روزانه در قران پاک

تفسير

سُولِا ملك

سُوالا المسلك

(فياد الريت محفرت مولاناصوفي عبارهميت مواتى خطيب جامع مسجد أور ، كومب الواله

## چودهوال ایریش

## (جمله حقوق بحق المجمن محفوظ ہیں)

| تام كتاب معالم العرفان في دروس القرآن (سورة ملك تاسوره مرسلات) جلد 19 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| افادات معرت مولاناصوفى عبدالحميدسواتى خطيب جامع معجدنور كوجرانواله    |
| مرتب الحاج لعل دين الي العلامير) شالامارثا ون لا بور                  |
| تعدادطباعت يانچ سو (٥٠٠)                                              |
| سرورق سيدالخطاطين حضرت شاه نفيس الحسيني مدظله                         |
| كتابت محمدامان الله قادري گوجرانواله                                  |
| ناشر مكتبه دروس القرآن فاروق شيخ گوجرانواله                           |
| قیمت                                                                  |
| تاريخ چودهوال ايديشرمضان المبارك ١٣٢٨ه بيطابق أكتوبر ٢٠٠٤ء            |
|                                                                       |



(١) مكتبه دروس القرآن محلّه فاروق سنج كوجرانواله (۵) كتب خاندر شيديه وراجه بإزار راوليندى

(۲) کتب خانه مجید ریه، بیرون بو ہڑ گیٹ ملتان

(٤) كمتبه طيميه نز دجامعه بنوريه سائث نمبر ٢ كراجي

(٨) اسلاميه كتب خانداد اگامي، ايبك آباد

(۱۰) مكتبهالعلم ۱۸ار دوبا زارلا بور

(۲) مكتبه رحمانيه اقراء سنشرار دوبازار لا مور

(٣) مكتبه قاسميه الفضل ماركيث لا بهور

(۴) مكتبه سيداحمة شهيدٌ،اردوبازار،لا بور

(٩) مكتبه رشيد بيه مركى رود كوئيه

بِالسَّمِهِ سُبِّكَانَكُ وَتَعَاكَلُ

## پیشر لفظ (طبع دیم)

المُت مُن الله و کفنی وسکرم علی عباده الگذین اصطفی - امتابه و در الله و در الله و در الله و کفنی و سک الله و در وس القرآن سورة ملک تا سورة مسلسه بینی بی در وس القرآن سورة ملک تا سورة مسلسه بینی الله و در الله و بینی اشاعت میں اس کو دو صول میں شائع کیا گیا تھا بہلا صه سورة مک تا سورة نوح اور دور سراحصر سورة جن تا سورة مرسلت تھا ، لین اب طبع دوم می سهت سے اصاب کے تفاضلی ان دونوں علم دول کواکھا کر دیا گیا ہے - اور دونول علم دول کواکھا کر دیا گیا ہے - اور دونول علم دیا گیا ہے - اور دونول علم دیا گیا ہے - فرسی اور بیش لفظ و غیرہ کوئٹر وع میں ہی علم دیا گیا ہے - اور صفحات کے خبر دیا گیا ہے - فرسین اور بیش لفظ و غیرہ کوئٹر وع میں ہی دیکھ دیا گیا ہے - اور لفایا آیا ہے کر دیا گیا ہے - نیز اس الحریث میں زیروں آئیت کا دو سری آیا ہے اور لفایا آیا ہے کہ وسین " میں رکھا گیا ہے تاکہ ذیر درس آئیت کا دو سری آیا ہے ۔ اور قرآن پاک کا احاد سیف سے المیا ذعام آدمی کی تھی میں تھی آنا ہا کے ۔

اغلاط کی بھی اصلاح کردی گئی ہے۔ طباعت اور کا غذ جدر نبری وغیرہ کامعیار بھی انشا مالٹر سیلے سے زیادہ مہتر ہوگا۔ واللہ المصوفی فالمصاب ۔

وصلى الله تعالى عسلى خسير خَلْق م مُحَمَّدٍ قَالِم وَاصْعَابِهِ وَازُولَ جِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِ أَنْ وَاثْبَاعِهِ إِلَى يُومِ الْدِيوَ وَازُولَ جِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِ أَنْ وَاثْبَاعِهِ إِلَى يُومِ الْدِيوَ وَالْحَمْدُ وَلِيْهِ رَبِّ الْعُسَاعِهِ اللهِ مَنْ الْعُسَامِينَ -

احقى الحيراتي

خادم مررستصرة العلوم كوجرالواله -> ارجادي الاخرى > ١٨٠ هد

## فهرست مضابين معالم العنوان في درو القرآن جازم وا

|     |               | 200                | _   |                                       |
|-----|---------------|--------------------|-----|---------------------------------------|
| مبع | عنوانات       | *                  | مبغ | عنوانات                               |
| 49. | ·<br>سب       | روزخ كاغيظوغ       | 49  | سورة الملك                            |
| "   | مصوال وجماب   | ووزخ والولسة       | ۲.  | وركس اقل (آيت ١٦٥)                    |
| ۴.  | يوس .         | كفار كالظهاراف     | ۳۱  | وحرتسميه اوركوالكث                    |
| . " | رنع           | نجات کے دو ذر      | "   | دیگر سورتوں سے مناسبت                 |
| 41  | ين .          | بيعقل مكلف بن      | "   | ضنائل مورة                            |
| 11  |               | اجتهاد ادرتقلید    | 44  | موصنوع سورة                           |
| "   | عصيت          | كفار كااعتراف      | "   | بركت كامفنوم                          |
| 44  |               | ا اببان بالغيب وال | 1   | فنسفرموت وحبارت                       |
| 11  | 7.5           | نوب مدا مارحكمت    | "   | مومت وحيات كالمخليق كامقصد            |
| 11  | 1             | الشرتعالى عالمرالغ |     | صفاش البی                             |
| 44  | وفبرب         | الشرتعالى بطيعت    | "   | سات آسان                              |
| 44  | آتیت ۱۵ تا ۲۲ | ورسس سوتم          | 70. | الشركى پيداكروه استيار نقص سے پاک میں |
| 40  | <b>.</b>      | گذشة سے بیور       | "   | سارم داسمان دنیا کی زینت              |
| ″   | **            | دلائل قدرت رت      |     | شهاب نا قب                            |
| 44  |               | السندي دانق        | ″.  | ت روں کے ذریعے را ہنائی               |
| 44  |               | قيامت كي آمر       | 11  | حاصل کلام<br>مر                       |
| //  |               | خو <i>ىپ خدا</i>   |     | ورسس دوم رأيت ١٦٦٨)                   |
| #   | راداندىس      | فی الشّماء سے م    |     | گزشنهٔ سے بیوستر<br>شار سروی و ر      |
| Y.  |               | خدا حوفی کی مثال   | 11  | شیاطین اور کفار حبنم کے سزا دار میں   |

الترتعالى عرش ديستوى سبث ۲۸ ایاست کب آئے گی زمین کا دصنس میا) قايمت اما نك واردموكى يخفرول ك ذريع عذاب اللي تعطلانے والوں كاحشر ۵۰ حدیث جبرل يرندون كى مثال القياست لانتانيان عذاب اللي كوكونى اللهنين سكت ۵۱ قیامت میں کفار کے جرسے میاہ ہوجائی سکے دازق صرفت خلاتعا لئ ہے اس دن السُّر كا وَعده إدرا بوجلتُ كا . النطى اورسيرهي حال 46 ا قیمت کے بیے تیادی ورسس حيارم رأيت ٢٣١٦١) ما ۵ کفارعذاب سے تبین کیج سکیس گئے " گراه کون میں انساني وحجيز كينحست 46 شفات بانی کی بهمرسانی متعت عظی سب كان أنكه اورول // " [اكيفلسفى كاانجام 44 ٥٢ افتام آيت پر الله دُرَبُّ الْعَلِينَ حصول علم کے ذرائع سورة القالم قلب عم كا مركزب 46 ورسس اول (آمیت ا ما م) كان اوراً نحفركي البميت AF وحبرتسميه أوركواكف لشحر كذارى اور بانتكرى 11 زمین انسان کے بیے قرار کا مسب مضابين سورة انسان سكے نبیا دی تقوق 79 زمانه نزول ۵۸ ننازی ابتدار دمني تعليم كى المميت فلاصركائم المفاركا اعتراض خدا کے تصوریسٹس ہوا بڑے گا الخفدة توحيرسي الخرات ورمسن ينجم رآبيت ٣٠٤٢٥) توحيد كى دمق 6. كفا ركيطعن كاجراب كزمشدس بيوسته

سموت ن کے مختصن معانی ٠> وشمنان دين كي ذلت وخواري AI اله الرسسوكم دايد ١١ ١٣١) قلم عام اورخاص معاني مي AY تشم اوراس كاجواب ۲> گزشتندے پوست 14 مصنوركا برفروان علم وحكمت كاخزارب الكى فراوانى مفنولىيت كى علامستهنين حجرامود كي نصيب كاكازامه مال وا ولاد ذربع ازمانسش مې تصور کے بیے بے انتہا اج ۳ م باغ والول كى مثال 14 تهب كاخلق عظيم و الم عسك الك كي فياعني محنورست قرب كالمراجيم اخلاق ببب ۷) حضرت معفرطيارغ امت محرير كافتنه ال هيد ا ع واله سك بلول كالمخل ۸۵ مفتون کون سے ؟ ببيول كامنصوب ورسس دوم رأيت ۱۶۲۸) انثا رالنتركي الهميت 24 گذشنسے پیست غريبول كي تتى تكعني مشرکین کی بیشرکش عنواب اللي بیطول کی محرومی مرامنت حرامسه -1 الدمياني اشياري انضليت حين اخلاق أور مرامنت كا فرق ٨٧ السُّرِ تعالى فراخى اور تنگى رزق بيقاور س دین کےمعلط میں وقعے بازی تبیں بوکی " . مجنون کنے واسے کی ندمنت 44 اسلام كانظام ميشت ۸A حموتی قمیں کھلنے والا اور دلیل غویب بر دری سے مجتنب موسائع ذلیل موگی 19 طعنه مازاعيب وكالدرخيل خدر غيرهم اقوام كاغريب ببرورى 4. نئیسے روسکنے والا اورتعدی کرینے والاگندگار امبلان قوم كى غفلت A٠ اكثرفول اورمتهم إبغ والولكا اعتزائ معصيبت Ħ مال اوراولاد بيرفخر باغ كانعم البدل 91 يبيعے لوگوں كى كمانياں حاصل کلام

۹۲ کشین سان سےمرادانگان عقیقت ہے 1.0 ورس جيام (أيت١٦١٨) " صحنت عادت كا الخصار معرفت اللي برسب گذشتہ سے پوسٹنز ۹۳ عقیده تشبیه ادر تنرک مشركين كي نوش نني 1.4 " حجاب مودمع دنت مضرت خبائن کا وانعہ 1.4 استداج كيسهد ؟ عذاب أخرت ١٩١٧ فيرخوامول كي نصيحت سع اعراض متقين كي بيدانعانات - 1 الم المج كے دولت مندكل كے قلاش منقی کون ہیں ؟ " ورسشتم رابت ۱۸ تا ۱۵۱ تقوسط كامفنوس 11. ٩٩ اگزشتىسەپىيست ورع کے برابرکوئی چیزمنیں در صبرکی تنقین جزاكا مارتفوك برسب صراوراطاعت لازم ومزدم ہیں مسلين اور مجرمين برابرتيس 111 صروطرة كي ذريع استعانت مشركين سعه دلامل كامطالبه 117 ۹۸ حضرت برتس عليه السلام كا وا نعه مشكين كع يع شركار كاراد انبیار کی معمولی می نفزش بیمی گرفت موتی سے علامه زمخشري كي تفسير 114 ١٠٠ وفع مصببت كالبتري وظيفه وركس يتخم رأيت ١١١١م 110 اينس عبرالسلام كديث ني گزمشنزے بورسنز كدوكينواص عبادت کا اثراس کی سحت پرسخسرے 114 ١٠١ ايونس عليدالسلام كي والبي مان كے حقیقی معنے ایرتس علیدانسائے کی بزرگی ماق کے مجازی منصفے انبی کی نعوش کا بلا دجربیان کرنا محرود بخری سے خلاكى وات بربيترلى كااطلاق 116 ١٠٢ تيغ مارى كفين كالحكم ساق منداکے کال کی ایک بہت ہے 1 انظر بربری ہے كشف ساق سے مراد تحلى كاظرورسے 119 فرآن باکنصیحندست مومن سحبرہ ریز ہومایس گے.

ا۲۲ انظام کائنات کے لیے الٹرکی اکٹرصفات سوزلالحاقئ ۱۲۲ عرشِ اللی برجلی اعظم ۱۲۳ محلوق کی بیشی خالق کے روبرو ورسس اوّل (آیت ۱۲۲۱) كوالقت مورة ال وامّیں احدوالے الا حنت کا یکسیوری كالقرسورة كحاسا تقدلط مصنامين سورة ملإا الحاقه کامفهوم برزائے عمل کامعین وقت مهما المجنت ليعتبي احنت مي كوئي تكليف نهيس موگي الھافدگی ہے ؟ قوم ثمود اور عاد کی سرکشی منزاکی دوقعیں ١٢٥ يزائے عل ورسس مسوم دائيت ۲۵ ۲۵) قوم تمود اورعاد كي ولاكت كزشت بيست ہلاکت کے بیان میں تقدیم و تاخیر فرعحك ادرتوم لواكم كالكت المين فاخفرداك ا اظهارافوس قرم عاد كا حال الم كجد كام سيس ات كا قرم تمود كاحال وثياكى ترتى يافته اورتهتى يذبراتوام اقتراريمي حا آكيك فرعون اور الني بستيول والم امن محرير كافتنه والسب مخضوص افلاق میاسیے طوفان نوح ال دعاه كاعنط استعال حاصل کلام وركسس دوم رأييت ١٦ تا٢٢) مجرمن كاجهم رسبدبونا خدائے عظیم کا نکار كزشنرس بيرسات 141 ) طعام مسكين سند اعراحن صوراسافيل الم المناسم زمین واسان دیزه دیزه بوجایس کے تحفوق الشراور مقوق العباد قيامت بريابومايح كى باعزت روفی انسان کا بنیادی س عاللين عرشن فرشنت 184

١٣٣

146

140

144

146

144

149

14.

141

١٣٢ عذاب كامطالب گداگری حرام ہے 104 ۱۲۷۳ کی سائل سے سرا دہینی برخداسے؟ غربا کی دستگری ملان سرسائٹی کا فرانیسہ 101 السلمالك سعمراد كافراور مشركبي دوزخی بے بارد مرد گاررہ مائیں گے ورسس حيارم راتيت ۵۲۲ ۲۸) ۱۳۵ لفظ معارج كي تشريح 100 در بعودج لائحة گذشتنست بهسند لآ تاكيدي يالآنفي ١٢٦ بيجاس بزارسال كادق 14. غیرالسرکے ام کی تسم کھا اسٹرک ہے ۱۲۷ میمانوں کاعودج وزدال " نغبرا قوام کی رختدا ندازی السرتعالى خودمخلوق كيقسم الحفا تاسب 141 مبصرات اورغيرمبسرات ۱۲۸ ملیانوں کے زدال کی وحبہ ۱۲۹ مون کے بیے لمباع صدیحی مختصر ہوگا کلامالئی، زبانِ رسول 144 را صيرتي تقين قرأن إك شاعر كاكلامتين ١٥٠ اقيامت تريب قرأن يك كامن كاكلام نبيس 144 قرائن باك الط تعالى كا نازل كرره ب الا المال نظام در مم برسم بوجائے كا قرائ بأكدكي مثل لانے كے ليے چيلنج الا ووست، ووست كوننين بو چھے كا . دسول خود کل با کرا اگری طرف ضوب منیں کرسکتا الا بیلے کسی کام نہیں آئیں گے 14/2 ر ایک ایک متفقین کے یافسیمت ہے الم ابیری اور معانی کھی فدینیں سنی سکے منحرين جمعوستے ہں ا خاندانی شرائی ناکام موریائے گی قراك باكرس اليقين س " روئے زین کا کوئی فرسے قالی تبول نیس مولا 140 " أوركسس دوم دائيت ٢٨١١٥) تبسح بیان کرنے کا حکم 144 سوزق المعالج ا ۱۵۵ گذشتنے بیوستہ ورسساقل رأيت الأما) ١٥٦ دوزج مجرم كوخودطلب كرس كى 146 ١٥٤ مجرمين بيفرد حرم كواكف اورمضاين الا كسب علال اوركسب حرام مالفه سورة سنے دلط MYN

١٦٩ منتادت کي در تگي جمع ال مي علال وحرام كي تمينر 149 ر انگرزی قانون شارسته عائزا ورناجائز اخراجات ١٤ الشرك إلى بندير وعل دفابهيت بالغر جينواكا اسوة حسن التولين نمازك بيرشراك 11. انما زمقرت إلى الشرب ان نی نطرسی مائز فروريات كے ليے خرا كرني افيازت ا>۱ نازی کے بیے ب رنت نمازى تخيل تهيس موثا الركس جيام رآيت ٢٦٦٨) INI نمازيس مراومت الأشتاء بوست سائل ومحروم كى حق رسى ۱۷۲ انیان کی نظری پیے صبری بر شکال IAY سابل اورمحروم کون ہیں ؟ ا جواب - ان فی ترتی کا انخصار بے صبری پرہے H روز قايست كى تصديق دوچیزول می حمد ما کزسے IAM ا کیان خودن ا در امریر کے درمیان سے قرآن وسنت كيعض اصطلاحات 1400 ورمسس معوم (ایت ۲۹ تا ۳۵) شرمگاه کی تفاظت ۲۷ کفارکی گروه بندی ا کفارکی فعم خیالی جائز فرائع - نكاح اور ملك يمين التقير قطرة البيب بيائش 140 تشرعی لوظری کون سے ؟ مشركين - نجاست در نجاست ونری کے بلے بعض شرائط ١٧١ تزكيه مارفلاصب المام تصرفات فبضئه قدرت ميرمي اس دوریس واحر ذراییر نکاح سے بمكل كي بيا بعين شرائط كفاركم كانعم البدل انصار مرية کف رکو ان کے حال رہیمیور دیں متعداد لين من فرق قرول سے تکلیں کے تورورتے ہوئے مائیں گے اسلام اوراوطرى غلام لوترى غلام نبانا فرض واحب منبس كفاركى ذلت ورسوالي امانت ادر بحدر کی حفاظت

سورة نوح ورس اول (آیت انای) كوالفت اورمضاجين مالقدسورة سے دلط حضرت آدم سے حضرت نوح کے محترت نوح کے مالات زندگی طوفان توح كى كيفيت كياطوفان سارى دنيا برآياتها سيطحصاحب تترلعت دسول اورے مال کے روزسے عورج بن عن موجوده نسل الناني تفرت نوح كى اولادس ب حضرت توس كى بعثت اور انذار حفرت فرح كي تعليم افق الاسباب استداد غير الشرسة مثرك ب عيادت صرف الغركى دداسي يحاوس اللي كاصله محفرت نوح کی نثیب دروز دعوت دعوت حق سے بنزاری باطل عتيرسع براصرار اور كبر ورسس دوم (آبیت ۱۹ ۹) گرستن سے پوست

١٨٩ برطل دعوت ١٩٠ على الاعلان دعوت ١٩١ ايرش برطوري دعوت ر البيغ كے إلى اصول " بيلغ كي يهول مرزاني من كار أمير ١٩٢ الاودسيكر كاغلط التعال ١٩٣١ عي دت مين فلل " عن د وتعصب دین نبین ١٩٣ نمازى كے آگے سے گزرنا سخت كن ہ ہے ا دین قیاست کے فائم سے گا۔ • السوة مستربيمل كانعدان ١٩٥ قرل دفعل مي تشاد ر اسلام کے نام برالیاد کی تبلیخ ۱۹۱ درسس سوم (آیت ۱۰ ۲۰٪) را گذشترسے پیواستہ استغفاري زغيب ١٩٤ استغفار کی برکات ر ایش کے بلے استفار ر انماز استسقار کی مقبقت ١٩٨ اربياني كامل استفار ایک اشکال اوراس کاجزاب

٠٠٠ استغفارست دوراني نوشي

استغفار كى كثرت كاحكم

4.4

4.4

7.0

4.0

4.6

Y.A

7.9

11.

فرش نثره والدين كحسك استغفار ورست عجر (آبت ۲۲ نام۲) 244 استغفار گاہول کی میل دور کرآ ہے الزشت يولن 411 مرنى كا وظيفر - استغفار قوم فوص کے داؤہیج ولائل تزحير بنون مي شبات بياكرنا 444 تتخلبني انسانى الشرتعالي كي الرهبيت بيد انكار 417 اسانوں کی خیسق مظيرفدا كاعقيده 414 444 يثمس وقمركي ضيا بكشيال ليني علم ير تكمر معيودان بإطله براصرار النان مرحالت مين زمين سے والبترسے 719 447 آسانی داست معودكيسے 449 وركس جيارم دايت ١٢) گراہی کی طرف دعوت 414 ۲۳. وركستششم رأيت ٢٨٥٢٥) گذشترسے پوسند 747 گزنشة سع بوسن تام اورلقب 444 اتباع رسول فرح ہے انسان کے اندرونی معبود قوم نوح كى غرقابى كاسبب صاحب مال و دولت كا اتباع 416 446 تمام منئ ين عزق ہو گئے سرويه دارانه اوراشراكي نظام عيشت TIA 440 الک کی سزا سوساتحامے اعضائے فاسرہ 444. حرت توح کی بد دعا لاتسنس يافنة رنطها 119 حضرت نوح کی وعائے معفرت حلال وحرام كي تمينر 446 شاوی بیاه کی رسوم ظالمول کے لیے تباہی کی بدوعار 44. 244 فوتيدگی کی رسوم سورة الجن 441 ريس اوّل (آيت اناه) ال اجياسائقي 441 السلامي نطام معيشت كوالقت سورة معياراتباع لفظ جن كامعنى

|     | ,                                                                              | 1     |                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| 441 | صاطمتنيتم برجين والرل كحسيد انعاه س                                            |       | جنات كي هيقت                         |
| 774 | ی دالنی سے اعراض کرنے دالوں کے بیے وعید                                        | 11    | مخلوق كي مختلف قسمير                 |
| 7/  | ما مدين غيرالسركوبكارنے كى ممالحت                                              | 199   | جات بھی حضور علیہ السلام کے امتی ہیں |
| 444 | أدابمب                                                                         | 190   | سابقرسورة سے دبط                     |
| 470 | غیرالسرکے لیے رکوع بھی جائز تمیں                                               | 784   | لما تُف كل تبييغي سفر                |
| *   | بزرگوں کی قبروں کے ساتھ معاملہ                                                 | 464   | جات كاواقعه كمان بيش أبا             |
| 444 | متنحق عبا دست صرف الطرسب                                                       | YPA   | جات كاقرآن بإكس كراييان لاما         |
| 774 | عبدالترس مرادحضورنى كرم المل التعابة لم إي                                     | "     | قرآن پاک عجیب کتاب ہے                |
| 11  | حضورعليه لسلام كااعلان توجيد                                                   | 70.   | 10 6                                 |
| AFY | نفع اورنقصان سی کے اختیار میں نبسے                                             | TOY   | درس دوم (آیت ۲ ۱۵۲)                  |
| 449 | محاسب عمل سافياعليه الملا محي سي شين                                           | 4     | ا یات اور ترجم                       |
| 46- | سنى كاكام بيغام اللي بينجا د نباہ                                              | 784   | گذشتے بیوستہ                         |
| 4<1 | درسس جهام (ایت ۱۲۸)                                                            | "     | جات سے استعازہ                       |
| "   | ایات اور ترجمه                                                                 | 788   | استعاذه كا باطل طريقيه               |
| 11  | گذشتر سے ہوستہ                                                                 | 11    | استعاذه كالميحيح طرليته              |
| 444 | نصرت اللی ہی کامیانی کی دلیل ہے<br>انعقاد قیامت کا وقت بنی کے علم میں مندی تھا | 707   | قيامت كا انكار                       |
| KKW | انعقاد قیامت کاوقت بنی کے علم میں منہیں تھا                                    | 104   | جات پر ختی                           |
| 150 | مزاكامقره وفت مى الله تعاطي كے علم بي ہے                                       | 11    | خات میں فرقہ بندی                    |
| . " | علم غیب خاصر فداوندی ہے                                                        | TOA   | جات کی می شناسی                      |
| 740 | البيارهيم السلام كاعلم البائي عيب مواجد                                        | 709   | نيك وبدجنات                          |
| 427 | انبيا رعليه السلام كي عطائع لمي تقيقت                                          | 44.   | ورسس سوم ۱۱ بین ۱۱ تا ۲۲)            |
| 744 | منی ادر رسول میں فرق                                                           | "     | ایات اور نزجمه                       |
| 4   | ابنیار کوتمام شرعی علوم سے نواز احاتا ہے                                       | 741   | كة نشتر سے بموستر                    |
|     |                                                                                | , ,,, | <b>₩</b>                             |

| 798         | ورسس دوم (آیت ۱۰)                      | TKA      | شعر کی منصب بوت کے فلات ہے                                                                                     |
|-------------|----------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "           | ایت اور نرجمه                          | "        | دنوى علوم مضب بنوت سے خارج میں                                                                                 |
| h           | گذرشته پیوست                           | Y<9      | علم غيب كا باطل عقيده                                                                                          |
| 494         | صيركى تنعتين                           | 4        | بنی کا علم محدود مرد اے                                                                                        |
| <b>19</b> < | صبرکے بین ماہے                         | 44.      | البياعليم الدام اوراوليار كام كے علم من فرق                                                                    |
| 491         | مى تضين كى الزام تراشيال               | YNI      | مجيط في الشرى ذات ہے                                                                                           |
| "           | مخالفين كي ايداراتيان                  | TAY      | سورقالمزمل                                                                                                     |
| "           | مخالفين سي قطع تعلقي                   | TAP      | ورسساول دائيت ١٦٥)                                                                                             |
| 199         | حیاعتی تنظیم کی اہمیت                  | 11       | أكيات اور ترجمه                                                                                                |
| ۲           | وركسس سوم (درس سوم رأيت ١١ تام)        | ,        | كوالف اورمضامين                                                                                                |
| 4.4         | آیات اور ترجمه                         | 440      | زمانه تردول<br>م                                                                                               |
| "           | گذشن سے پیچستر                         | 4        | ائتلام كا افقلاني بيروكم م                                                                                     |
| "           | كازبين كريلي مهلت                      | PAY      | انقلاب کے بیے معیاری تربیت کی صرورت ہے                                                                         |
| 4.4         | اولى النعمة كي تفيير                   | YAC      | الفظمر مل كے معانی                                                                                             |
| "           | دولت مندمرزمانے میں اولین کذبین سے ہیں | "        | قيام اليل كاحكم                                                                                                |
| 4.4         | اولین مقبعین غریب لوگ ہوتے ہیں۔        | TAA      | قیام الیل کی فضبیت                                                                                             |
| "           | ممرايه بإستان ذبهنيت                   | "        | ترتيل قرأن                                                                                                     |
| 4.0         | محفزق العباد                           | 419      | قیام ایل تعلق بالسر کا ذرایجہ ہے<br>اور                                                                        |
| 4.4         | النان کے بنیادی حقوق                   | ".       | تقبل قرآن<br>تا سام برم                                                                                        |
| 4.4         | ظلم کاسدیاب<br>سا                      | 79-      | قیام الیل کی حمکت<br>برالا کر در سرستان که در تر                                                               |
| 4.9         | انسانی بهدردی کابردگرام                | 791      | ذکرالنی کے ذریعے شجلی البی ہے تعلق قائم ہوتا ہے                                                                |
| "           | كندبين كے ليے سزا                      | "        | باطل قرتوں کے مقابد میں جماعت صقہ<br>معمد اس میں مذکر ا                                                        |
| ۱۳۱۱        | درسس بارم رآیت ۱۵ تا۱۹                 | 1797     | معيودا وركارساز النشركى ذات ب                                                                                  |
|             |                                        | <u> </u> | the property of the second |

|      |                          | 4   |                                              |
|------|--------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 777  | درسکششم (نقیدآیت ۲۰)     | 711 | آيات اورترجم                                 |
| "    | أتبت اور ترجمه           | 4   | گذشته سے پیویست                              |
| "    | گذشته سے بیوستہ          | "   | شا بررسول                                    |
| "    | نماز پنجگانه کی فرضیت    | 414 | موسی علیه اسلام سے حما شدت                   |
| 474  | ذكاة كى فرضيت            | ۳۱۲ | جاعتى تنظم كي ضرورت                          |
| ٣٢٨  | نماذی برکات              |     | 1                                            |
| "    | قرحني حن                 | "   | غلبه اسلام بزرايد اسلامي فتوحات              |
| 479  | الم عظم القوى            | 414 | ارتكاز دولت                                  |
| "    | قرعن حن كا دوم الجر      | 4   | سودكی مما تعت                                |
| 74.  | قرص کے لین دین میں شکلات | 414 | فرعون کی ملاکت                               |
| "    | سودقطعی حرام ہے          | TIA | دورنچوں کی غالب اکثریت                       |
| 441  | يكي كا اعرفظيم           | "   | قران باكنفيحت ب                              |
| V    | ر استغفاری برکات         | 44. | ورسس يتجم (آبت ٢٠ تقريباً نصف آيت            |
| 444  | سورة المدثر              | 11  | آبات ا در ترحمه                              |
| 444  | ورسس اول رأيت انام)      | //  | کمیا نماز متبحد فرص ہے؟                      |
| "    | ایات اور ترجمہ           | 441 | قيم ليل كي تصديق                             |
| "    | كوالقت سورة              | 444 | رسول الشصلى الشطيه ولم كصحابه كا القلال كرده |
| 11   | ذ مانه نزول              | "   | نماز تتبجد من تخفیف                          |
| 7.70 | وحرتسميه                 | ٣٢٣ | قيم من شيره سلف صالحين س                     |
| 4    | ميلىمنزل. ۋاتى تىكيل     | 11  | سثيطاني وسوسه                                |
| 444  | ا قرل وفعل مين طابقت     | 446 | مطلق قرات فرض ہے                             |
| 444  | دومرى نزل . اصلاح عالم   | 4   | متخفیف کی وجوامت                             |
| 449  |                          | 40  | فرضيت حباد                                   |
|      | × -                      |     | •                                            |

|                                                                                                           |                                     | Î    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
| 407                                                                                                       | وركس حيارم (آيت ٢٦ تا ١٧)           | 44-  | میاس کی پاکیترگی                                         |
| <i>y</i> .                                                                                                | آیات اور ترجم                       | 461  | ماحول کی پاکیتر گی                                       |
| 11                                                                                                        | گذشته سے بیوست                      | 1/   | خوراک کی پاکیزگی                                         |
| 40<                                                                                                       | كندبين كے بيان                      | WAT  | درس دوم دائيت ۱۰۴۵                                       |
| 11                                                                                                        | سقرئي حقيقت                         | "    | ا بات اور ترحمبر                                         |
| TO A.                                                                                                     | سزا کے لیے ابنی فرشتے               | 4    | گذشتر سے پوستہ                                           |
| ; <b>4</b>                                                                                                | ائيس كى عكمت                        | 4    | اخلاق کی پائیزگی<br>" کھا سری طب رہ                      |
| 44.                                                                                                       | انیانی مثین کوچیلانے والے فرشتے     | WAM  | ر باطنی طهارت<br>گندگیسے پروبیر                          |
| 441                                                                                                       | شاه ولی السُّرُّ کی ترجیه           | 444  | امران                                                    |
| 419                                                                                                       | انیس کاعدد ایمان کی از مائش کے بیے  | 440  | وبن كاخلاصه                                              |
| 444                                                                                                       | برانازں کے لیے باعث نصیحت ہے        | 11   | ظلم کی بیخ کمنی                                          |
| 749                                                                                                       | ورئسس ينجم دأيت ٢٣ ت١٢              | 444  |                                                          |
| 11                                                                                                        | أباث اور ترجمه                      | 44<  | صبر کی تلفین<br>قار می می بی                             |
| <i>y</i>                                                                                                  | گذشته سے پیوست                      |      | قیا <i>مت کی ہون کیا ں</i><br>محمد مصروب میں میں جو دریں |
| 76.                                                                                                       | اسلام کی کامیا بی پرگواہی           | 464  | در کسس سوم (آین ۱۱ ۲۵۲)                                  |
| // ×                                                                                                      | اسلام کا سیاسی علیہ                 | "    | آبات اور ترجمهر<br>از مند                                |
| 441                                                                                                       | املام کی دوشنی                      | "    | گذشته بیوسته                                             |
| <i>l</i> y                                                                                                | جہنم کی میوان کی                    | 444  | مالغرسورة مطابقت                                         |
| W <y< td=""><td>قاریخ ا<sup>ن</sup> ای کا براواقعه</td><td>49.</td><td>ولیداین مخیره<br/>بر ربر</td></y<> | قاریخ ا <sup>ن</sup> ای کا براواقعه | 49.  | ولیداین مخیره<br>بر ربر                                  |
| 4<4                                                                                                       | پوری فرع اللانی کے بیلے دعوت        | n    | ال کی کشرت<br>مرسط                                       |
| 4                                                                                                         | دین کے بیے قربانی                   | 701  | دلید کے بیٹے<br>ا                                        |
| 454                                                                                                       | اعمال کی جزا دمنزا                  | 424  | مال و دولت كى حرص<br>مار برنية                           |
| 444                                                                                                       | درسسشتم راست ۱۷۸ تا۲۷)              | 484  | ولید کی برنختی<br>رین الایا                              |
|                                                                                                           |                                     | 1206 | اسلام مح علات براسينيدا                                  |

| 16           |                                                                  |                                                |                                                                         |  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>WO</b> 44 | سورة القيمة                                                      | 11 9 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 | RT of mil                                                               |  |
| 794          | درسس اول رآیات انا ۱۵                                            | 727                                            | ا بات اور تربیه<br>گذشتہ سے بیوننتہ<br>اصحاب الیمین کا دوز خیوں سے سوال |  |
| 494          | كوانعتها ورمضابين                                                | 444                                            | جرم کے بغیر منزامنیں دی جاتی                                            |  |
| 4            | کیلی سور فاکے ساتھ رابط                                          | 444                                            | دوز نفیول کا بواب                                                       |  |
| 498          | لفظ لا کی تشریح                                                  | "                                              | مناز کی اہمیت                                                           |  |
| 490          | نفس کی تبین ماکتیں                                               | r<9                                            | نمازك ذريع تعلق بالشر                                                   |  |
| 444          | نعبث بعد الموت<br>                                               | 44.                                            | نما زکے دینوی فرایڈ                                                     |  |
| 494          | وفرع قيامت<br>پرين ميرند کري                                     | "                                              | قرآن پاک کا کل عالمی میروگرام                                           |  |
| "            | اعمال مدین کیا مائے گا۔<br>مر                                    | 411                                            | ماكين كوكها ناكهلاتا                                                    |  |
| 491          | ورسس دوم (۱۹ تا ۳۰)                                              | 417                                            | بيهوده بالدن مين شمولميت                                                |  |
| 11           | گذشته سے بیوستہ                                                  | 4                                              | ואנוקים                                                                 |  |
| 499          | خاظت قرآن کی ذمر داری                                            | 11                                             | محاكي كاتصور                                                            |  |
| "            | وقرع قیامت اور حفاظت قرآن بین اسبت                               | 414                                            | شفاعت كاتصور                                                            |  |
| ۴            | قبول مرامیت میں علیری کی خواہش<br>مربر سر سر                     | MAR                                            | درس مفتم داین ۱۹ تا ۲۵)                                                 |  |
| 4.1          | معظِ قرآن کے ذرائع<br>توریبر سر                                  | u                                              | آيات اور ترجمبه                                                         |  |
| 4.4          |                                                                  | 4                                              | گذشته سے بیوستر                                                         |  |
| ¥            | حب دنیا یاحث انفرت                                               | "                                              | تقلیجت سے اعراض                                                         |  |
| 6.4          | رقومت الني<br>د مزکر پره قرار مرکز را                            | 449                                            | قرآن پاک یا د د طی نی کرانا ہے                                          |  |
| 4.4          | منحرین قیامت کی مالوسی<br>الاد کرامینه                           | "                                              | اعراص کی وجویات                                                         |  |
| 11           | راق کامفہوم<br>محامت کی نام کی سرم مرک                           | FAY                                            | کفار کی مہٹ دھرمی                                                       |  |
| 4.9          | مجرمین کی دندگی کے آخری کمحات<br>درست رسوم رسی میں ماہ میں تعدید | "                                              | مرخص بيركم بالمناسب نهيس الارى عباتي                                    |  |
| 4.4          | الدين سرمده                                                      | TAR                                            | ماست کا مارطلب برہے<br>ساتہ میں مامنین                                  |  |
| 11           |                                                                  | "                                              | ایل تقوی اور ای حقرت                                                    |  |

|      |                                             | 1   | 1                               |
|------|---------------------------------------------|-----|---------------------------------|
| 970  | ابراري صفاح                                 | 4.4 | صدق كامفنوم                     |
| 11   | نذر كامعني                                  | 4.4 | صدقه اورنماز کی اجمیت           |
| 444  | يذكانن                                      | 9.9 | مكربيب ادر اعراص                |
| 4    | ناها تذاور حرام منت                         | "   | منتحدین کی اکرا                 |
| 844  | عائزمنت                                     | 11  | منكرين كي ملاكت                 |
| "    | ایدار کی بیلی صفت ۔ ندر لور اکر ا           | 91. | قیامت کے روز لائماً بازیس مدی۔  |
| 244  | دوسرى صفت - نوف اخرت                        | 11  | انان كى تخييق حقير قطرهٔ أبس    |
| "    | تيري صفت - كهانا كعلانا                     | 411 | ان فی نشونما کے مختلف مارج      |
| 449  | مکین                                        | 414 | مقام مخروفكم                    |
| "    | يتيم                                        | 414 | سورة الدهس                      |
| "    | السير                                       |     | الدسساقل راعاد)                 |
| Pr.  | اطعام طعام ويعمنون سي                       | "   | ووتسميد                         |
| 441  | بولختي صفت                                  | 910 | كواثف                           |
|      | خالص النظر کی رحنا کی طلب                   | "   | موصوع اورسیلی سورہ کے ساتھ رابط |
| "    | خوب خدا اوراس کے مدمے انعالات               | 414 | قضييت سورة                      |
| 844  | ورسس سوئم دآیات ۱۲ تا ۲۲                    | 914 | ان ن کی حیثیت                   |
| 446  | گذشتے پیوست                                 | PIA | ان نی حیمرکے عن صر              |
| · 1/ | ابرار تختول پر بات آرام سے بیطنے والے ہونگے | "   | مقصير تخليق الثاني              |
| 449  | دهوب اور محنت سردی سے محفوظ موں کے          | 64. | انسان کے لیے مایت کی فراہمی     |
| "    | ان برسايه مو كا                             | 844 | و اخرار کا انجام                |
| 444  | ان بر عل محفی موتے ہوں گے                   | "   | اہرار کے لیے انعامات            |
| *    |                                             | ora | درمس دوئم رایت ۷ تا ۱۲)         |
| 974  | رنجيل كمشروب                                | 4   | گذشته سے مبوسته                 |
|      | ,                                           | 1   | ## *                            |

۲۲۸ وے دولوں کے بدے ایجے لوگ 989 فدمت كارنك ان نی شکول کی تبدیلی مك ادر حومت 488 قرآن پاک يا د دانيس ردهاني نعمتي 407 غيرا منزكوسجره حرام رنشمى ليأس 11 قرآن باك كاخلاصه جانری کے کنگر MAN المره. انسان كاافتيارا وراضطرار جزائعل نبك ويدكا الخام در مس جیارم را یاب ۱۲۵ کا) 709 441 كزشمة سے بہورم 441 سورة المرسلك 11 تنزيل قرأن ورسس اول رآیت اناها) 444 444 بترريج نزدل كي حكمت وحرتسميه انزول اوركوالف 994 444 قرآن یک دراید مراست ب الوذى جافر كو مار نے كا تكم 444 صریف، قرای یاک کی تشریحب مصرت عبداللرا ورصرت عياس 414 اشاعت قرآن الناني فرلصنه 449 امضل الم الحى افر تحيلى سوزول كاكبس مين دليط تكاليف يرهبركري 448 ٢٧٦ مورة كا موضوع منحرین کی بات نه مایش 444 مختلف اعتبادات سع قيامت كاذكر صبح وشام ذكرالني ۲۵۰ مواکی اہمیت دنیا کی محبت ہر رائی کی حرامے . ا من مواک مناصر درس سخم (ایات ۲۸ تا ۲۱) 446 بمداكح تواص كزنندسع بورة CYA الطري برجيز كافالن ب موا اورقيامت من بالمي ديط 404 449 الناتي هيم كي جود بنري ۲۵۳ مندوتيز بوايش أبكت كالمحنوم اكب ودسطرا فازس ان ان کے ہر ہوڑ برصد قرب اعزر کا ارتفاع بعث بورالموت 14.

|                                   |      |                                | 1    |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|
| وقرع قيامت                        | 4<-  | میکها بانی نعمت ہے             | 744  |
| يوم الفصل                         | 941  | لين شاخول والاسايه             | PEA  |
| درسس دوم (اکیات ۱۶ تا ۲۰)         | PKY  | يوم القصل                      | 149  |
| تمخذيب كامفنوم                    | 924  | ورسس سوئم داکات ام تا ۵۰)      | 411  |
| ملاكت كي مختلف صورتين             | 11   | متقين كم ليانعان               | "    |
| بيدائش كم يختلف مارج              | 15/2 | ملتے کامفتوم                   | PAT  |
| زمین کے فرائد                     | 40   | کذبین کی مزمت                  | MY   |
| مروك كروفن كرتا فطرت كيس مطابق ہے | 453  | یر لوگ ہے تمانتھے              | //   |
| جات كي شريع صاطت                  | 44   | دكرع اور سجدے كى حقاقات        | eve. |
| پہاڑوں کے قرائد                   | u    | قرأن بإلى الشركي المخرى كتاب م | 449  |
|                                   |      |                                |      |

نوع طی یه تفییر بجرالتر تعالی \_\_ رمضان المبارکلالاکاهیں بین ضغیم طبروں بیں شائع ہو کومنظرعام براجی ہے بین ضغیم طبروں بیں شائع ہو کومنظرعام براجی ہے

مصرول

سورة مك تانوح



بِاللَّهِ السَّحْنِ السَّحِيمُ

اَلْحُدُ لِلّهِ الَّذِي عَلَّمَ الْقُدْآنَ، وَعَقَّ الْاِحْسَانَ عَلَى نَوْعِ الْوِنْسَانِ، لَا سِبَّاعَلَى لَكُولُهُ الْمُعْسَدُ وَالسَّلَامُ عَلَى افْضُ لِ الْوَنْكَامِ سَيِّبَهِ نَا وَمُولُونَا مُحَسَّدٍ قَالِهِ الْوَيْمَانِ، وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى افْضُ لِ الْوَنَامِ سَيِّبِهِ نَا وَمُولُونَا مُحَسَّدٍ قَالِهِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى افْضُلُ الْوَنَامِ سَيِّبِهِ نَا وَمُولُونَا مُحَسَّدٍ قَالِهِ وَالْحَدِيدِ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى افْضَالِهِ الْوَيْمَ اللَّهُ الْمُحَدِّدُ وَالْحَدِيدِ وَالْمَارِيدِ وَالْمَدُولِ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُحْسَلُونَ الْمُحْسَلُ الْوَنَامُ مِلْمُ اللّهِ اللّهِ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَى افْضَالُ الْوَنَامُ مِسَالِيهِ وَالْوَالِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَالسَّلَامُ عَلَى افْضَالُ الْوَلَامُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وصول کرجیا ہے۔ اب پارہ ۲۹ سورۃ ملک سے سورۃ نوح مک پانچ سورتوں کے دروس کا تصریبی فدمت ہے۔ تاکر قرآن کریم سے استفادہ کرنے والے عوام وخواص اس مصنفید بہول۔

التدتعالی انحاج با بغلام حبر رصاحب اورالحاج منبراحد نا روصاحب ادران کے رفقار کو جزائے خریطا قرائے کہ وہ اس سدار کی اشاعت کے لیے تک و دوفرہ کہتے ہیں۔

قرآن کرم ہے بنکہ تم مین اصولوں کامجموعہ ہے فیرکٹیر اور حکمت کامکل کورس ہے۔ ان اینت کے سیے الیا کال کراس سے برصر کرکوئی کال منبس الیا پروگرام کراس سے بہتر کوئی پروگرام ہاس کے الیا کال کراس سے برقوم کی فران کر در کی کال منبس الیا پروگرام تعلیم واشاعت کا انتظام انسانیت کا ہر دور میں سے اہم ترین تقاصا ہے برقوم می فران کر در کے پروگرام کومنیں ایا ہے گی اس کرمینی فلاح نصیب بنیں مرکزی ۔

اس بے صنور اکرم ملی السرعلیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ما تیجید وہ دخو اقادا (الحدیث) کرم کوری وخیرہ اکرم مسلی السرعلیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ما تیجید کو کا رشیں .

معلى كالشرتعال اس كوم الديم فرايد نجات وفلاح بلك الديمة كوم والفتران كالماس كالتا عن بلك الديمة في كوم من المكت المقتران كالماس كالتا عن المراس كالتا كالما المناه كالماس كالتا كالما المناه كالمالة والمراس والتراس المناه كالمالة والمناه كالمناه ك

مزوقعند المحر شركوم إلواله ( ماكتان ) (٢٠ ذى الجد لنكاء ٢٩ راكتوبر المالة )

پیشر لفظ الله

(از - محرم الحاج لعبل دين صاحب الم سليعلم اللهبر) ٱلْحَمْدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ وَالْعَاقِبَ لُولِمَتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ عَلَى سُولِهِ الكريْعِ المَّا بُعْدُ قرآن باک کی تفسیروتشر کاونو شبح گذشته بچرده صرایل سامین کی ماری ب انتخفرت صلی الشواید و تم کی ذات با برات پر نبوت كا دروازه بندمونے كے بعدات عت قرآن دسنت كاكام العلماء ورتند الانبياء كے مصداق مرزمان ومكان مح علار وفقها بسرانجام فيتقرب بيراورانشار الشرنا قيام قيامت بيسل لم جارى كسيه كا-وراج كيم الأوانيابيان مع ولا دُطْبٍ ولا يالبس إلا في كيب مبين يعن مرضك وترجيز كابيان اصولطور برمفدس كتاب ميلموبع و مهداب برمتلاشان حق كاكام ب كرحب صرورت اس باغ كينوشر جدني كرت رمبي اور اپنے دوں کو قرآن باک کے علوم سے منور کرتے رہی بصنور نبی کریم صلی السُّرعلیہ وسلم کے جلیل الفارصحابی مصربت عبالسُّر بعبسُ فراتے ہیں۔ لْقُتَاصَى عَنْدُ أَفْهَاهُ الْتَجَالِ جَيْعُ الْعِلْمِ فِي الْقُتُلَانِ لُكِنُ تمام علوم كا ذخيره قرأن باك مي موجود س مر عم و گوں کے ذہوں کی اس کم الی میں محزن عبدالله بن معود الله على طالبان علم كو وعوت دى ہے كواكر النوں نے كوئى علم عصل كرنا ہے توقراك كرم مي غوروفتركرين كيونك اس كے بغير علم عجم كا حال كرنا ناممكن ہے۔ فرملتے ہين من أَرَّا دُ عَلِمُ الْأَقْرِلَيْنَ وَالْوَجْوَيْنَ فَكِيتُدُ بَنِي فِي الْفَيْلُ إِن "ربعنى بوتخص اولين والخربن كعلم سے واقف بونا ما ملے وہ قرآن میں ترمرك ) الغرص قرآن بإك علم ومكمت كا وه خزينه بحب مي غور د تدركر نواك كومرده جيز ميسراتي بعب كاوه صالتى ہے بھیقت یہ ہے کہ قرآن پاک و جھواکر نوع ان نی کیمی مین زام رتک نیس بنے سکتی علام اقبال نے خوب کہا ہے۔ گرته می خوابی موسی الله دلیسین نیست ممکن جزبر مسران زیستن اكيم عمان كى زندگى محض قرآن سے وابستہ واستہ واست كے بغيركونى زندكى منيں واكر اسے كاميا بى كى ضرور معيم. تراسے قرآن کی طرف رہے مے کرنا ہوگا۔ ورند راہ ماست کی اساس وبنیادسے ہرہ ورنسیں ہوسے گا۔

ر معامل کا مل مبیاری اصول کے بیش نظر مفسترین کوام اپنے اپنے زمانے میں قرآن پاک میں تدر کرتے ہے ہیں اور بیش آمرہ مسامل کا عل مبیش کرتے ہے ہیں جب بھی صرورت کمیش آئی قرآن چکے سے ہی راہنمائی صاصل ہوئی۔ اب قرآن باک کی مزارو تضیر میختلف زبانول میر بھی ماجی ہیں۔ روزارہ دیں قرآن کا سلامی آجکاعا ہے۔ شہروں اورقصیوں سے نکل کر دربیات تک پہنچ جہا ہے ، مبت سے علمائر کرام اپنے لینے ملقرا ترمیں علم دعرفان کے موتی بھیر ہے ہیں ۔ اور راہ حق کی طرف وعورت سے سے ہیں ۔

"معالم العرفان في دروس القرأن كا زيرنظرنى كي درينظرن كي اسسله كي كوي مهد الشرنعالي صوفي عي الحيبسواتي كي عرد ازكر المرانين صحن وتندستي سے نوازے جوع صد اكتيام سال سے جامع محبر نور كرم انوالہ بي درسس قران ومدیث دے ہے ہیں اور موجودہ زمانے میں نت نے انجرنے والے ما بل کا حل قران وسنت کی روشنی میں بیش کھی تشنكان علم كى أبيارى كريميه بين. اگركوئى متلاشى حق خالى الذين بوكران دروس كامطالعد كرد كا تواميدوا تى جدكم قران كريم كي تعليمات كي روشني اس كونظرائ كي اورخلا تعاسا كے قران باك كامقصدو مرعا اس كوسمجرائ كلے كا دروس القرآن كى عزص اصلى عي يسيد كلام باك كے ساتھ مرائي مسلمان كاتعلق قائم موجائے كسى انسان كي عاد كى سب برى علامت يه مولى كروه الله تعالى كے كلام باك كوميح خطوط يرسمجدكراس كے مطابق لينے فتروعمل كالل كابروكام اخذكر سطحاورابين تمقى وفلاح كاسروسامان فهيا كرسكي ماحول كي الودكي اور فخلف افكار واراء كاتضاد اور گراه فرقوں کی کمڑت ۔ تعصب وعنا دکی فراوانی معزمیت کی زمراً لودعریاں ذہنیت اور انتتراکی الحاد کی تباہ کا بد كاليلاب جهال مرطوف يجيلاموام وتوان في افكار وأراء كاندر استقرار وسكون كيفيت كب بيابوسك كي -بجزاس كے كداللہ تعالى كے كلام باك اوراس كے رسول اكرم صلى الله وسلم كى زبان مبارك سے تكى بوئى اسى تغييروتومنيح اوركلام بإكك ادلين سامعين سحابه كزام فوة بعين عظام كاعمل وبيان سامن بموتو فلاح وسعارت كى دا متعين موسكے كى اسى بيے دروس القرآن ميں ان سب باتوں كاخيال ركھا كيا ہے .

دعاہے کہ الشرتعالی جاری اور ان سب مصرّات کی جوان دروس کی اشاعت میں مصرے ہے ہیں بیا کا وربعہ نبائے اورسب کوسعا وت دارین سے محمار ہونا اور فائز المرام مونا نصیب فرملئے۔ آبین

لعل دين دايم العادم الساسيه)

شالامار فاون لابور- ٢٧ رستمبر ٩٨٧ اء

(حدثه ومسرق جن مرسكت)

الحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِ مِنْ وَالصَّلَوْةَ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ عِالْكُولِي مِ خَاتِيمِ الْاَنِبَيْلَةِ وَالْمُ سَلِينَ وَعَلَى الْهِ وَآصَعَابِهِ وَالْبَاعِهُ الْجَعِينَ ـ المَّا بَعْتُ دُ

معالم العرفان فی دروس القرآن کی تعییری ولدسور قرین تا مرسلست آپ کے فاعقول میں ہے۔ دروس کا بسلسله قرأن باكك معانى ومطالب كي خاطت كا ايب باكيزه سلله ب ادراس كيساته ساتة ما تدعه واعزك بيش أمره حديد ما مل كا قرآن وسنت كيمطابق بمتري عل.

دروس بين جوده نماز فجرك بعدها مع مسى زور كوجرالوالدين ارشا د فرات بين جريب عوام مجري تفريب اورتواس دروس بين جوده نماز فجرك بعدها مع مسى زور كوجرالوالدين ارشا د فرات بين جريب عوام مجى تنرك بوت بين ارزواس بعنى تعليم يافنة تصرات بفي . .

مصرت صوفى صاعب دامت بركاشم مندوتان كي عظيم ديني ورس كاه وارالعلوم ولوبندك فاصل اوريبخ العرب والعج حضرت مولانا سيحسين احدمه في بينخ الفقه والادب حضرت مولانام عنى اعزاز على مشخ المعقول المنقو محترت مولانا محدابرابهم بلياوي اورام المسنت مناظراسلام محترست مولانا يجدالشكو دكھنوی وغيرہم اكابر واساطين علم و حكمت كے تلا مذہ ميں سے بين علمذ كے علاوہ صرت بين مرنى سے سلىلى بعد من ونب ت بھي ہے۔ اسى بلے ظ بری علوم کی طرت باطنی علومسے بھی آپ کو مناسبت ہے۔

عرصه اكتيراع سال سے مرسد نصرت العلوم كے ابتام كے ساتھ تدريس كے فرائض تھى باربم الجام مے بہت ہیں۔ درس نظامی میں بڑھائے جانے والے دبیر علوم وفنون کی مختلف کا بول کے علاوہ عدمیث تشرایت کی متعدد كتابين سينكو وعلار وطلباركوبار بارفيرها بيكيهي اورعوصه اكتيال سال سه جامع سيد نور مين خطابت كعلاوه مبیح کی نماز کے بعد درس مجی مینے ہیں ، اس مرتبہ سے قبل تقریباً چاریا بنج د فعد قرآن پاک مبیح کے درس عام برقیم موچ كاسى - فجركى نماز كے بعد بولے والے سورس ميں جار ون قرآن پاك اور دو ون حديث تشرافين كا درس بوا ب تمام صحاح سته ،مشارق الالواد ، الترغيب التربيب ، مؤطا ام ،لك درس مرمكم لخم موسف ك بعداب

متراحم مبداق کی درس منروس به صفرت صوفی صفحت دامن برکاتهم کی دیگر علوم وفون کے علاوہ حدیث تفییر پرجی گری نظرہ ب اس سے علاوہ فلسفہ ولی اللہی سے آپ کونصوصی لگاؤے بسلما أول کے بیابے بہانے ول برخلوش و سیحی بمدردی اور ان کی زابر س مالی اور بہتی ہی ورو ول اور ترث پ رکھنے والے اتبابی ہیں۔ آپ کے مقاصد عظیم، اور فلح بلندہ بد ، احنی کی نادیخ میں ملیانوں کے عوج وزوال اور عصر عاصر بین کمانوں کو بہت آپ کے والے ممائل وجواد تاست برکھی گری نظر رکھتے ہیں ۔

یبی و صبحتی کر آپ کو دروس القرآن میں جا ل تفسیری نکات، فعنی مسائل اور غیراسلامی نظامات محومت مراید داری سوشکر مرکزم و غیره باطل نظامات برب لاگر تبصره بطے گا اور ان کی بنیا دی خرابوں کی نشاندھی اور اسلام کے بنیا دی عقائد کی توضیح ، کفروشرک و بدعات کا نهایت اچھے اور عام فہم املاز میں رو، اور عصر حاصر میں کمالوں کی معائی رسیاسی ۔ اقتصادی تعلیمی اور اخلاقی طور پہپ نئی اور تنزل اور اس کے اصلی اساب و محرکات کی واضح نشاندہ کھی ہے گئی،

بڑی بڑی بڑی جمی آخیر آخیر ول کے متعدد صفات بر بھیلے ہوئے مضابین کو مختصر کو انتہائی عام فہم انداز میں بیان کری بیان کو گئے ہم انداز میں بیان کو کے بین ان بی سے اکٹر نشروع سے آخر تک ایک عگر بیان کرنا گیا ہے۔ جہاں جہاں واقع اس اوقع صلی بیان ہوئے ہیں ان ہیں سے اکٹر نشروع سے آخر تک ایک عگر بیان کرنا ہے ہیں۔ ایک واقع کو مختلف جگہوں سے تلاش منہیں کرنا ہے تا اور ذہبی شوش منہیں ہوتا ۔ گویا قصص کی غرص اصلی کو لودی طرح واضح کیا گیا ہے۔

خطبار، علمار، طلبار اور دیگرصا صب علم صفرات کے بیے حس طرح یہ دروس مفید ہیں اسی طرح عظم الفر کاروباری و ملازمت بہتبہ بصفرات کے بیے بھی ان کا مطالع انتہائی ضروری اور بے مدمفید ہوگا ۔ میں جو بحد عوامی دوس ہیں اس بیے ان ہیں ففلی نحثیں اور صرفت و نویے کے قواعد کی بحث کم طبے گی بایں ہم کم زور طبقات کو اٹھا کر مبندی پہ بہچا نے کے بیے یہ دروس مرہم دلها ئے دیش کا کام دیں گئے ۔

بیجانے کے لیے یہ دروس مربم دلهائے دیش کا کام دیں گئے۔

دروس القرآن کا مطالعہ وقت کا ایک اہم ترین تقاض بھی ہے۔ اس لیے کہ موبورہ و دارہ بس جہاں مربی ان فلاتی اور علی طور برین ام موجوج ہیں ۔ وہا علمی طور پر بری مالاتی اور علی طور برین ام موجوج ہیں ہے۔ وہا علمی طور پر بری مالات باگفتہ بر ہے بحوام کی بات جیوٹر بے بالسے تطبار کی تعداد میں دن برن اصافہ بورہا ہے جن کو تعذیر مدین ، فغہ وعزیرہ علوم سے دور کا بھی واسط بنہ بن جن میں استعماد ہے ہی نہیں ۔ عالمانہ وضع قطع جن کو تعذیر میں بری ہوں کے باس جبہ قبہ رسم بلی اواز جند عبر مستندہ کا بات اور ظور اس کے باس

تنیں رلین ممبر رسول مربی فی کر قوم کی دامنائی کا بیرہ الحائے ہوئے ہیں، اوروعظ وتصیحت کے نام بر ترحید وسنن سے دور کرنے ، رسومات و برعات و تنرک کی ترویج کے در ہے ہیں بچر تخریر و تقریر میں قرآن وسنت وسلف صالی ہے مزاج وطراق کی بابندی کرنے برکسی طرح تیا رنہیں ، تعزیق بین المسلمین ، گھروہ بندی رنعصب مشلمانوں مراکی مزاج وطراق کی بابندی کرنے برکسی طرح تیا رنہیں ، تعزیق بین المسلمین ، گھروہ بندی رنعصب مشلمانوں مراکی مزاج وطراق کی بابندی کرنے برکسی اور شمانوں کی تکھیز جن کا محبوب شغلام ہے .

مثمانوں کی رہی ہی تفتید سے کی دولت جس پر تجات آخرت کی مدر ہے کردنوی زندگی رہ سی ملجو بالآخر آخرت ہی بہتر ہوجائے مثالی طریقت اور بزرگان دین کے نام کی الرے کر وہ بھی ان سے بھینے کی کوشش کی جا رہی حالان مثائی طریقت یا بزرگان دین دسلف صالحیین نے ہمیشہ ان باطل عقائد سے برار مث ظاہر کی ہے لیکن عوام جو نیک ساوہ لوج اور طبی ذمین کے ماک ہوتے ہیں ، اپنی اس سادگی کی دجہ ان کی عالمانہ وضع قطع آواز کا انار وج معا و اور علط پر ایسکی فراسے سے متاثر ہو کہ رسومات و برعات کو کا رخیر سے لئے ہیں اپنے و ور کے بار سے

قربب ہے کو در ایس زان الجائے کا کہ اسلام کے نام

كسيسوا كجه باقى مذرجه كا ادر قرآن كي نقوش مي ره هامين

كے ان كى ماجداً باوموں كى سكين مايت سے خالى بونكى

ال كے على م أسمال كى تھيت كے نيچے سيے بھے لوگ مونے

ان میں سے فقت تکلیں گے اور ان میں بی لوٹ کرکینے

مِين ٱلخفرت صلى النظر عليه وسلم في ارشا دفر ما ياكه . مُعن شك أن تَبَالِي عَلَى السَّاسِ ذَمَ انْ

لأَيبَةِي مِنَ الْوِسْلَامِ اللهُ اسْمُ لَهُ وَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ اللهُ ال

عَامِرَةً وَهِي خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى عَامِرَةً وَهِي خَرَابٌ مِّنَ الْهُدَى الْهُدَى عَلَمُ الْمُهُدَى الْمُ

مِنْعِنْدِهِ مُحَنَّحُ الْفِتْنَةُ وَفِيهُمْ

لَعُود وبيقى شعب الايان)

لدّا قرآن وسنت کی قیمے تعلیات سے اگاہ ہونے کے لیے بھی دروس الفرآن کا ہرگھراور لائبریری میں موجود ہونا وقت کا ایک اہم ترین تقاصّا ہے۔ کیونکہ اس میں ایک بہت بڑی نوبی ہے کہ اس کا تمام مواد ملفت کین اور علمائے محققین کے فہم ومزاج کے موافق ہے۔

اس کے مطالعہ سے انشار اللہ ان لوگوں کی نؤر تخود تردید مہوجائے گی بچر مغربی شدیب کے دلدادہ ہیں۔ با اس کے بدائیگذشت سے مرعوب ہیں یا لینے کسی محری تقیر حذیب کو تسکین فینے کے لیے حبرت اور تھیت کے نام ہیر قرآن پاک کے معانی ومطالب میں تخراج کی کوشسٹیں کہتے ہیں اور سعت صالحین کے طراق سے مہدے کر اسلام کی نئی نئی تجبیری کرتے ہیں۔ جیسا کہ اُجکل کے نود روفسرین کا شیوہ ہے اوران کی تفیروں ہیں دیکھنے ہیں ار ما ہے بجن کورنز فران وسنت سے گرا مگاؤ ہے اور رز ہی مامراسا تذہ کے سامنے زانو ، تلمذ طے کئے ہیں۔ نصول علم کے لیے بچھام قرریزی کی ہے۔ محص اوبیہ ہیں یاصرف مغربی طرز تعلیم کے کالجوں ، اوبزوسٹیوں ہیں ذریعلیم ہے علم کے لیے بھام کا کجوں ، اوبزوسٹیوں ہیں ذریعلیم ہے ہیں اوراب قرآن باک کی تفیروتشریح کرتے برکھر سے مہو گئے ہیں جن کے بارے ہیں ایخضرت صلی الشرعلیہ وسلم کا واضح طور برقران موجود ہے۔

فَا فَتُوْ الْمِعَ يُسِعِلْ وِفَضَلَّقُ فَاصَلَّفُ اللَّهُ الْمُ الْمُعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْ

حسب سابق اس حصد ملی مجی دروس القرآن کوکسیٹ سے کا غذر پینتقل کرنے کا کام محتر فی و کوئی جناب الحاج لعل دین ایم لیے علوم اسلامیہ نے کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ عنوانات پر منہا سے مقید سرخیاں بھی فائم کی ہیں مرخیوں کو ایک جانب حالتے پر ایکھا گیا ہے تاکہ دروس کا تسلسل اور اصل دروس سے امتیاز قائم سے مرخیوں کو ایک جانب حالتے پر ایکھا گیا ہے تاکہ دروس کا تسلسل اور اصل دروس سے امتیاز قائم سے

دروس القرآن چو بخرمت قل تصنیف تو ہے نہیں ملکہ دروس کو کمب طسسے کا غذر پنتقل کیا گیا ہے اس الجے اس میں کتابوں کے بوالجات اور صفی ات بھی تو ہے نہیں ، تاہم الم علی مضارت کی سہولت کے لیے راقم الحرو نے اکٹرو بیٹے مقامات پر نیچے ماشیے میں کتابوں کا نام اور صفی نمبر بھے دیا ہے تاکہ اگر کوئی اصل کتاب اور ما خذ

كى طرف رجوع كرنا چاہے ليے أنها في كيد - اميد ب كرانشار النظريب للد مفيد ثابت مولا .

دروس کے مشروع میں آیات کے بعد درج شدہ ترجمہ حضرت صوفی صاحب شفلا کا اپنا ترجمیہ ہے۔ آخر میں دلی دعاہے کہ الشرتعالی ان دروسس کوصاحب درس اور اس کی اشاعت میں صدلینے دالے

ا حربی دی دعاہد کہ التدلعانی ان دروس کوصاحب ورس اور اس می اسا طلت بین طلہ سے سے میں م حملہ صنرات کی بشتش کا ذرامیر مبائے اور زیا دہ سے زیا وہ مشکما نر ل کو اس سے فیض یاب ہو بنجی توفیق عطار فرائے

آئين :-

فقط محمد تشرف (فاصل مرسر نعر العام)

(>ا ذى الجرس الما م الورس ١٩٠٤)

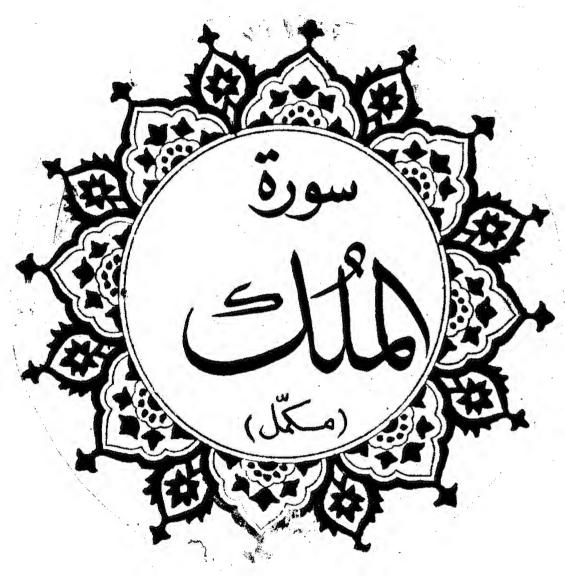

التلفيم الرّحَهُ الرّحَهُ الرّحديدة إن نمايت مِم كُرُدُت

 وحتميه ادرکواکفت

یرمکی سورة ہے ، ہجرت سے پیلے نازل ہوئی۔ اس میں سیس آبات دورکوع ، ۳۳۵ الفاظ اور ۱۳۱۳ احروف ہیں -

دیگرسوراد<del>ی</del> مناسبت (دلط) برسورة ادراس کے بعددالی سورة می سورتین ہیں۔ اس سے بہلی سورة کرم می صفور بنی کرم می مسل السّرعلیہ وسلم کے حفوق کا ذکر تھا۔ آب کی ادواج مطرات سے معمولی می فخرش مہولی تھی ، اس بر السّرتعاب نے بحث تنبیر فرائی . اور بنی علیہ السلام کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا ، اور دبگر بانوں کا ذکر فرایا ، اس سورة مبارکہ میں السّرتعالی کی توجید کے حقوق کا ذکر ہے ۔ توگویا اس طریقے سے ان سورتوں کو ایس میں مناسبت ہے ۔

فضائل سوة

بعنى الشرك عداب سے اور قركے عذاب سے بچانے والى سورة.

ام باقرام ام زین العابدین کے فرزند اور الم ابر طبیع و اگر آستا ذاور بیر بین وال کی عادت می کرون کے ابتدائی استا نفل بیچھ کر پڑھتے تھے ، اور الن میں اس شورۃ مبارکہ کو نلاوت فرماتے تھے ، ایک دوسری رواست کے

مطابق صنور بني كريم سوفي بيلي سورة متالي الذي ورورة السية عنرور تلادت فرط لي تص

اس سورة من الشرته الى صفات اور توجيد كا ذكوب، اس مح علاوه أيات قدرت يعنى اس كى نشانبول كابيان سبئے . اور اس كے تبدر منزا كى منزل اور قيابست كا حال مى مذكور سب يكين مركز مي ضمون إس كا زميز ہے۔

دوسری قابل ذکر بات برب ، کربرک فینے والاصرف ضائے ، مگرمترک لوگ دوسرول سے برکت کے فواہش مندہوتے ہیں . تواس کا رقب میضمون اور بھی کئی سرتوں اور آیات کے اندا آیا جیسی کے علیے ملیاں ملے مسلم علیے علیہ السام کے متعلق قرآن باک میں ہوج دہ جعکہ نی مگب کے اللہ نئی اللہ تعالیے نے مجرکو بابرکت بایا بعنی برکت اللہ تعالیے نے عطار کی ۔ اس طرح تعلیٰ مگب کہ اللہ نئی اندا کا اللہ نقال المفاق ان عکی عرب مند و کامل پر قرآن کی مازل وظیا۔ علی عرب دو اللہ اللہ نہ کا ماری واللہ و

موصنوع سورة

يمكت كالفهوم

دیا ہے۔ ان کوبیدا کرنے والا فداہے۔

مون کی تقیقت کے متعلق دونظریات پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ اسے عدی چیز مانتے ہیں العظری سے مدی چیز مانتے ہیں العظری

حب كالعض دوس راست وجودي سيم كرست مي

میں روک دیا ہے حیسکے الفتران وہ ہمیشہ دوزخ میں رہی گے۔ یہ دن مومنوں کے سیے برای

نوشی کا، کافرول کے لیے بڑی حسرت کا دل ہوگا، برسارا ذکر فیجے اعادیث میں موج دہے۔ موت وحیات کی خین کامفصد ہریان فواماکہ لکھیدے دائے میا جست کی ماہد

موت وحیات کی خین کام عصدیہ بیان فرایا کرلیب لو کے دائیے کھ اکسن عمداد تاکہ وہ میں از مائے کہ آسن عمداد تاکہ وہ تمہیں از مائے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کر تاہد راگرموت کا تصور نہ ہوتا توکوئی شخص نامی کرنے

کے سیلے تیار رنہوتا۔ برموت کا تصور ہی سے بھوانیان کوئیج کرسنے ہے آ ا دہ کر تاہیے۔ کیونکہ وہ میانیا سے ۔ کہ ایک رن ایک ون گئے مرنا ہے ۔ اور یہ ونیا فانی سے ۔ کہ ایک رن ایک ون گئے مرنا ہے ۔ اور یہ ونیا فانی سے ۔ کہ ایک رن ایک ون گئے مرنا ہے ۔ اور یہ ونیا فانی سے ۔ کہ ایک رن ایک ون گئے اعمال ہے ا

ہے۔ یہ بیاضہ بیٹ وق مسے روسے واور پر دہیا ہای مسبطے بین مسور انسان کوا بیھے اعمال برا مادہ کرتا ہے۔ ناکہ دوسے رصال بینیج کورائسے براثیاتی ہزا کھانی پڑے ۔ توگو یاموت سیجے کے لیے بمنزلہ

مشرطہ - اور حیات تو تود ایک ظرف ہے۔ حیں کے اندر رہ کرانیان کام کرتاہیے ۔ اور نیکی کی طرف دا عنب کرنے والی چیز صرف موت ہی ہے۔

متنى كهتله وك فضل فيه كاللشَّجاعة والنَّالى وصن برالفتى لولا لِقادِ شعوب

موت مي کی تخيري کامقصد

بعني اگرموت سے ملاقات نہ ہوتی توکسی نوجوان کے صبراورسی تنی کی سخاوت کوکوئی فضبیات حاصل نہ ہمرتی موت سے ملاقات ہی ان جیزوں کی قرروقیہت سے روشناس کراتی ہے۔ اعمال صالحہ کوائی نے اور دولت المان کے حصول کے لیے موت ایک طری تقیقت راگر بیرنر ہوتی ترکیجر بھی نہ ہوتا۔ تركويا موت اورهيات كي خلين كامقصد السُّرتعالي ني بيان فرايا . كراييكم احسن علا

تمين سے اعمال صالحہ کون کر تاہے۔

مدیث تترلیب میں آ اسے کہ احیاانسان وہ ہے جس نے لمبی عمر پائی اور اچھے اعمال کر سکے لمبى عمرسة فائدة الطايا - دوسرى عديب ميس به كراهياان و وانان مردسك بعد اجماع عسل محصنے والا، الٹرکی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والا، اورالٹرکی اطاع سے میں بقت مصل کرنے والا ہو۔ ترفرا بإكرالله تعلي وه ذات ب بجركتين مين والاسهد فامطلق ب اس في ووي كريداكيا و اكرانان كي از مائش موكركون الصفح الكر تسب ـ

اس كے بدارش وفروايا ہے - وَهُوالْعُزِيْزُ الْغُفُورُ يَعِيٰ فراتعالى كال قرت كامالك م وه عزيد بيد، غالب ب ر اورعزت فين والاب اورالعفود ب يعنى لغزي و المرا ہے۔ اگرجیر وہ نافر مانی برگرفت كرتاہے ، مگر مغز شول وغلطبوں كومعاف يجى كرتا ہے۔ بسا اوقات مجرموں کوسنیطفے کا وقت دیتا ہے۔ بربھی اس کیخشش کا ایک ذراحہہے.

موت وحیات کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا بیان ہے ارشا وربائی عِ الَّذِي خَلَقُ سَبِعُ سَكُوتٍ طِبَاقاً يعنى السُّرِتِعالى في سات أعانون كونزرتربياكيا صرميث مين اي مى ذكراً تهب كرامانول كونه برنديعني اورينيج بيداكيا - بيراكي اتعان سے دوستر اسمان بھرانناہی فاصلہ ہے۔ جنن زمین سے پیلے اسمان تک۔اس کے بعد سشت آتی سے ۔ جیا کرنبی علیرالسلام کے واقعمعراج میں مرکورہے ۔ ترگویا ساسے آسانوں کو طے کرنے کے بعدجنت آتی ہے۔ جيد فرايا عِنْدُ هَا حَبِّ فَيْ الْمُكَافِي - اوراسي ملكررة المنتي والامقام بي ألب- رابروال كراسانون كى يرتهين كيسى بن تواس عكرها اتصور كام نبين كرية - مهين صرف إس بات برايمان ركهنا عليه ي كراسان سان من اورا ورسيح من .

اكر مقام برسبع أشداداً كالفظآ باسد بعنى وه أسمان مبر مصنوط بي - بجران أعانو

صفاتلى

ساشاكان

میں دروازوں کا ذکر محیموج وہدے . حبیباکر معراج والی مدینے میں دروازے کھولنے کا ذکرسہے۔ اور آب کا و جل سے گذر کر آگے جا نامعلوم ہے۔

الشرتعال كيبا كرده شار نقص سے پاک میں

موت وجابت اورسات اسالول في خليق كاذكر في كالمرف كالعرف والاهكات في فَالْحَاقِ السَّحْنِ مِنْ نَفْوُمْتِ يعنى رحمان كى يبلكى موئى جنرول كے اندوم كوئى فرق تهيں ديجھ ياؤگے۔ يبال رتفاوت سے مراد حیوٹا پڑا ہونا متریں ، بلک نقص مراد سہے ۔ لعینی اللتر تعالی کی خلیق میں کوئی نقص نہیں سہے اس مرجيركوابني عكمت محساته كال درج بربيراكيا -أسان مول ياكرت ، زمين مويا اس كي كوئي جيز، سى بن تم كوئى تقص ننين باؤكے.

اسى طرح انسان كى بيدائش احيوانات اورنباتات اورد بجرعنا صركه الشرتغالي ندكال محت اور

بعبرت کے ساتھ سیاکیا ہے وان می فرکی نقص میں باؤگے۔

السّرتعالى انسان كونود دعوت نظاره في سبع بن كرفرا لكاه اعظا كرد كميوفانجع البعني هـ ل ترى من فطور كياتمين كوئي شكاف يا دراط نظراتي سهدي المئزتعالى كال قدرت كي دلل ب - بيم نكاه الماكرو يحوشة اوج الميصى كتانين دوبارتعني باربار نكاه الماكرد الميسي كونى والمايشكان نظرندين أت كالمبكر مينقبلت اليك البصى خاسطًا في هو كسي بن تهارى به كالم من الرسط أليكي وليل وكواسط المستدين كرهمي مونى بو كي محرّا لله تقالى كي تخليق من كوئى لقص تلاش نبدر كريكي التعرتعالى كى كال فذرت كا ايك اورشام كارأسان دينياكوستارول سے زينيت ديئے ہے وَلَقَدُ ذَنِينًا السَّمَاءُ الدُّنْيَ إِلِمُصَابِيحَ اورالبَتِ عَيْنَ بَمِ فَي اسمانِ ونا كوچرانوں كے الق

ستارے آبھان دنیا کی زمینست

زینت دی ۔ اگریر مز ہوتے تواسمان بالک ہے رونق دکھائی دیا ۔ اب رات کے وقت جب فضا صاف ہوتی ہے۔ تو اسمان ہیں کال درجہ کی رونق معلوم ہوتی ہے۔ مگر مگر چراغ حل ہے ہیں۔ کوئی تجهونا أكوني برا اعجيب وغريب قسمكى زينن اوررونق

ناروں کے بارے میں اللہ تعالی نے تین باتیں صراحت کے ساتھ بیان کی میں۔ اقال مرکز مان ونياكى زينت بي مودىرى يركه وجعلنها رجوماً للسبيطين يعني شيطانول كومار في كالات ہیں۔ شیطان فرسٹ توں کی ہاتیں سننے کے لیے جب اوپر حیاتے ہیں تواوپر سے شہاب شاب اقب مدین شریعت میں آ تا ہے کر صنور علیہ السلام سے کہانت کی صقیقت دریافت کی گئے۔ تو السب اقب نے ارت و فرایا کہ شبطان او پر جا کر فرشتوں کی گفتگو سنتے ہیں ۔ اور کوئی ایک او صرات ان سکھے کان میں ٹیویاتی ہے تر وہ لیسے دو سرون تک بہنچا تے ہیں اور آ گے سے ان برشاب ثاقب بڑت ہیں ۔ حوکلمہ وہ فرشتوں سے سمن باتے ہیں اسکے وہ لینے کا ہمن کے کان میں بھونک فیتے ہیں اور وہ اس کے ساتھ سین کروں حبوط ملاکہ آگے میلا دیتا ہے۔ ہی کہانت کی حقیقت ہے۔ اس کے ساتھ سین کروں حبوط ملاکہ آگے میلا دیتا ہے۔ ہی کہانت کی حقیقت ہے۔ کامن سے واقعات اور خبریں معلوم کرنا شرک میں شمار کیا گیا ہے وہ تجنب دان توہی نہیں ۔ عالم الغیب توصرف خدا ہے ۔ کہذا کا مہن ہے باس نہیں جانا جا ہیں ۔ عالم الغیب توصرف خدا ہے ۔ کہذا کا مہن ہے باس نہیں جانا جا ہیں ۔ عالم الغیب توصرف خدا ہے ۔ کہذا کا مہن ہے باس نہیں جانا جا ہیں ہے۔ اس کے میں نہیں جانا جا ہے ۔

برسائے توابندائے افرینس سے ہی ڈٹا کرتے تھے مگر بیا کہ سورۃ جن بیں مرکورہ چینورکی المؤتے تھے مگر بیا کہ سورۃ جن بیں مرکورہ چینورکی المؤتے بعد دیسا کہ میں المؤت کے بیارہ ہوگیا ۔ بیا ادبرہ باتے ہیں ، انہیں مارتے کے بیارساروں کے ٹوطنے کا محل مجی تیز تر ہوگیا ہے۔

ساروں کے متعلق میسری بات البیرتعالی نے بیر فرمائی کر گربا لنجٹ مرہ کے دیا البیٹ کو اور ہزاروں رہاروں کے دریعے دام بنائی عامل کرتے ہیں ۔ سینجہ ول اور ہزاروں میلوں پر پھیلے ہوئے ہمندروں ، حباکلوں اور بیا بانوں میں سفر کے دوران بچے سمت کی طرف صحے را مہنائی تارو کے ذریعے سے ہی مکن ہے جورہ کرور مربع میلی بی پھیلے موسے سمندروں ، بولے برطے صحاف اور مربع میں بی بیسلے موسے سمندروں ، بولے برطے صحاف اور مربع میں بات ہے ۔ بیلیہ میں رکستے کے تعین کے سالے میں استے کے تعین کے سالے بیستارے میکار اور مرافز ابہی منزل کی رسائی عالی کرتے ہیں ۔

فران فداوندی ہے۔ کرمجر نے اسمان ونیاکوجرائوں کے ساتھ زین بخشی - اوران سے تناوں کوشیطانوں کو مائے دیا ہے۔ کرمجر نے اسمان ونیاکوجرائوں کے ساتھ زین بخشی - اوران سے ساتے کوشیطانوں کو مائے والا بنایا - اور بھر واغت دُناکھ نے عذاب السّوب بنی ان شیاطین کے سیلے ووز نے کی سنرابھی تقرر کی کہ اس میں انہیں ڈالا جائے گا۔

شاریس کے دریعے اہمائی

على كلام

آبت ۲ نام

218

درسس دوم ۲

وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِ مُ عَذَابُ جَهَنَّكُ وَ وَبِلْسَ الْمُصِيرُ ۞ إِذَا ٱلْقُوْا فِيهُ الْمُحُوُّلُ لَهُ السَّهِيقَا وَهِي تَفُونُو ﴿ تَكَادُتُكَ يَنُ مِنَ الْغَيْظِ الْحُلَّمَ ٱلْقِي فِيهُ الْحُرْجُ سَالُهُ مُحَزَّنَتُهُ آلُهُ يُأْتِكُمُ نَاذِيْرُ ۞ قَالُوا بَلَىٰ قَدُجَاءَ نَا نَاذِيْرٌ لَمْ فَكُنَّبُنَا وَفُلُكَ مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَىءٍ ﷺ إِنْ ٱنْتُ عُرِالَّا فِي ْضَلَالٍ كَبِيرٍ ﴿ وَقَالُوا لَوَكُنَّ لَنَّهُمُ الْوَلَاتُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل ﴿ فَاعْتَرُفُو البَدُنِبُهِمْ فَهُمْ قَالِدُ صَمْبِ السَّعِيرِ ﴿ إِنَّا النَّذِينَ يُخْشُونَ رَبُّهُ مُ بِالْغَيْبِ لَهُ مُ مَّغُفِرَةٌ قَا حُرَّكِينً ۞ وَاسِرُّ وَاقُولُكُ مُ اواجُهُرُوا بِلَا إِنَّهُ عَلِيتُمَا بِذَاتِ الصَّهُ وَلِيَّ الْاكِيْكُ مُ مَنْ حَكَقَ الْ وَهُ وَاللَّاطِيُفِ الْخَبِيرُ ﴿ ترجمه: ادر ولوك لين رب كم منكر بوسك ان كي يام كاعداب مه اور ببت براطه کالے وال جب ان لوگول کواس دوز نے کے اندر ڈالاجائے کا تراس کی خوفاک اواز سیں گے اور وہ جوش مار می ہوگی ﴿ قریب ہے کہ عصے كيوج كها طريس يجب كرنى كروه دوزخ مي دالاجلت كاتواس كے دارو سفے پوچیں کے کیا تہا ہے پاس کوئی ڈرانے والانہیں آیا تھا 🕜 وہ جواب ریں گے كيول ندير تحقيق بمائے إس درسنانے والا آيام كرم نے اس كو جھلا ديا اور بم نے کہد دیا الشرتعالی نے کوئی چیزازل نہیں کی تم طبی گراہی میں بیسے ہوئے ہو ادر وہ کیس کے کاش ہم منے یا ہم سمجھتے توہم دوزخ والول میں نہوستے (۱) وہ اپنے گنا ہوں کا قرار کریں گے بیل جہنم والوں کے یا دوری ہے۔ (1) بینک بولوگ بنے پرور دگا رسے ڈاسٹے ہیں بن دیکھے ان کے لیے معفرت ہے اور (ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے لی) بہت بھا اجرسے ﴿ اورتم اپنی بات

كوجهادً ياظام كروبيك خداسيف كے رازوں كوعي جانا ہے ( )كيا وہ بني جانے كاحب نے خور بیدا كيا اور الشرنعالی بہت بار كيب بين مراكب كی خبر کھنے والا ا كنضة عيوسة كذشة أيات مين الشرتعالي كي باوشائ اور حكومت كا ذكر بهوا - كرتمام بركات الشرتعالي كے قبصنه قدرت میں ہیں۔ قادر طلق بھی وہی ہے جس نے موت وحیات کو النا نول کی از اکش کے لیے پیدا کیا۔ تاکاس بات كوظام كرف كرا جياعمل كون كرتابية - خلاتعالى عزيزا در عفوري - الس في سات أسالول كو تدبرته بيداكيا-اس كى بيداكى موئى چيز مين تم كسى قسم كانقص سنيس ديجيوك، تم بارباراين نگاه الطا كرويجيور الشرتعالى بداكى بوئى مخلوق يكوئى درال شكات يانقص نظر ندس آئے كا - نكاه تھى بوئى والبس لوط آئے گی۔ دیکھو اِ آسان دنیا کوسم نے زینت بخشی ہے متاروں کے جاعوں کے ساتھ اوران ساروں سے دوسرا کام برایا جاتا ہے۔ کریر شیاطین کو مارنے کا ذریعہ ہیں بیونٹیطان ملاراعلیٰ یا ملائکہ کی گفتگو سننے کے لیے اور ماتے ہیں ۔ان کو آگے سے مثباب مارتے ہیں۔شباطین ووزخ کی سزا كے ستى ہیں۔ بداغوا اور اصلال كرتے ہیں۔ لوگوں كو گراہ كرتے ہیں اور برے استے برطالتے ہیں۔ اس کیے وہ جہتم کے سنراوار ہیں۔ الطرق ان کے لیے عذاب سعیر بعنی بھطر کتی مہوتی اگ کا عذاب می تیار کر رکھاسے۔

> شاطين اور كفارتنم كے سزادار ہيں

دوزخ *با*فیظ وغضب اس کی تقوی کی بیت السر تعالی نے بیان فرمائی ہے ۔ اِذا الْقُواْ فِیہ کی جب ال لُولوں
کو اس دوز خ کے اندر ڈالاجائے گا۔ سیمعنی المہ شخص کی آزائی کی خوفناک آواز شیں گے شہیق گراس کی نوفناک آواز شیں گے شہیق گراس کی آواز کو بھی کہتے ہیں۔ وہ ابتدائی حصے میں زور کی آواز نکالیا ہے ۔ تواس سے مراو ہے ہوش کی آواز ۔ وجھی تفوی آور وہ اچھال ہی ہوگی تفور کامعنی جو شش مارنا۔ ابنا۔ اس میں انتہا کا ہوش مورکا ۔ قائد تھی تھی وہ سے کھی وجہ سے کھی ہے۔ دوز نے کا یہ حال ہو مورک کا اس کی آواز نہا ہیت کہ بیر اور خوفناک ہوگی۔

دوندخ وألول سعصوال وتإلي

كُلَّمَا الْقِي فِيهَا فَوْجَ حِبِ لَوْلَى كُرُوهِ ووَرْخَ مِن وَالامِلَ كُلَّ اسْأَلَهُ عُ خن نتهك تورط ل برمقرر دارو نفي والترتعام المصحم سه ولال انتظام والصرام كمرتي وه پرچیس کے اکسٹو بارت و کو سُردی کی تمارے پاس کوئی طراتے والا، بنیہ کرتے والا محصافے والانہیں آیاتھا ۔ جو تہیں باتا کر حس کفروٹرک کے داستے برتم علی ہے ہو، اس کا نیتے خراب ہوگا، تحطرناك بوگا ، إس راستے برمت عبور نزر كامعنیٰ طرانے والاسمجھانے والا . تبنيه كرنے والاب \_ قَالْوَابِلَى وه جواب دين مكر كيون نين - فَذَجَاءَ كَاتَذِيْنَ تَحْقِيق بِمان ياس ورنانے والے آئے۔فک فیس مرکز ہمنے ان کر جملا دیا۔ اس کی بات نہیں مانی اورانیں كهاكرتم جموع كنت بوكر دوزخ بوگا-سزام مبتلابول كے اور ليوا بوگى - بم نے ان كى تكذيب كردى وفلت اورم فيهروا ماكن الله مون شني يعنى الشرتعاك كوئي جيزنازل نهيس كى - السُّرتعاليف نه كوني وحي نازل كي من الكانيازل كي المحراف العالوا تم جموت كنة مو -بعب عاطور برمنزك كي تف - إف ترى عكى الله كان با فاير هور بار منزك من كال خراتے وعی نازل کی سے "مکا اُخْزُل الله علی کَشِرِقِن مثنتی فِراتو الله نے کسی انسان پرکوئ وی بایاب انلائيس كى - يركيف إس سے بناكرلا اے محض جوہرى بفنے كے ليے ، برابغنے كے بيد خدارا فع أكرتام نبیں کی سک انکار کیا اور ہے نے نزیروں کو عظما ولد اور ایوں کہا ران اُنت مرالا فی ضاد لِ کہا تیا اسكاتعلق ان كافرول سيجى بوسكة ب قودا لك يجى بوسكة ب داكرييك كلام ك ساتفرورا جائة توريعي بوكاكر دوزخ مي جانبوسك وكا واركه يظ كرم اسر باس وايوك كسة مه ف ان كوج الديا وركم كرفدات كري جيزا زل نيس كي م حبوط كنة موران المنتفرالة

وف ندول کر پی بی تا می گرای برس برت برا بولول کو کو بیت نا اور این ساتھ ملانے کے بیا ایسی باتیں کرنے کہ بوت ہو بر لوگوں کو کر بیت ہوت ہو بر لوگوں کو کہتے ہو ۔ تو گر با انہوں نے بیسیوں کو ڈوائے والوں کو کہا کہ تم گراہی میں بیٹ ہوئے ہو بر لوگوں کو کہتے ہو کہ ہم بروحی آئی سے ۔ فالم نے کم نازل کیا ہے ۔ فالم نے کو اور موائد کو کر بروس کر بیسی کرتے ہو ۔ کو بروس کر بیسی کرتے ہو ۔ کو بروس کر بیسی کرتے ہو ۔ کو بروس کے دیکھ نا نے بیک کو کے ذب او قلما ما نول کا اللہ کے کے ساتھ مرابط ہے۔

اوربعض ففرین کتے میں۔ کہ حماف آل الله عمن شکے برس کیری کی است فتر ہوگئی ۔ کہ اللہ تعالی نے کوئی بین از کا نام ہے۔ وان اُنٹ کو الآ فی صلح لے کہ بین ہوتا ہے۔ ہو بازیس کی آگے اللہ تعالی کا کلام ہے۔ وان اُنٹ کو الآ فی صلح کے این اُنٹ کو الآ فی صلح کو ایس ہوت نے وہ کہ بین گرائی ہیں۔ ہو بازیس موٹ تھے ، تماسے باس فدا تعالی کی طون سے ڈولنے ولا ہی ہے کہ گرائی ہی گرائی ہی گرائی ہی گرائی ہی گرائی میں بین موٹ تھے ، تماسے باس فدا تعالی کی طون سے ڈولنے ولا نے ولا کے بی ہوئے ہے۔ ہوئے تھے ، تماسے باس فدا تعالی کی طون سے ڈولنے ولا نے ہی ہے کہ گرائی ہی گرائی ہی گرائی ہی گرائی ہی گرائی ہی ہوئے تھے ، کوئی ہی مسمحتے ما گئتا فی اصحاب الشج بیز تو می دونرے والوں کوئی ہی تھا کہ ان کا دومری مگرہے ۔ خلیت علین اشقوتنا کی میں نہوتے ، الشج بیز تو می دونرے والوں کی میں نہوتے ، الشج بیز تو می دونرے والوں کر ہوئے تا گوٹ کا دومری مگرہے ۔ خلیت علین اشقوتنا کی میں نہوتے ، افرس بر نہم نے میں نہو ہوئے ، والے تعقوم اورائی کی اور ہم گراؤ ثابت ہوئے ۔ میں نہوئے ۔ والے تعقوم اورائی کی اورائی کراؤ تابت ہوئے ۔ بیاں دومری مگرہے ، فول کا تی ایک میں کہر ہوئے ۔ بیاں دومری مگرہ کی کرنی کربینی غالب آئی ادر ہم گراؤ ثابت ہوئے ۔ بیاں دومرل آئے ۔ ڈوان کو دائے ایک یوسکے ۔ بیاں کی بربینی غالب آئی ادر ہم گراؤ ثابت ہوئے ۔ بیاں دومرل آئے ۔ ڈوان کی بربینی غالب آئی ادر ہم گراؤ ثابت ہوئے ۔ بیاں دومرل آئے ۔ ڈوان کے دول کے سے میں نہوئے ۔ بیاں کوئی کی بربینی غالب آئی ادر ہم گراؤ ثابت کوئی ۔ بیاں دومرل آئے ۔ ڈوان کوئی کربینی غالب آئی ادر ہم گراؤ ثابت ہوئے ۔ بیاں دومرل آئے ۔ ڈوان کی بربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کوئی کوئی کی کربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کی کربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کی کربی کی کربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کربینی خوانوں کی کربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کربینی غالب آئی۔ بیاں کوئی کربینی کربینی کوئی کی کربینی کربینی کی کربی کربینی کی کربینی کی کربینی کربینی کربینی کربینی کوئی کربینی کربین

كفاد كاظهار افسى

> نجات کے دو ڈوائع

آیک درجے تک یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکر اجیا کی اور برائی میں المبار فعرف عقل

سے ہی کیا ما سکتاہے۔ عدیث شریعیا ہیں آتاہے کرصب السندنعالی نے عقل کو بیدائیا تو ذیا یا اُفیل اُسکّہ اُوروگ بے بیعقی کا دنیں می کی فرایا ہیجے ہٹ عبار و ہر ہیجے ہمیٹ گئی ۔ عبر رشا و فر کا ایک اُسکتال پر ہی سالا دارو مدارہے بحس کر وجرے میں دول گا اور تیری وجرے وکول گا ۔ تمہا سے استعال پر ہی سالا دارو مدارہے بحس کر السّہ تعالیٰ نے عفل نہیں دی ، اس کو مکلف بھی نہیں بنایا ، تمام با گل توگ غیر مکلف نہیں ۔ بہا تم بے عقل ہیں ، اس بلے غیر مکلف ہی ، سبے بھی حب تک اُن می عقل نہیں آتی مکلف نہیں ہوتے کہ گو السّہ تعالیٰ نے نبات کا مدار دو ہی چیزوں پر رفعا کھی خیرخواہ کی بات کوسٹی کرائس پرعمل کرائے باخ د اس عقال نے نبات کا مدار دو ہی چیزوں پر رفعا کھی خیرخواہ کی بات کوسٹی کرائس پرعمل کرائے۔

این واپنی عقل ہے کام ہے کرا جھائی اور برائی میں نمینر پیدا کرہا۔

ربعض مفسری فراند بین کرای اجها دست اور ایک تعقید تقلید اس کو کستے ہیں کہی اجها دست اور ایک تعقید تقلید اس کو کا معنی بیائے ایسے تحق سے بات سن کر اس کو مان لیا حائے ۔ تعقید سے لوگ برسکتے ہیں ، اس کو کا معنی بیائے ہیں ۔ بہاں جا بلوں کی تفلید مراو نہیں ہے ۔ اس کی تو الٹار تعاملے مذہب کی ہے ۔ مشرک اور کا فرائے ابا و احداد کی تقلید کرتے تھے ۔ عفط اور شرکیہ رسوم ہیں بینے طروں کی تقلید کرتے ہے ۔ مقط اور شرکیہ رسوم ہیں بینے طروں کی تقلید کرتے ہے ۔ مقط اور شرکیہ رسوم ہیں بینے طروں کی تقلید کرائے گئی ہے ۔ اس کو الشر تعالی نے بینے کی بات فرمای بال اگر کوئی اجھی بات سن کرائی بر بھی کوئی ۔ میں دونوں باتیں ہیں ۔ اس ربھی کیا ت ہے ۔ بید دونوں باتیں ہیں ۔ اس تعالی کرمے اور بھی جے بیر بہنچے ۔ بید دونوں باتیں ہیں ۔

کافرلوگ افوس کا اظهار کریں گئے اور کہیں گئے ہم نے دونوں بائیں ہی نہیں کیبی یفیرخواہ کی بات سن کریمی عمل نہیں کیا ۔ اور عقل کو بھی ٹھیک ٹھیک استعمال نہیں کیا ۔ عنط ہی استعمال کیا۔ اگر

مم دونوں میں سے ایک بات برجی عمل کرتے تو دون والوں میں نہ موسی ۔ فاعنی فول بذہ بیجے ہے اپنے کا بول کا قرار کریں کے جم بڑھ اسے نا الاصلیا ہے۔ السینی کفارہ اعزات معصیت یس جنم والوں کیدے دوری ہے۔ وقع بوجائی، دورموجا ورسی کامعیٰ دوری وربوبر تر ہے۔ بعض رہے۔

بن کروزن بین حواکا م می ہے جیے وہل جہنم می کیے واری کا نام ہے موداکی بیار کم کا نام ہے ب ہے۔ کا فروں کر خرصایا جائے گا۔ اور نیجے امارا مائے گا۔ الیا ہی محق بیا بان ہے اسمیر کا فرول دورایا

له سنكوة صومهم بحواله بيبع بياليان

عائے گا ۔ بعض فرانے ہیں محق کا حنی دوری ہے جم کان مرحیتی ۔ تو گویا جہنے والوں کے لیے دوری ہے خداکی رحمت اور مهر بانی ہے ۔ اب اس جہنم میں علقے رہو۔

> ایمان پالینب والوں کیلیے انعام

مورہ بقوی انبزار میں کیجھرٹ کی جا لغینی اور اخیر میں امن کلی سے لربہ انبزل آلئے۔ اس وی پرجو شانے انآری ہے اس پریول می ایمان رکھتا ہے اور موسی می ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس کتاب پر، خدا کے دیولوں پر، بعث بعد الموت پر، تقریبہ پر، ملائحہ پرتما ہیںوں پر، اور ہو آگے حالات پہیش آنے والے ہیں، افن سب پراہان رکھتے ہیں۔ یہ ایمان بالغیب ۔ ہے۔

معلقتين أيليد ولراحيم ومي موكاحس من نوف مدازيا وه موكا.

فرای ولگ لین رہے میں دیکھے درستے میں لھے والکے کی خوات ان کیائے بخت ش اور مغزت ہے۔ ان کی خوات ہے۔ ان کی خوات ہے ان کی خوات ہے ان کی خوات ہے ان کی خوات ہے ان کی من اور گن و طعانب ویے جائیں گے والمجو کہنے کی اور ان کے بیا المنٹر کے المنٹر کے المنٹر کے المنٹر کے المنٹر کے المنٹر کے بین ویکھے خداست وارتے ہیں ، اطاعت کرتے ہیں ، کفرونٹر کی سے ہزار ہیں ۔ ان کے بیالے المنٹر نے بہت مرا تواب تنباد کیا ہے۔

المَّ فراي وَاسِيُّ وَافْوُ لَكُوْ أُوا جِهِ وَالِبِهِ إِنِي بات كوهِياو ياظام كروامِة

الشرتعائے عالم العین

توت تعامار

كهويا بمندكهو، مرحالت مي إنك عكب فركب ذاحت الصيف دور فعاسينول كراول كوهي جانتاہے۔ کفرانشرک ، نفاق کی بات کو لوسٹیرہ رکھو گے یاظام کرو گے۔ برائی اور فیاسے اور فیا الري سي بري ، جيدا دُياظام كرد ، مرحالت مي خلاقرسينول ك رازول كويمي مان يه --فرايكيون نبين عانے كا الديعك عُمن شكق كيا وه نبين عانے كا حس نے فور بياكيا وه نبين جانے كا تواوركون جانے كاوه تونال بي اورخال بونيے علاوه وَهُواللّطِيفُ الْحَبَيْلُ اسْمَى صفات لطيعت ونبيرهي بس لطبعت بعني بهت باريك بين يطبعت كامعني دمريان كمي بوتاب الله كطيبة وكيسباده التركيف بندول كيساعق ملى مرباني كرتاب رادر ألجبني بعني مراكب كى عالت سے واقعت اور مراكب كى خبر تصفے والا ہے -ىدزاكونى بھى جيئر خواەنىكى كى بهويا بائى كى-تىم كەسى جىلائو يا ظام كود ، برحالت بى الله تعالى مانتاہے۔ اور اسی کے مطابق ہر کے جل کرانان کو اِس کا تعلقال کر اور اسی کے مطابق ہرے گا۔

: باك الذي ٢٩ اليف ١٥ ١٥ ٢٢ هُوالَّذِي جَعَلَ لَكُو الْدُرْضَ ذَلُولٌ فَأَمْسُوا فِي مُنَارِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِّزُقِهِ ﴿ وَالْيَهِ النَّيْنُورُ ﴿ عَ آمِنُتُمْ مِّنَ فِي السَّمَاءِ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الُورُضُ فَاذَاهِى تَمُورُ لَى آمُراَمِتُكُ مَّ اللَّاكَاءِ أَنْ لِبُرُسِلَ اللَّكَاءِ أَنْ لِبُرُسِلَ عَلَيْكُ مُ اللَّكَاءِ أَنْ لِبُرُسِلَ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللَّكَاءِ أَنْ لِبُرُسِلَ عَلَيْكُ مُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُو الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِمِ مُ فَكِيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ﴿ اَ وَلَهُ يَدُوْ اِلْى الطَّهُ يِر قَوْقَهُ مُ صَفَّتٍ قَيَقُبِضَنَ فِي مَا يُمُرِكُهُنَّ إِلَّا لِرَّحُلُنُ طِانَّهُ بِكُلِّ شَى وَ يَصِينُ ﴿ اللَّهُ هَالَّا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَكُمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَيُنْصُولُ كُمُّ مِّنْ دُوْنُ النَّحْمُنِ طُ إِنِ الْرَكُفِرُ فَانَ الْرَفِى عَنْ فُولِ ﴿ الْمَانَ هُ ذَ اللَّذِي كِنْ نُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِنْقُهُ مَ بَلُ لَّجَّوا فِي عُتُو قُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْحَدُولِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَفُونَ لِيَّمْشِى مُرِكِبًا عَلَى وَجُهِ ﴾ أَهُدَى أَمَّنَ لِيَمْشِى سُويّاً عَلَى صِرَاطِ المستقيدي (١٢) الترتعالی کی دی مونی روزی میں سے کھا دُاور داکی دن) فداکی طرفت دوبارہ زنرہ موکر جاناہے كايتم الربوكية بواس ذات سے جاسمان میں سے کمتم کو زمین میں دھنیا ہے اور زمین لرف نے کے کا کی تم اس بات سے بے فکے ہو گئے ہواس ذات سے جو آسانوں ہیں ہے کہ وہ تم ہے مجقرربان والى الجميح مع بي عنقريب مان لوكة تم كرميار درا أكيساتها (١) اور البيت تحقيق حملايا ان لوگول نے ہوان سے پیلے گزمیے ہیں، بھران برمیری گرفت کیسی ہوئی (۱۸) کیا امنول نے بہندوں کی طرف نہیں دیکھا۔ اپنے اوبر (سکھے)صف کبتہ پر کھو ہے ہو سے ہیں اور کی استے بعی ہی ان ایندوں) کو سوئے رحمان کے اور کوئی نہیں ردکا بیکن وہ السر تعالی ہر چیز کو دیکھ راج ہے (١٩) مجلافدائے رحمال کے سوادہ کول ہے ہونتہا رائشکر بن کرتہاری مدرکرسے - کافر اوگ محض وصو کے میں پڑے ہے جس اگر خدا تعالی اپنی روزی کوروک مے تو تہیں روزی سینجانے والاکون ہے ؟ بلکہ ( میکافرلوگ) اصار کرتے ہیں سکرشی میں ،اور برکنے میں باطے ہوئے ہیں (۲) مجلا وہ ارمی زیارہ مارست والاہے جو اوند صفح منرجل رہا ہے یا وہ حوسد صاحبات ہے

مراط تقيم رس

گزنشتسے پیست دربع) المنظم والمنظم والمنظم والمنظم و النظم و الكالى صفات كا ذكر بوار عيرات على النات الله تعالى النات و النظم و المنظم و ال

دلائل قدرت نسخ إلارض

اب بیال دلائل قدرت کا بیان ہے جن سے ورجیزوں کا اثبات ہوتا ہے۔ایک طرف السّرتعال كى ومدائيت اور دوسرى طرف قيامت كا ذكريد ارثنا وبواب - هوالبّخى السّرتعال م بع - زلول كامعنى تابع اور يموار - الترتعالي في تمهاك نصرت كي بليه زمين كوتمهاك تابع بنادیا ہے۔ تما کے بلے سنے کر دیا ہے۔ کرم قسم کے کام زمین میں کر کو۔ اگر الشر تعاسك زمين كواليا يذبنا تا توسخت وشواري موتى - دلدلى ننا دينا إلى في جيسي مونى بالوسي اور بخفرجيبي سخت ہوتی توزرا عنصلی ہوجاتی میکان نیا اد نثوار ہوتا ۔ زمین کو کھو دکر اس میں سے چیزی کالنا امكن بوتا . نري عبدا مظل بوعيا مكرالشدتعالى نے زبن كوابيا سخرد إكر برقهم كاكام إساني سے ہونے۔ یہ اللہ تعالی کا بت بطاانعام ہے۔ یہی جبز اللہ تعالی تھے انجامات ہے ووسرى عكر فرايا المه يخبع لل الأرض كف أناه الحياء و الموانيا كما تم الم الم الم الم الم الم الم الم تنیں کیا کہ سم نے زبین کوسیٹنے والی نبایا زندوں کو بھی میٹنی ہے ، مٹر دوں کو بھی میٹنی ہے ، دوسی عَكِم فراياً وكُو تَمْشِ فِي الْهُ رُحْنِ مَرَحًا أَنْمِن بِياتِدائي أوست من مير برالله كولينزين زمین میں عاجزی سے کہ ہرچیز لینے اندر سمیط کیتی ہے۔ تم زمین پر چلتے ہو۔ کام کرتے ہو۔ ا

ذین کوکھ دِرتے ہواس پرنجاست ہیں ہے۔ اللہ تعالی خاس کوکی امتا داور خرنا دیا ہے خدا کی نعمہ کا نوادا کو اللہ ہے اس سے فرای فاله شوا فی من کرکی منکب کنہ سے کو کہتے ہیں۔ بعنی زمین جسے کند صول برحیو کندھوں سے مراد اطراف زمین ہیں۔ بعض اس سے بہاڑ مراد لیتے ہیں۔ جیسے کندسے او بنے ہوتے میں اسی طرح بہاڑ بھی او بنے ہوئے ہی تواد نجی منگر پر حیور او نہی مناز کا سامان بھی اللہ لغالے کا سامان بھی اللہ لغالے سے بیافر مادیا۔ بہاڈ وں پر جانے کے بیاد راست منظر دکر شہرے و بال من کا رو بارسرا نجام شہرے مور۔

مهوارزین برحیبا اکسان ہے ۔ الٹرتعالی نے اصان جالاتے ہوئے قوم تمودسے فرایا ۔
وکھیوا الشریفے زمین نبائی ہے ۔ بہاٹر نبائے ہیں ۔ بہاٹروں کوکر مرکزی نبالیتے ہو ۔ ہموار
زمین بر بڑے مملات تعمیر کریستے ہو ۔ توفر مایا عبواس کے طاف میں وکھ گؤاھن تین نوب ا ورکھا ڈاس کی دی ہوئی روزی ۔ برزمین کھی الٹیر نے بیدا کی اور لیے تمہائے ہے کم نباویا ۔
اس میں ٹری اس نیاں بدا کر دیں ۔ فراسونو اگر زمین میں وسواریاں ہوئیں توسب کا روبار رکی جا کے الٹیر تعالیٰ نامیان فرمایا ہے۔
الٹیرتعالے نے زمین کو مسخ کورکے کون احدال فرمایا ہے۔

منافرة البارق المال كرائي المال كرائي المال كرائي المالية الم

اکے معاوکا ذکر سے اس میں ووٹول ایم مجھا دیں۔ زمین کو خدانے تہادے فلکم کے سابے بنایا ماکر تم زمین میں کاروبار کر سکو معکس کے کسکھوال زُخل ذکولا ۔ اور بھراللہ کی بدا کی ہوئی روزی میں سے کھا رہو بھی تمہا سے مصلے میں اکے گی۔

رز الماليمي الرزام

میاکرتا ہے۔ تمام جانداروں کوروزی کی حزورت ہے۔ جوالتدہی مسیاکرتا ہے۔ تمام اساب اُنمی کے نضرف میں ہیں۔ اس کے مواکون روزی نہیں دیتا ، کوئی کسی کو ایک جبری نہیں دے سکتا۔ اب وہ انسان کس قدر بیوتومند اور حمق ہے کم السرتعالیٰ نے زمین کو اس کے ابع مبنایا ہے۔ اسس کی خدمت کے بیے بعداکیا ہے مگروہ زمین کوہی ابنامعبود بناتے۔ ونیاسی لیے مشرک لوگ کھی میں ہوزمن كرمعبود مانتے ہیں اور السے بھی ہیں ہو خلا مے سوا دوممرد ل كے ہاں سے روزی تلاش كرتے ہیں بيال رونوں بالوں کی تفی کی گئی ہے۔

بھرفہ ایا، زمین رسطتے ہوئے اکاروبارکرتے ہوئے افداکی روزی کھاتے ہوئے برانمجبوکہ ر ر قیامت کی آمر بم أزادين. والكيه المنتفور أيب ون نداكي طرت الطفاعي بوناب مجزائ اعمال عي لازم ہے اور معاد کا آنا بھی ضروری ہے ، انسان تھاتے جائیں گے اور مذاکے حضور بیش ہے جائیں گے ا نهیں لینے اپنے اعمال کامحاب بیش کرنا بڑے گا پر بان نہیں ہے کر زمین پرمست موجاؤفیا مجى كوئى نبيس آئے گى. ميكر فيامت توانے والى ہے۔ تواس طرح كويا ترجيد كامسلر كبي وبا اور معاو كامسله عبى محياديا.

آگے تخویف ہے ۔انسانوں کو ڈرا اگیاہے ۔ شرای اُوٹ نیوسکونی السماء کیا تم

تدر بوگ موب فكر بوگ موك مواسع و العانون برسيم الله يخسون بيد و الدين كرتم كو زين هير وصناف، انان مغروم ما بدارا كرزمن برجلة ب وفرايا اكراسان والاتم كوزين بيعنسا في رجبياكمكي واقعامت بيش أنيس فإذا هي تعلق زبين لرزن كل عصيد زلزلر برتب

بعض اوقات بزارول انسان دلنز الے میں تباہ مہوجاتے ہیں . منمراورلبتیاں تباہ ہوجاتی ہیں ۔

بزرنتر وحوالجنزار میں ہے) کی مارہ ہزار کی آمادی میکرم فنا موکررہ گئی تھی۔ ابھی وس بندرہ سال کی بات ہے۔ زاو وعرصر شیں ہوا۔

٣٢ ١٩ و مين حاليان من جوزلزله أما خطار اس بي تين لا كحداً دمي فننا بو گئے نتے . بين يزان كره صفرات في وراطب مبدا موليس فيب.

توفرایاکیا تم اس سے بے نکر ہوگئے ہو، جراسمانوں یں ہے۔ فی اساء سے کیا مراوہ رمینکل نفظ ہے۔خداکی ذاری اسان بین نبیں ہے بنہی زمین

خون فلأكامثال

بخدی شراعیت ملی استخص کا حال ذکرکیاگیا ہے یعب نے کہاتھا کہ میں نے ہی توکوئی بھی منہیں کی ۔ نواس نے بینے مرفے سے بیلے بیٹول سے کہا تم کر دوائت تب دول گا کرتم میری اکیس بات بوری کر و لوجوبا کیا شرطہ ہے ۔ کہا کرجب میں مرحاوس ترمیری لاش کو حبلا کر دا کھ بنا دین بھرائس آ دھی داکھ کوخشی میں اٹوا دینا اور آ دھی پانی میں بہا دینا ۔ کسے دیگا برور دگار اہمی نے السات اس مرف والے کو برزخ میں اٹھا کہ لوچھا تم نے یہ کام کیوں کیا تھا ۔ کسے دیگا برور دگار اہمی نے ایسا کام تیرسے نوف کی وجہ سے کیا تھا ، اللہ تعالی نے فرایا اس کو بخش دو معاون کر دو - اب اس کام تیرسے نوف کی وجہ سے کیا تھا ، اللہ تعالی نے فرایا اس کو بخش دو معاون کر دو - اب اس کا موافدہ نہیں ہوگا ۔ وہ محجمتا تھا کہ داکھ اڑا شیخے سے وہ معدوم ہوجا ہے گا ، اور فدا اُس برق در نہیں ہوگا ۔ مگر فدا تو بھر بھی فادر سے - اس کا فہت میں اس قدر تھا - اسی پر السر تھا ہے نے اس کی گرفت

الغرض الشرتعالی اسمان میں توسید منہیں مرگر اسمانوں میں اسر کا تصرف میں اسر کا تصرف میں اگر کوئی کئی سے مکا نسبت لازم اسے گی۔ اور مطلقاً انکار بھی اچھا نہیں۔ ایم الوحنی نے ہوئی کا فرہو گا کیؤ کر السرت لیا کہ میں توجہ اس کا کروئی کئی ایس کے بین توجہ اور کا کیؤ کر السرت کی کا فرہو گا کیؤ کر السرت کی سے میں توجہ اس تو کی ہے دعم ش توساتوں اسمانوں سے فرہا یا اکسی کے اور پہشت سے اور کھر عوش النی سے ماس براستولی کھیا ہے۔ یہ جاری کے اور پہشت سے اور کھر عوش النی سے ماس براستولی کھیا ہے۔ یہ جاری کھی الحدث میں اللہ میں ال

الشرتعاليوش

سے مرادیہ ہے کہ عرش اللی برالٹر تعالی کی کی اعظم بڑتی ہے۔ خلا تعالی کی ذری بہت بانداور برتر ہے مرادیہ ہے کہ عرش اللی برالٹر تعالی کی دری بہت بانداور برتر ہے جب اس کی مجلی عظم عرش برجی سے تو دو مسال رکھین ہوجا تاہے اور اس کے اثرات سانے جہاں برجیا جاتے ہیں کی دولی رواس کے اثرات دائیں لوطنتہ ہیں ۔ اس طرح اس برتجلی اعظم برتی رمتی ہے۔

زمن كارصنس مانا

مپھرول کے فدیلیے عذاریب الہی

برسا فی تے تھے ۔اوران کو ملاک کر دیاتھا۔ برجھوٹے سنگرینے پر شرول کے ماعقوں میں اٹیم می سسے زیادہ خطرناک تھے جس کے سربیالگا ہلاک ہوگیا۔ اورجس کی سابط پر نسکا ، البی بھاری لگی کروہ کہی فیشرمت ہی نہ ہوا۔ ایسا جیچک سالاحق موگیا ۔ یا اللہ تعالے بڑے پھریسامے ، جیسے قدم لوط ہے برسائے تھے۔ فَتَعَلَّمُونَ فِي تَمْ مِان لوك حَد كَيْفَ نَزِيْرِكُم مِراؤُرْسُكَ والاكساب إوه عذاب كياب حسك بارس بن تم كودرا ديا كيا تفاخيردار كرديا كيا تفا-

وَلُقَدُ كُذَّ كُ اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِ هَ أَن صِيلِ لَكُوں كرد يَحِر لَوْسُهِ لِ اللَّهِ عِلْمَالًا إِ فی کے کان میک ترمیری کرفت کیسی ہوئی سابقہ جھٹلانے والوں کی تاریخ بھی تم قرآن پاک میں بڑھتے ہو کر حصلانے والوں کا کیا حشر ہوا۔ آج بھی اگر حصلاؤ کے ترتمہیں محموس کرنا جا ہیے

كرباريمي اليابي مال زموديد ولائل قدرت اور إندارس

اس كے بعد فرمایا اوك و يروال الطير كي يرمرك كرين والے لوك منين و سيطة -معاد كے منكر فدا تعالے كى صفت كونىي سمجعة اليال بنيل لاتے ، توحيدكو قبول بنيل كرتے -كىيا النول نے پہ ندول کی طرف بنیں دیکھا۔ فوق کھ فرصف ہوئے مِي قَرِيْقَبِّضنَنَ اورسير طِنت عبي من و مجوالله تعالي قدرت كا ملريه ندول كوفضا مين كرس طریقے سے روکتی ہے ۔ان کا بیروں کو پھیلانا اور سیکٹم نا اللہ کی قدرت سے ہے۔خداتع سے نے پر ندوں کے بروں میں برطافت دی ہوئی سبے رکہ وہ اڑتے ہیں ۔ ان برندول کو فضا ہی کو ان روكات . ما يسيكن إلا الرحاق سوات رهمان كے اوركون روكات - الله ي نے میرچیز میندوں کے اندر رکھی ہے بعنی طاقت رکھی ہے کہ وہ الستے ہیں۔ برول کو سیکوتے ہیں۔

جِنَائِجِ اننائوں نے بھی برندوں کے مخونے پراڑنے والی جیزی اور اکانت بنا لئے ہیں -اس میں بڑی محنت اور شفتت کی ہے۔ آکٹ سوسال کے بعداڑان کا سکر طے ہوا۔ مبلا آ دی تو ملاک ہوگیا تھاجیں نے بنے بازوں کے ساتھ گرمد کے ہے با ندھ کر ایک محل سے دوسے محل کر اولنے کی کوشش کی تحتی۔اگرچیروہ ملاک ہوگی مگراکی راسنہ نباگی۔اس کے انظے سوسال بعد ہم، 19 دمیں براڑان شرع ہوئی۔ یہ وہی بیندول کا نمونہ تھا . دیکھو! برندول کو فضامیں سوائے رحمان کے کون روکتا ہے . إِنَّهُ بِكُلِّ شَكِي اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى مِرْجِيزِ كُوايِن نَكَاه مِن رَصْمَات مرجيرُ استحات بـ

يرندول كامثال

عدار اللي كوكوئي مال منيرسسك فرايا، المسن هذا البندى هو حب ذكر السحار كالمون العلام المسن على المرائدة المرائدة

الناصوي

فرای می تقت برسے مبل کجوا بعنی ا صار کرستے ہیں فی عندہ و کوندہ کی اور بدکنے
میں بڑے ہوئے ہیں محض نثرارت اور برکنی کی دجہ سے فلاکی و حلانیت کوندیں مانتے۔ اور اس کی
معفت بر ایمان نہیں لاتے ۔ اگر الٹ جا ہے توسب ور وازے بندگرٹ ، روزی کوروک دے توکوئی
کسی کوایک وانہ بھی مندں بہنجا سکتا ۔

برسب ولائل توحيدين بساغة ساعة معاد كامسكر مجهاياكيا.

المحادث عندا

اس کے اجد فرایا افکن گئیشری مرکبہ علی و کہا ہے اھد تی امن گیشری سویا علی صحواط میں تقدیم محلا وہ اوری انجا سے جوا و نہ صوم نم کی رائے ہے یا وہ جو سرحا جاتے ہے۔ اور جو الا اوری موری ہے۔ اور جو الا اوری انجا کی اچھے کرنا چلا جارائے ہے۔ اور جو الا اوری اوند سے منہ جانا ہے ، اس کا اعتقادہ فی سرح ہے اور وہ انگا کی اچھے کرنا چلا جارائے ہے ، اور جو الا وی اوند سے منہ جانا ہے ، اس کا عقیدہ فی سرح ہے ، نزرک اور کفر والا ہے ، اس سے مزور گراہے میں گراہ ہے ۔ ایس شخص کم جو کا میاب نہیں ہوسکتا ۔ سیرحا چلنے والا ہی صراط متقتیم میں ہے ۔ تورید گویا موری اور کا فرکی مثال بیان کی گئی ہے ۔ جولوگ آج برایت کی طرف سے اوند سے مرتبی ہے ہیں مورین اور کا فرکی مثال بیان کی گئی ہے ۔ جولوگ آج برایت کی طرف سے اوند سے مرتبی ہے ہیں کمل قیامت کے وال دورن ح بیں اوند سے منہ جائیں گئے ۔

توجداورمعاد دونول كابيان السُّرتعالي في ذو ويا. اورمزيد فدرت كى سبت سى نشانيال بيال فايس

توگر إتر حيد ، معاد اور رسالت تينول مائل محيا شياء

· Y< - 3版

ייי אין זיאן

تبلك الذى ٢٩ درسس چارم ۲۹

قُلْهُوالَّذِي اَنْتَاكُمُ وَكُو كَالْكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفْدَةُ الْمُوالَّذِي وَالْاَفْدِ دُهُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارُ وَالْاَفْدِ دُهُ الْمُوالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْاَرْضِ وَ إِلَيْتِ فِي الْاَرْضِ وَ إِلَيْتِ فِي الْمُوالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْاَرْضِ وَ إِلَيْتِ فِي الْمُوالَّذِي ذَرَاكُمُ فِي الْاَرْضِ وَ إِلَيْتِ فِي الْمُوالِّدِي وَرَاكُمُ وَيَالَّهُ فِي الْمُرْفِقِ وَ إِلَيْتِ فِي الْمُوالِّدُ فِي الْمُوالِّدُ فِي الْمُوالِّدُ فَي الْمُوالِّدُ فَي الْمُوالِّدُ فَي الْمُوالِّدُ فَي الْمُوالِّدُ فِي الْمُوالِّدُ فِي الْمُوالْدُ فَي الْمُوالْدُ فِي الْمُوالِّدُ فِي الْمُوالْدُ فِي الْمُوالْدُ فِي الْمُوالْدُ فَي الْمُوالْدُ فِي الْمُوالْدُ فِي الْمُؤْمِنِ وَ إِلَيْتُ فِي الْمُؤْمِنُ وَ إِلَيْتُ فِي الْمُؤْمِنُ وَ إِلَيْتُ فِي الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالِمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُوالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُ

مترجیلے برائے بینی علیہ السلام آپ کر مریحے اللہ کی ذات میں نے تم کو بنایا۔ ہے اور تمہارے لیے کا آٹھیں اور دل بنائے۔ تم مبت ہی کھ شکر برا داکرتے ہو ﴿ آپ فرایا دیجے کہ خداکی ذات وہ ہے مبل نے تم کو زمین میں بھیر دیا۔ تم سب اس کی طوف اکھے کے جاؤگے۔ ﴿

وجود کی نعمت کے ساتھ رہا تھا اسٹر تعالی و کجعل کھے انسٹی کو ان بھاک کالافوری کان انھادرل تمائے بلے کان آنھ اور دل بنائے ۔ ان تین چنروں کا ذکر الشرقعا الی نے فاص طور پرکیا۔ انسان کے جمعی پر نینوں چنری بڑی نعمت ہیں۔ اور السٹر تعالی کے فاص اصانات ہیں سے ہیں ۔ کہ و برد کے بعد انسان کو کان انھے اور دل علا فرائے ۔

تواس خمہ توبائج ہیں مگر اس مقام ہران میں سے صرف قرو کا ذکر کیا ۔ تواس خمہ بی سننے وہ مؤمر وہ کا خوالی ہے ہوں م ویجھنے ، موجھنے ، چکھنے اور شولئے کی طاقت ثبا مل ہے ، مجبوبے کی طاقت اللہ تعالی نے جہم کے مالئے تصوی میں رکھی ہے جسم کے جس تھے کے ساتھ جا ہے ، انسان مجبوکر ، مٹول کرمعلوم کو مسکمت کے ساتھ جا ہے ، انسان مجبوکر ، مٹول کرمعلوم کو مسکمت ہے ۔ جسم کے جس تھے کی طاقت الٹر تعالے نے عرف زبان میں رکھی ہے کرمنداور زبان کے ذریعے انسان عکھ کرکسی چیز کا ذائفتر معلوم کرسکتاہے۔ کر کھڑوا ہے امیٹھاہے۔ اسی طرح ناک کے ذریعے انسان سونگھ کر نوشیویا بدلو والی چیز معلوم کرسکتاہے۔ یہ قوت السّر تعالی نے صرف ناک میں رکھی ہے۔

توہواس خمسہ میں سے مکورہ بین چیزیں چھوڑ کر رہاں صرف کان اور انتھ کا ذکر فرایا کیوں کے یہ دونوں چیزیں جسول علم کا بڑا دونوں چیزیں جو صول علم کا بڑا ذراجہ جیں ، جواس خمسہ میں سے ہیں کان اور انتھوں ہی جی ہو حصول علم کا بڑا ذراجہ جیں ، انسان کو جو معلوات مصل ہوتی جیں وہ کان اور انتھوں کے ذریعے سے مصل ہوتی جیں ۔ باقی رہا ول ، تواس میں المطر تعالی نے بڑے کی الات اور پھیش رکھی جی کی میں میں حصر جم انسانی کا مرکز ہے ۔ المیٹر تعالی نے قلب کی مشراکت دماغ کے ساتھ جو طری ہے ۔ لیکن بہر مال قوت اور اخلاق کا مرکز تقلب ہے ۔ انسان جو بھی اعمال مرا نجام ویٹا ہے۔ اسی میں قلب کے عزائم ادا دے اور نمیت ،

معنوعدالسلام في قلب كوتم السافي حبم كامركز قرار ديا ، فرايا كم الساف ك عبم مي كرشت المايك لوقطراب و إذا هند ك فك و كالم السافي حسل كاليك لوقطراب و إذا هند ك فك و كاليك لوقطراب و ألا كوهي القلب قرارا وجم درست بوتاب و اكروه بجوابه وابوتوسال عبم بجوط ابوا بوتاب و الله كوهي القلب وه لوقط القدب من المريط وه لوقط الأمر من المريط المواجم كاكوئي مصر ميح منين رميط اوراكر قلب كالمرتب والمراجم ورست بوكا و توالتر تعالى مالت مي منه ورست بوكا و توالتر تعالى مركز قرار دياب و النال جهي اعمال كريانه تمام قرقون كامركز قلب مد

توبیر دوجیزی بینی کان اور استخد صول علم کاظامری ذراییمی اور قلب محیثیت مرکز مکی میسے ایمان اور مجیت مجی اس میں ہوتی ہے ، اور کفر، خرک اور نفاق مجی اس میں ہوتی ہے ، اور کفر، خرک اور نفاق مجی اس میں ہوگی ۔ اور عداوت مجی دل میں ہوگی ۔ اور عداوت مجی دل میں ہوگی ۔

اسی بے اللہ تعالی نے حباں سزاکا وکر فرایا ولال پر فرایا کہ حبہ کی اگر بڑی مخت ہوگی ۔

دخوالع علی الد فید و تعین سے بیلے وہ ولول پرچرط کے کی کیونکہ مرکز تو دل ہے ۔ اوراسی ول میں ان ان نے کفر انٹرک ، نفاق یا برے تھ تیدے کو عکم دی ہوئی ہے ۔ توسیسے بیلے اگر کا اثر ول پر میں ان ان نے کفر انٹرک ، نفاق یا برے تھ تیدے کو عکم دی ہوئی ہے ۔ توسیسے بیلے اگر کا اثر ول پر موکا ۔ اس کے بعد حبم بر ہوگا ۔ توقلب مرکز اخلاق اور مرکز اعمال ہے ۔ اور کا ان اور انتھ صول علم کے ہوگا ۔ اس کے بعد حبم بر ہوگا ۔ توقلب مرکز اخلاق اور مرکز اعمال ہے ۔ اور کا ان اور انتھ صول علم کے

حصول کم کے ذرائع

قلب م مرکزے فرائع ہیں ۔ان کے ذریعے پر جیز ماصل ہوتی ہے ، وہ مرکز کے اندر پنجتی ہے ، مرکز اس کے مطابق موہ ، ہے ادر پر اعمال اور اخلاق ظام ہوتے ہیں ،

توالشرتعالی نے والشرتعالی فررت کا فری نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرایا اُنْشَا کے واقعیٰتم کان درا کھ کو پیدا کی اتم کو جسم خطا کیا، بیر خدا کا کتنا کرم اور احسان ہے وربجر و جعک کے کسے والسمنے والد نیسار اسلامی م تم بین کان اور انتخبیں دیں سمع کومقدم بیان فرائے میں بھی مسلمت کے کرانسان انتھ کی نسبت کان سکے ذریعے زیاوہ فائڈ الٹھا تا ہے۔ اکثر وبیشر معلوات ساعت سکے ذریعے ہوتی ہیں۔ اس کی زیادہ اہمیت کی بنار پر الیسے سیلے بیان فرایا۔

تواس ظاہرہ کے اعتبارے ووسری اسم ترین چیزانسان کے جبم میں انتھیں ہیں، تر نری نزلین کے عبر میں انتھیں ہیں، تر نری نزلین کے مدیث بین صفور علیہ الصلاۃ والسلام کا فوان ہے کہ الشر تعالی کا ارشا دہے۔ من سکیٹ و کو کی مدیث کے دور کر کی تھے ہے ہے کہ اور کر کی تھے ہے ہے دو کر کی گئے میں میں نے افغالیں اور اس نے صبر کیا تواس کو بہشت تک بینجانے کے بغیر کی چیز کے بغیر کی جیز کے بغیر کی جرز کے بغیر کی تعلیم میں نہایت ہی جزت کے بغیر کی کے بغیر کی ہے ہے ہوئے کے بغیر کی جرز کی گئے ہیں مرور اس کو جنت تک بہنچا دُل کا ۔ انتھیں انسان کے جسم میں نہایت ہی جزت کے اللہ جنری ہیں۔ والی چیزیں ہیں۔

المذا قلب تومرکزے ۔ اور کان اور انکھ دواہم چیزی ہیں۔ باتی تین چیزی صول علم کے

له ترندی ملای انیاض

ا فنبار سے تحزور ہیں النوا اُن کا ذکر نہیں فرایا وراہی جگروہ بھی خواکی بڑی تھیں ہیں۔

جس کے جسم سے لمس کی حرفتم ہوجائے۔ اس کے بلیے بڑی تکھیف کا باعث ہوگا کیؤکوائس
سے طولنے کی طاقت می سلب ہوگئی۔ فعالمال بعض لوگوں کے اعصاب اس طرح خواب کرتے ہیں ہوگئی۔ فالکی زاکمیں بدلوہی آتی ہے۔ نوشر نہیں آتی ہے بی عذاب ہے۔ اس طرح جس کے اواز کے اعصاب
فال زاکمیں بدلوہی آتی ہے۔ نوشر نہیں آتی ہے بی عذاب ہے۔ اس طرح جس کے اواز کے اعصاب
خواب ہوجائیں وہ لول نہیں سکم آئی ان ان ای می متن تقص معلی ہو آہے۔ اللہ تعالی نے اپنی کھی سے
بالا ور ورد سے تامر کے ساتھ کیسی کیسی فیم تین عطافر مائی ہیں۔ اور پر بواس کو افعال سے اپنی کو گوگا کے اور ان انعابات کا ذکر فرانے کے بعد اللہ تعالی نے ارشا و فرایا کیل کے انعابات ہیں۔
ان انعابات کا ذکر فرانے کے بعد اللہ تعالی نے ارشا و فرایا کیل کے اس کا تشکی ہوگا کیا
بہدت ہی کم شکے یہ اواکر تے ہو حالا نکا اللہ تعالی نے ارشاد خرایا گیا گیں تاکہ تم اس کا تشکر ہے کرو حالیا

تنگرگذاری اورناشیری

کرنے والے بہت ہی خوڑے ہیں۔

المشر تعالیٰ کے افعامات کا شکر ہی طرع اداہو، اس سلامیں الم رازی مقاضی شار المشر صاحب یا فی بتی مداور دوسے معنس کور فر لمتے ہیں کہ الشر تعالیٰ کی طاکر وہ فعمت کا شکر میر اوا کرنے کا طریقہ بیر ہے۔

کرنے کا طریقہ بیر ہے۔

الہی میں مون کرسے اگر الیاس نہیں کرے گا تو ناشکری ہوگی۔ تومطلب میر ہے کہ اپنی اسھ، کان ازان اور میں کرف اتعالیٰ کی رصا کے کام میں لگاؤ، نا داختی کے کام میں مست لگاؤ رحملہ عام طور بریب تو رہے کہ اپنی آخکی اوار کرتے ہیں۔

تو بعین کرتے ہیں کرفعمت کو اس کام میں لگاؤ جس مقصد کے لیے وہ دی گئے۔ ہے بھی آ تھی اکان اور دل جیسی فیمن بربہ ہے موڑے کو کئی اواکرتے ہیں۔

اور دل جیسی فیمن بربہ ہے موڑے کو گئی اور کی خوالی ناوان کی کے کام میں صرف کرستے ہیں۔ اگرافیان کے کان میں مرف کرستے ہیں۔ اگرافیان کے کان میں موف کرستے ہیں۔ اگرافیان کے کان میں مرف کرستے ہیں۔ اگرافیان کے کان میں مرف کرستے ہیں۔ اگرافیان

الشرتعالی عطار کرده انهم مین فیمت کونامائز اتول برانگاتے ہیں کسی امبنی عورت کی طون نگاہ افغالی عطار کرده انهم مین اسلام نے صفرت علی شد فرایا کر بہلی نگاہ امایا کسی طون نگاہ افغالی بیار مین نگاہ امایا کسی مین کا گریا ہے ۔ مصنور علیہ السلام نے صفرت علی شدے خرایا کر بہلی نگاہ امایا کسی ہوتی ہے۔ دوسری نگاہ محالاب برہے کرتم عمداً موقی ہے۔ دوسری نگاہ محالاب برہے کرتم عمداً ایک فیر محرم عورت کو دیجھ رہے ہو ، جس کی احیاز سے نہیں ۔ اسی لیے ارشاد خدا و ندی ہے ۔ قسل ایک فیر محرم عورت کو دیجھ رہے ہو ، جس کی احیاز سے نہیں ۔ اسی لیے ارشاد خدا و ندی ہے ۔ قسل ایک فیر محرم عورت کو دیجھ رہے ہو ، جس کی احیاز سے نہیں ۔ اسی لیے ارشاد خدا و ندی ہے ۔ قسل ایک فیر محرم عورت کو دیجھ رہے ہو ، جس کی احیاز سے نہیں ۔ اسی لیے ارشاد خدا و ندی ہے ۔ قسل

للمؤمن بن يعضنوامن الصارم في مون مردول كو كمه كراين نام بست ديس اورعورانوں كوهي كم سے يعضضن من أيصارهن كروه اپني نائي سيت رفعين-

اگرا بھوان کا مول میں عرف ہوگی تو پر ناشر گذاری ہوگی - افنوس سے کرا تھے نارامنی کے كاموں ميں لگ رہى ہے . كان كے ذريع فن كاتے اور بيبود ، باتيں سئى عاربى ميں . الشرادرالشرك

رسول کا کال ، تصیحت کی بات، اچھی اے کا نیم نہیں آرہی ہے۔ تری ناظری ہی ترہے - اسی کیے فرما یا کرتم ال محتوں کو میحے مصرف برہنیں لاتے لہذاتم بست کم ہی شکری اواکر سے ہو۔

اس كے بعد سيم عليه السال كونطاب ہے۔ قُل هُو اللّذي ذَراكُو فِي الارْضِ كُراكِ

فرا وسيك مناكى ذات واستخسات مكورمين مي محيروا كهين كيدو والكين كيدو والكياران سس معلوم ہواکہ ان ن موایر شیں رہ سکتا ۔ان ان جم رکھتا ہے اس کومکان کی خرورت ہے ،مگر کی

مزورت بد ولك عُرف الدرون مستقل ومتاع إلى حِين " بعي قياست كس

تما سے بیے زمین سی کھ کا اور قرار گاء ہے۔ النان ہوا پر زندگی بسرنیں کرسکتا اگروہ کی جاسے گا

مجى تدعار منى طور پر-اصل قرار كار زمين ہى ہے۔ توفرا ياكم پيداكر نے كے بعد المسر تعد في ميں

زمین بر بھیردیا۔جس کامعن ایرہے کرانسان کومگر کی عزورت ہے۔

ترندى شرييت كى روايت يى ب كالمعفوعليدالسلام سفي الييزول كوفاص طور إانسان مے بنیاری حقوق میں تفار فرمایا ہے ۔ بعن کھانے کے لیے فوراک کراس کے بغیرانسان دروسیس رو سكتا - پیلینه كا پانی كريديسي ان ان كے ليے عزورى سے ، جسم طرصا نبینے كے ليے دباس اور دھ ارسے

اس کے علاوہ ووجیزی اور ہی جو آئے تھی ونیا میں بذیادی حقوق کے طور پر تسلیم کی مباتی ہیں ان بی سے ایک صحت سے کم پرجی ایک عزوری چیزہے . تندرستی مے بغیر نزعیا دت ہوسکی ہے ان محنت مزودری اور نهی جهاو بوسکتا ہے - دوسری چیز علم ہے - بیعی بنیادی عزورت ہے اس كے بعیران ان و فرائض اواكرسكتاہے۔اور د خالق اور مخلوق كے حقق اواكرسكتاہے۔

تركرا يرجه چيزي ميں بنديں آج بھي ونيا كى تمدن قرميں النان كے بنسيادي حقق (Basic Rights) مِن شَارِكُرتَى مِنِي و لِينْ كُو (unesco) اوروبِكُرعالمي اواري معب ال كو

زمین اف ان کیلیے قرار گاہ سبے

البان کے پنیاد کاحوق

مدیم کرتے ہیں۔ یہ بنیاری مقوق تو قرآن نے بنائے ہیں جھنورنی کریم علی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ یہ بنیادی پہنری مرآدی کو پلنے لینے ورہے میں عزور ملنی جا بئیں ۔ مرچھ پائے اور گرمی سردی سے بیجے نے بلے اگر عالیشان بلی گھی زہی ہو توجیو موام کان توصرور ہونا بیا ہے ۔ باسکا کھلی عگر توٹیس مونی چاہیے اسی طری خودکی کسے بھی ہورمنی میشر تو ہو۔ اس طرح ایٹراہی ایسا تو ہونا چاہے۔ بوجیم کو ڈھائیں سے اور گری مردی سے بچاہے۔

انسان کے لیے علیم عجی خروری ہے بھوساً ایسی تعلیم جس کے بغیرائسان فرائض اوا نہیں کرسکنا۔ آج کا تعلیم علی ہے مگر بہت قلیل صریک۔ جا سے ملک میں بھینے تعلیم لازی نہیں ہے ر اس لیے تعلیم یا فیتر افراد کی تعداد ہیں نہیس فیصد سے زیا وہ شیں ستر بچیر فیصد لوگ آج عجبی اس کے بین متر بچیر فیصد لوگ آج عجبی ایر بھی دنیا وی تعلیم ہے الب لکھنا بڑھنا اور جا سے بھی ایر بھی دنیا وی تعلیم ہے الب لکھنا بڑھنا اور جا سے بھی ایر بھی دنیا وی تعلیم ہوگی جس کے ذریعے النان فرائض اواکر سکتا ہے۔
میں نے دین تعلیم تو ایک فیصدی بھی بھیل ہوگی جس کے ذریعے النان فرائض اواکر سکتا ہے۔

انسانی داغ کی میحیح صرورت دین تعلیم ہے اسلابہ مقدم ہونی چاہیے۔ ڈاکٹرا ڈبال مرحوم نے تعلیم میتبصرہ کیا ہے۔ رکھتے ہیں کہ ہماری ورٹوں کو پہلے دہی تعلیم ان چاہیے اس کے بعد السی تعلیم جوان کوامور خانہ داری میں مقید ہو۔ اس کے بعد نادئ ، بعخرا فبرادر سائنس دعیرہ کی تعلیم دلاؤ۔ الغرض دین تعلیم کے فقدان کی وجہ سے اصل منیا دو مرحج دنہیں ۔ انسان پینے اصل فرائض کا علم نہیں۔ اس سے دین تعلیم کو اولیت حاصل ہونی جا ہے تاکہ انسان پینے اصل فرائض کو تھے کھران برعمل بیرا ہوسے ۔

 دینی تعلیم کی ہمیت

خلاصركل

خدا کے معنوبیش ہوا پڑے گا ال تمام انعامات كاذكركرنے كے بعد فرايا كرائے انسان اس بات كومنت بجولنا كر والكيا تحسیری و تمیں خلاکے سامنے بیش سونا ہے۔ معادر دی ہے۔ قیارت بری ہے۔ ایک نہ اكي دن فداكے صوري شن موكر اپنے اعمال كامائزه بيشس كرنا ہے - ليب لوك فرايسك ع أحسن عُكُرُ السُّرِ تعالىٰ توجانات كراچيا كام كون كرنا ہے۔ الشرتعالى في تبنيه فرائى كرمي في يرسب ذرائع تم كوفي مي كسين ان مين منهك بروكرمعات كومى ترجول بيضنا بلكر والكيد في في ورا مم سب الكي طوف العظ كے ما ورك مايات اي دن امتحان بوكرك كا- اورع زائع كل عرورواقع بوكى -

آیت ۲۰ تر ۲۵

ورس جمره

وَيَتُولُونَ مَتَى هُ ذَا الْوَعُدُ إِنْ كُنْتُعُ صِدِقِينَ ﴿ قَالُ إِنَّمَا الْعِلْ مُ عِذُ كَاللَّهِ مِ وَإِنَّكَا آنَا ذَلِي رُمُّنِينٌ ﴿ فَلَكَّا لَاقُهُ ذُلْنَةٌ سِنَيْتَتَ وُجُونُهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ لَم ذَاللَّذِي كُنْتُهُ بِهِ تَدَّعُونَ ١ قُلُ ٱرْءَيْتُهُ إِنْ ٱهْلَكُونَ ٱللَّهُ وَمَنْ مَّعِي ٱوْرَجِمَنَا لَا فَمَنْ يَجِبُ يُرُ الْحُفْرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱلِيهِ ﴿ قُلْ هُوَالسَّحْمَانُ الْمُنَّابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكُّلُنَا مِ فَسَتَعُلَمُ وَنَ مُنَ هُوَ فِي ضَلِلِمُّ بِينٍ ۞ قُلُ ٱلَّ يُتُمُّ إِنْ أَصْبَحُ مَاءُكُمُ عُورًا فَهُنَ يَّا لِمَيْكُمُ بِمَا يَرْمَعِ بِينِ ﴿ تمر مجمد ادروه کیت بی کرقیا مت والا دعده کب پورا موگا اگرتم این دعوب مى سېچى بو، (٢٥) كى يىنىروصلى السرطلى دى كى دى يى بىك بى السرتا کے پاس ہے اور تحقیق یں توصرف کھونکر ڈرسنانے والاہوں (٢) ہی حب وہ دمنحرین معاد) قیامت کولینے قریب آتے ہوئے دیجھیں سے اس دِن كافرول كے جيرے بحرط مائي گے ، اور كما مائيكا يہ وي چيز ہے جے تم خودطلب كرتے تھے ﴿ الصبغير (عليلسلام) ان سے فرا و يجے كه فرمن كرو اگرالسرا مجھا درمیرسے ساتھیوں کو ہلاک کرفتے یا وہ ہم پر رخم کرفے تر کا فروں کو عذاب الیم سے كون بچائے كا (٢٨) لئے بنى دعليالسلام) ان سے كمہ يجئے كہ وہ بى دانشرتعالى كانت) رحمان مب ہم اس برایان لائے ہی اور اس برہارا بھروسہ سے بی تہیں جلدی بہ جل جائيگا كر كھلى كھراہى ميں كون ہے (؟) استينى برعليالسلام) ان سے فوا ديج فرض کروکہ وہی ذات خداوندی اس یا نی کواگر زیادہ گرائی میں کیجائے تو کون ہے ہو تمہیں صاف وشفاف پانی دریا کرسے (۳) پہلی آیات میں التر تعالی نے ان انعامات کا ذکر فرمایا جوان انوں پرکئے ۔انسان کو وجود مجمعاً

گزشش**ت ب**وص اردبد)

اوراس ورومی بنن طری تعمیر کان ، آ بھا ورول عطامکے۔ کان سے می کرانسان معلوات ماا کر تہہے۔ یہ علم کا بہت طرافر ربع ہے ، آ نھول کے فردیعے انسان دیجے اسے اور لیسے بہت سی معلومات عال موتی بین ول اخلاق اور تماعزات کا مرکزے قرت عملیہ بین سے الحقی ہے اور ایمان میال ہی ہوتائے کفروشرک کا تعلق بھی ول کے ساتھ ہے

برنعتی عطاکر کے اللہ تعالی نے ارشاد فرایا قبل کومی الشہ کوئی وہ تم مبت مقور الشحریہ اداکرتے ہوشکر یہ توتب ادا ہوجب النعمتوں کواللہ تعالی یا دمیں صرف کرتے - ان کامول ہیں اللہ تے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ، اوران کامول سے بجائے جن میں اللہ تعالی کی اراضی ہے -

بیده بیده المتر تعاملان ارشاد فرایا کرمون و میات کی بدائش اس ید کی کرانسان کو
امن کے اعمال کے اعتبار سے آزمایا مبات کرا چھے ممل کون کرتا ہے اور برسے کون - تواس طرح
گر باجرائے عمل واقع ہو جس طرح انسان کی بدائش یفتنی امرہ اسی طرح جزائے عمل کا واقع
ہونا بھی لازمی ہے یعب کا موقع اور محل قیامت ہے ۔ جزائے عمل جشر کے بعید واقع ہوگا ۔ اگراس
سے بیلے ہوگا تو وہ صرف تمہیدی اور ابتدائی طور براس کا نمونر ہوگا بھتنی طور پر جزا المرائی اور ابتدائی طور براس کا نمونر ہوگا بھتنی طور پر جزا المرائی اور ابتدائی طور براس کا نمونر ہوگا بھتنی طور پر جزا المرائی اور ابتدائی طور براس کا نمونر ہوگا بھتنی طور پر جزا المرائی اور ابتدائی طور براس کا نمونر ہوگا بھتنی طور پر جزا المرائی اور ابتدائی طور براس کا نمونر ہوگا بھتنی طور پر جزا المرائی اور ابتدائی طور براس کا نمونر ہوگا بھتنی طور پر جزا المرائی اور ابتدائی طور براس کا نمونر ہوگا بھتنی طور پر جزا المرائی در سے بیلے بوگا تو وہ صرف قدمی ہوگا تو وہ صرف تھی ہوگا تو وہ صرف تم سید کے بعد می ہوگا تو وہ صرف تم سید کے بعد می ہوگا تو وہ صرف تم سید کے بعد می ہوگا تو وہ صرف تم سید کی اور ابتدائی طور پر اس کی خوال میں کا موقع اور می کا کہ کے بعد می ہوگا تو وہ صرف تھی ہوگا تو وہ صرف تم سید کے بعد می ہوگا تو وہ صرف تم سید کی اور ابتدائی طور پر اس کی خوال کی تھی کا جو کر کی کھتا تھا کی کا تھی کا کھتا تھی کی کھتا تھی کو تھی کھتا تھی کی کھتا تھی کا کھتا تھی کھتا تھی کھتا تھی کھتا تھی کھتا تھی کو تو تو میں کھتا تھی کھتا

یہ بھی فرایاکہ توحید پر ایمان لانا صروری ہے۔ کراس کے بغیر کام یان ہیں ہے۔ اس تلسرے
رسالت کا ذکر بھی فرا دیا۔ کررسول کے بتلائے بغیر قوائی معلوم نہیں ہوتے۔ اللہ تعاسط کی مرضیات
اور نامرضیات میں امتیاز نہیں ہو سکتا۔ مذار سالت پر ایمان لانا بھی مزودی ۔ ہے۔ اس طرح ایمان
کے اجز ایس قیامت بھی ہے ۔ اللہ تعالیے کی توحید ، رسالت اور قیامت ایمان کے اہم ترین جزا میں ۔ اس کے علاوہ اس انی کتب ، مل کو اورصف ت اللی جی بیں تقدیم بھی شامل ہے ، اائی پر ایمان
میں ۔ اس کے علاوہ اس انی کتب ، مل کو اورصف ت اللی جی بیں تقدیم بھی شامل ہے ، اائی پر ایمان
لانا بھی اسی درجہ کا صروری ہے۔ البتہ وہ بائیں سے نیادہ صروری بین جن کا تصور السان ہوقت
لین سے رکھتا ہے۔ اور دکھنا بھی جا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ذرای کو الک و تعدیم و در می میں مارے کے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ذرای کو الک و تعدیم و در میں میں خان میں خان میں خان میں خان کے۔

قامت کب گئے گئ

> وقرع قيارت كا علم صرف الشركة

> قامت عامد داردموی

ودسرى عبر فرايا تقلت فى السّموت والدوس لا تا منيك فرالا بغت أي برى جارى اور بوهبل خبر به ادرية مارك إس اعا بك بى آئ كى ولا تفلت من بله مول كه اور قيامت لها بك ربغت أا عائ كى واكد اور عبر فرايا هو منبؤ اعظيه وانت م عنه و معرض فن بهت عظيم غبر مهد اورائم غفلت من برك موس بوت بوتميين غفلت مين منين بله اجهة .

اوركه بي ارشاد مورا مع معتم يكساء لون كورا بي سيد سوال كرت بين عن النبارا لعظيم" ايك برى خبر كے متعلق الله وى هي هر في في في تلفق نا بيس كم متعلق براختلات كرتے ہيں . كوئي كها ہے . قيامت كوئى نهيں ہے . كوئى كها ہے ، شايد آجائے . فرايا وي لا يو مي الله مكرة بيان إلى ون حضلان والول كے بيے تاہى اور بربادى ہے ۔

الركي

 عِلْمُ السَّاعَة قيامت كاعلم مرف خداتعالى كے إس بے - بيفاص چيزوں بي سے ب اس كے وقدع كي هطر كسي كونهيس بنائي.

إل قيامت كي بعض نشائيا ن من دي جوفيامت سے پہلے واقع ہول گی مخور بغير عليه السّال م قامت كانثانان كا وجود مبارك قيامت كى نشانيون ميس سے ب آب في ارشا وفرايا أنا والسكا عَلَيْ كَفَّ تَكُين

می اور قیامت اس طرح آگے بیچے ہیں جیسے یہ دوانگلیاں ایک مفوظری می آگے بڑھی مہوئی سمے اورایب

ذرابیجے ہے ۔ مرا دیر ہے اک کوئی اور شریعیت شہیں ایکی ملکہ قیامت میں آئے گی ۔ دوسری مگر ہے

كراك فرما ويحيِّ من نهين عانيًّا اقريبُ الدُّبُونِ في الدُّوء لدون بمصمعلوم نهين لردوم قريبه ب يابعبد، يرتوالطري ما نتائ رجي تواتنا بي علم بكروه بقيناً كف والى ب

الغرض نى على السلام كوارش وسهد أب فراد يجدُ فك النَّه الْعِلْمُ عِنْ اللَّهِ كُوتَوع

قيامت كاعلم السُّرك إس ب داوراس سلط مي وَإِنْهُمَا أَنَا نَزِينُ مَبُ بَيْنَ مِن توصرف. کھولکر ڈرسانے والا ہوں میرا فرایشہ اتنا ہی ہے کہ قیامت کے آنے کی خبرد سے دول اس کے

وقت كاتعين مد افتيارين نبير ، وه الشركي بس - ومياس كرانات -

فكتا داؤه ذلف للمعارب معادجب قيامت كولين قريب أقد بوت وسيس كالد

سور و و و و و البردن كفرواس دن كافرول كے چیرے برطوں ير كے . مبياكر درمر ورات

كے اندرالس تعالى نے فرا اكتبى جبرے مقيد سول كے اور بعض جبرے ميا ه مول كے - نيز دنوا وَجُوفُ لَيْهُ مِي إِ عَلِيْهِ عَبْرَةً أَس رن يمرك في راكرد مول ك. تكره فيها فتركة أن

پرساہی عظمی مہوئی مولی اور معض جبرے براے خوش خوش ہوں گے مستقبشری فورانی ہوں گے

سفید ہوں گے جمبکدار ہوں گے اور خوشی کرنے والے ہول گے ۔ بعض درسے حبروں پر کفر کی ساہی

نماياں ہوگی اور ان پرخوت طاری ہوگا۔

وَقِيلَ اوركهاجائے گا۔ هـ فالنَّذِي كُنتُوبِهِ تَدْعُونَ ٥ يه وہى پرزے جے تم نور طلب كرتے تھے۔ لو إ يہ قياست أكنى ہے تو اس طرح قياست كے روز الله كا وعدہ إدرامو جائيكا

الغرض النزتعا نے توجید کا ذکر کیا۔ صف ت النی کو بیان فرمایا، بنیا دی عقا مرمنجا رسات اور قیامت کا بیان فر مایا۔ اور تیم اعتران کرنے ولسے لوگول کا جواب دیا اور اگن کے انجام کو واضح کیا

قیامت میں کئا کے پہرے سیاہ ہوجا کیے

اش دن النّٰدکا وعدؓ پول ہوجا ستے گا

ان کی گذی ذہنیت کا تجزیجی کیا۔ اب کفارالٹی سیری بائیں گرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔

حضور بنی کرم سے ایک دسیاتی نے سوال کیا کوخرت پر فرائیں مکتی السساعة فیامت

کر باکے گی۔ اب نے ارشاد فرایا و فیے کے مکا اغذ قد ت کہ کہ افسوس ہے تو لے قیامت

کے لیے کیا تیاری کی ہے ۔ کرائس کے متعلق وریافت کر ناہے ۔ یوخن کیا صفور ابیں نے

کوئی زیا وہ سامان تو تیار نہیں کیا ، صرف فرائض وی فیرہ ہی اواکر تا ہوں ۔ عباوت وریاضت

کوئی زیا وہ سامان تو تیار نہیں کیا ، صرف فرائض وی فیرہ ہی اواکر تا ہوں ۔ عباوت وریاضت

وی وکی اور سامان تو میر سے بیاس نہیں ہے میٹی میر سے نامر اعمالی می فلی عباوت اور فلی دور آ وی وکی کی اور سامان تو میر سے باس نہیں ہے میٹی میر سے نامر اعمالی می فلی عباوت اور فلی دور کہ اس خرد رکھتا ہوں ۔ آب نے ارشاد فر بابتم ہے فرا ہو جا دُانت کے میں اسٹر اور اس کے رسول سے محبت صرف میں میں اسٹر انہیں کے ساتھ ہو ۔ تمہال حشر انہیں کے ساتھ ہوگا ۔ مصوصی اعمال میں النٹر اور اس کے رسول کی محبت بڑی خوش کی بات ہے ۔

توحد، رسالت اورمعا دیرایان لانے کی بجلئے گفاد کیتے تھے۔ کہ بی محض شور دی خا ہے۔ جند ول بعد بیسب ہلاک ہوجائیں گئے، مزیر بھر بھی نبیں ہوگا۔ ان کی موت کے ساتھ ان کا دھ ذاہبی ختم ہوجائے گا۔ قیاست وین بھی بھی نہیں آئے گی۔ اس کے جواب ہیں الٹر تعاسے نے ارشاد فرایا فحل اُدایٹ ننگو اِن ایک گئی اللہ و کمن تی کھی سے جنبہ علیہ السلام ان سے فرا دہ بھے فرض کرو اگر الٹر مجھے اور میر سے ساتھیوں کو ہلاک کوئے جیبا کہ تہا ل خیال ہے اُور کے من کی وہ ہم پر رحم کرئے جیباکہ ہما را اعتقادہ ہے۔ فکرن چیب والکافور تو من است اور کے ایک بھی قو کا فرول بوغداب ایم سے کون بچائے گا۔

کفار کفتے تے میں اعراق کی تی بیدے شاعر مرکھیں ہے۔ اور ان کامشن میلانے والاکوئی نہیں ہم جبند اس اور انتظار کریں گے جیسے پیدے شاعر مرکھیں سکتے۔ اور ان کامشن میلانے والاکوئی نہیں ہم اس طرح یرجی ختم ہو مائیں گئے۔ اور ان کامشن کامیاب نہیں ہوگا۔ جواب ہیں فرایا کر فرض کر واکر ایسا بھی ہو مائے تو اس سے کافروں کو کی فائرہ بہنچ گا۔ ہمائے ہلک ہوجانے سے یا ہم پررم کئے مبانے سے کفا رکے عذاب میں کوئی فرق نزیچ سے گا بہر حال انہیں عذاب میں کوئی فرق نزیچ سے گا بہر حال انہیں عذاب میں ہوگا۔

ھارغالص نیں نے کی کی مجے الشرتعائے ارشاد فرایا ،ا بیان مار نجات ، مار معادت اور مار فلاح سنے ۔ ہم توخدا کی ذات برا میان لائے ہیں ،اسی برتو کل اور بھروسہ ہے ۔ اہل المیان کو اسی اعتقاد کے مطابق عمل کرنا جا ہے ۔ برا میان لائے ہیں ،اسی برتو کل اور بھروسہ ہے ۔ اہل المیان کو اسی اعتقاد کے مطابق عمل کرنا جا ہے ۔ اس کے بعد الشرحل ملالغ ، نے دلائل قلدرت میں سے ایک اور دلیل کا ذکر فرمایا۔ ارش دہوا

کو وہ اللہ تعالیے منے تمہیں وجود بختا، زمین محتی، مگردی، تمام خردیات مہیائیں، وہ اگراس بانی کو جس بچہماری زندگی کا دارو بارسے " زمین کی گرائی میں لے عائے فک آدایت میائیں، وہ اگراس بانی کا فررت اور حکت نامہ کے ساتھ اس بانی کو بارش کی معدوت میں برساکر زمین کے اندر میلادیا ہے ۔ اور انسان مختور میں محنت کرکے زمین کے در کے ماصل معدوت میں برساکر زمین کے اندر میلادیا ہے ۔ اور انسان مختور میں بہریں عاری کر دیں ۔ کہیں کنواں ہے ۔ کہیں ند کا ہے کہیں تالاب بیں ۔ نہریں عاری کر دیں ۔ کہیں جیٹے کو بیٹ کرلیتا ہے ۔ کہیں کنواں ہے ۔ کہیں ند کا ہے کہیں تالاب بیں ۔ نہریں عاری کر دیں ۔ کہیں جیٹے کو بیٹ کو بیٹ کو بیٹ کو اندر عال کی صورت میں جیلا بیٹ سے اندر عال کی صورت میں جیلا دیک انسان جہاں سے جیا ہے تھو دکر بانی حال کرتے ۔ بیہ نہیں ملکہ فیک کہ دیک بہت کو اندر خون در میں ہے اندر عال کو دی در میں بیٹ کو اندر خون کر دیا ۔ تو خوض کر دکر وہی ذات خوادئی اس بانی کو اگروہ نو نوا دہ گرائی میں بیجائے جو تہاری در میں سے باہر بھو تر بلاد کو فیکن میں گیا ہے تھی۔ اس بانی کو اگروہ نو نوا دہ گرائی میں بیجائے جو تہاری در میں سے باہر بھو تر بلاد کو فیکن میں گیا ہے تھی۔ اس بانی کو اگروہ نو نوا کون ہے جو تہ ہیں صاف وشاف بانی میں کرے۔ بھی کون کی سے جو تہ ہیں صاف وشاف بانی میں کرے۔ بھی کون کون ہے جو تہ ہیں صاف وشاف بانی میں کرے۔ بھی کون کی کون کون ہے جو تہ ہیں صاف وشاف بانی میں کرے۔ بھی کون کی کون ہے جو تہ ہیں صاف وشاف بانی میں کرے۔

تجرات شام بن کربعض مقامت ایسے بن جهال یا نی عاصل کرنے ہے ہے۔ بہت زیادہ کو کو کو کا کہ کرنی پڑتی ہے ۔ بور کھی بن مصل کرنے ہے ہے۔ بور بحث زیادہ صرفر کرنا پر تی ہے۔ بور کی بعض خطول میں بانی مصل کرنے کے بیاس محت محت اور بہت زیادہ صرفر کرنا پر آہے۔ بہال بھی کئی مقامات یا جسے بہن جہال بانی کئی کئی سوف طے گراہے۔ بہارے بال تو دس بیس میں مقامات یا جسے بہن جہال بانی کئی کئی سوف طے گراہے۔ بہارے بال تو دس بیس فرانی مقامات دیا دہ محر جہال زمین بیقر بلی اور بانی دور برو و بال برت زیادہ فرط بر بانی مل جاتا ہے۔ زمین بھی زم ہے۔ محر جہال زمین بیقر بلی اور بانی دور برو و بال برت زیادہ

شفان پانی کی بهرا نعمت بخطایسه

محنت كى صرورت يوتى ہے۔

اسی بے فرایا کرصاف وشفات پانی المتدتعالی کی ایم نیمت عظی ہے جواس نے فری عطا کی ہے۔ اگر النترتعالی اس کو زیمن بیں جارہا ہے میں کی گرائی کے دھنا دے تو تما کے معبود دل کی ہے۔ اگر النترتعالی اس کو زیمن بیں جارہا ہے میں کی گرائی کے دھنا دے تو تما کے معبود دل میں سے کون ہے جو تمہیں پانی صیا کر دے ۔ دوسری مگر براللہ تعاسلائے روشنی کا بھی اس طرح ذکر فرمایا کہ اگر وہ سورج کو روک مے تو تمہا ہے ہاس کوئی ہے جو روشنی کوسلے اکے ۔

تفنیر عبوالین دو بزرگوں نے کھی ہے۔ بندرہ پاسے مبلال الدین پوطی ٹے اور بیندرہ پاسے عبوالائون مجائے نے ۔ جناب محلی نے اس آبیت کی تفنیریں ایم فلسفی سائنس دان کا دا قعرنقل کیا ہے۔ حبب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون با بی لائے گا تو اس فلسفی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں، ہما ماکدال با بی لائے گا، یہ بیچہ یا بی لائے گا۔ ہم ان کی مدر سے زمین کھودکر با بی حاصل کر لیں گے۔ تومولانا مبلال الدین محلی و فرماتے ہیں بکر اللہ تعالی نے اس فلسفی کو اندھاکر دیا اورائس کی قوت ظاہری سب کرلی کیونگ اس نے خور و تی کہ اللہ تعالی الی عفروروں کو خور پر مزاکا کھی تھے اوقات اللہ لفالی عبرت سے طور پر دنیا ہیں بھی ایسے معروروں کو خور پر مزاکا کھی تھے درے دیتا ہے۔

ا يمضى كاانجام

اعتبام آيت پر الدرب العلين

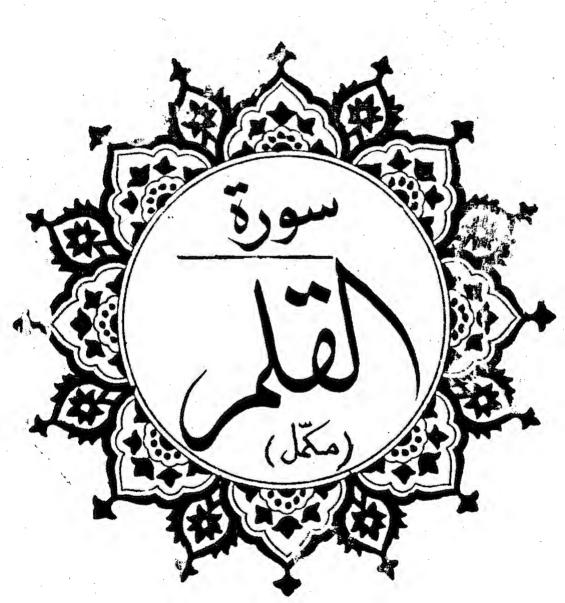

القلم ٢٨

تيرك الذي درسس اوّل ا

سُوْرَةُ الْقَلُومُ كِيَّةً وَهِي إِثْنَانِ فَخُمُسُونَ آيَةً وَفِيهَا كُوْعَانِ سورة قلم كي هـ يه ياون آياست دور اكس بي دو دكوع بين بست عرالله الرَّحْسُ الرَّحِينُ

تروع كرة بول الشرتعال كيام مع جوب عدم ربان نمايت ديم كرنواله

نَ وَالْقَلُورِ وَمَا يُسْطُرُونَ لَى مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ دُبِّكَ مِمْجُنُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكَ لِاحْبِرًا غَيْرَ فَمُنُونِ ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَاخُلُقَ عَظِيبُ ﴿ فَسَتَبْصِرُ وَبَيْصِرُونَ ﴿ بِأَيْكُمُ الْمُفْتُونُ ﴿ رِانَّ رُبَّكِ هُو أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّ عَنْ سَبِيْلِمِ وَهُو أَعْلَمُ بِمَنْ صَلَّا عَنْ سَبِيْلِمِ وَهُو أَعْلَ هُ بِالْمُهُتَدِينَ ۞

تنجمع : قسم ب قلم كى اور بوكجي قلم كے ساتھ كھتے ہيں ( ك الد بني عليه السلام كب البنے رب کے فضل سے دارانے نمیں ہیں ﴿ اور بیک البی لیے انتا اور کمی رختم ہونے والا اور میمعترصنین می و میچولیس کے ﴿ كُرْتُم بِسِ كُون فِنْتَ بِي وَالاكيابِ ﴿ بِيكُ مِرْدِب نوب مانتاہے ہواس کے ماستے سے مہا گیا اور وہ خوب مانتاہے ان لوگوں کو بھی ہو ہابیت کے داستے برمل ہے ہیں ﴿

اس سورة كى بلى أيت مي قلم كالفظ مركورسد و اور اسى وجرست اس سورة كانام سورة قلمه، اس سورة كى با ون آيات، نتين سوالفاظ اورايك منزار دوسوجين حروت بين راس سيرسيلي مورة « مك. " کی تیس آیات تھیں اور اس کی باون آیتیں ہیں۔

اس سے سیلی سورۃ میں توحید واحت ضاورنی ، ولائل توحید ، جزائے اعمال اورضمناً رسالت کا فكرتها واسسورة مين زياده تررسالت كاتذكره سهد . جزائ اعمال اورقيامت كا ذكر يمي سهد . بیلی سورة میں توجید کے دلائل زیادہ تھے، اس میں نبوت اور رسالت پر اعتر امنات کے جواب وجرتسمیداور کواکفٹ

تصامین سورة (رلیط)

دیے گئے ، میں - ائ کار دکیا گیا ہے اور تنبیہ کی گئی ہے ۔ خاص طور بیسکھے کے نوشحال لوگوں کومتنہ کیا گیا ہے۔ ایک توشیال باغ والول کا ذکر ہے جن کی نافرانی کی وجرسے المترتعالی نے عطا کردہ نعمت الله

دور ری طرفت محضور منبی کرمیم سلی النشر علیه وسلم کوتسلی دی گئی سیے کہ آپ طعن کرسنے والوں کی وہر سے زیارہ پرایشان مز ہول ، میکر صبر کریں اور مردانشن سے کام لیں ۔ اُخریس محیلی والے بنی کا ذکر كيا كياسي كرانهون في بي صيرى سے كام ليا تھا ليناوه أزمائش ميں بتلا ہوسكئے۔ اس شال سے نى علىدالسلام كوصيركى تلقين كى كى سب - اس كے علاوہ قيامت اور اس سيسيش آنے والے بعض مالات كابيان هي ہے۔

رمار مر نزدل

بيسورة النسورتون بيس بي اجوابتدائ بوت بين نازل بويس بعض فرمات مي كرنزول كے لحاظت اس كا تبسر المبرب - بيلے منبر برسورة على كى بيلى يا ہے آيات نازل موبئر اس كے تصل العدسورة فالخرنازل بوئى ، اورجرائيل عليه اسلام في أي كو وصو كاطريقة بنايا اورائي نمازك يا محصط ہوئے ۔ دوسے زنبر میسورة متراکی ایترائی آیات نازل ہوئیں ۔ اس کے بعد نیسرا نمبراس سورة مباركه كاسب الرسورة فالخركوالك شاركرين تواس كاج مقانمبر وكا.

بیلی وی کے بعد دوسے روز آپ نے نماز اوا کی۔ اس نمازیں آپ کے ساتھ تھزت الوہج ام المؤمنين حفرت فديجيرة ، صنور كم منه لولے بيلے زيدة اور آزا وكروه لوندى ام المن شقے - يه آپ کے والدا حدی لونڈی طی سے آب نے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے آپ کو گو دیں کھلایا تھ اور آپ کے لیے بمنزلہ مال کے تقی - آب اس کا بڑا اجترام فرماتے تھے بچر میں صرت علی بھی صنور كے سانفرخاز میں نثر كي تھے.

مكرك اكثر وببتر لوگ جابل تھے بحصور عليالسلام كانماز بيصنا ان كے ليے عجيب بات تقي وه را عجیب وغزیب حرکات خیال کرتے تھے۔ اسی لیے النوں نے تمروع میں ہی پرطعنہ دیا کہ بر لوگ پاگل اور مجنون ہوسگئے ہیں جوالیں حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کو مجنون کا نطاب اِسی دورہیں دیا گیا۔ شاه ولى التدر ابنى مشوركتاب العزز الكير من لكفت بي ، أكرج نماز اورطهارت كاطراقيم عولول من معروف نفيا مركز عامل المنصدان كاعقبره بركويها تفايهم مله السلام كالجشت توحير كي رئن

کر کی اتنیٰ طری آبادی میں عرف ایک شخص ورقربن نونل کا نام متنا تھا۔ اس نے بہلی کتا لول کا علم متنا تھا۔ اس نے بہلی کتا لول کا علم سکیما تھا اس بلے کسی حد کک توحید رہیت تھا۔ اس کے علاوہ زیربن عمروبن فیل کا نام متا ہے۔ زیرحترت سویٹ کے والد تھے جبحشرہ مبشرہ میں سے تھے بھنورعلیرالسلام نے دس آومبول کو ایک میکس بی بیشتی ہونے کی بشارت دی گئی۔

یرزیدان عرو بیفیل خان کعبہ کی دلوارکے ساتھ ٹیک دیگاکر بیٹے تھے۔ اُس وقت مالت ہر مقی کر برطوت بہت ہی بہت سے مقے۔ بیٹول کا طواف ہور ہاہیے، صفا رمروہ کے درمیان بت رسکھ ہیں ہشتا کے مقام بر بڑے بڑے بت تھے۔ کیلے کی دلواروں پر بھیت ہیں مشام ابراہیم بر الغرض چاروں طوف بہت ہی بہت تھے۔ اس حالت میں ذیر بن عمر وصیفت سے تو بے فریقے مگر کہتے تھے کر رہ بھرک ہورہ ہے ، خلط ۔ ے ، مثرک ہورہ ہے مگر وہ شرک سے بیزار نے مشرکوں کے ہائے کا کریے کیا ہوا بھی شبیل کا ایس میں اور کا ہے اور کا اس میں اور کا جائے ہی الدامی راسے نہیں کھا ڈی گا ۔ بیٹر کا رہ بیٹر کیا ہوا گا ہے۔ اور کا رہ بیٹر کا ایس وعزی کے نام بر کا گئے ہیں الدامی راسے نہیں کھا ڈی گا ۔ بیٹر استال کر النے تھے۔ اور الگر اللہ کا دبیجہ نہیں کھا ڈی گا ۔ بیٹر استال کر النے تھے۔ اور الگر اللہ کا دبیجہ نہیں کھا تے تھے۔ اور الگر اللہ کا دبیجہ نہیں کھا تے تھے۔ اور الگر اللہ کا دبیجہ نہیں کھا تے تھے۔ اور استال کر اللہ تھے۔

ترگریا اس کئے گذشے زمانے میں جی بلے اکا ڈکا اُدمی نظراً نے تھے بین میں توحید کی رئت کمی عد کک باتی بھتی ، در مز ۹۹۹ اُدمی شرک ہی تھے

ان ما لات میں جب مشرکین کم صفورعلیر السلام کو وضو کرتے، کھوٹے ہوتے، رکوئ کی ستے،
سجدہ کرتے ویکھنے تھے تو کتے تھے فلال آدمی پاگل ہوگیا ہے۔ اس کے ساتھ دوسے تھے فرای ہوگیا ہے۔ اس کے ساتھ دوسے تھے اللہ مولیا ہے۔
ہوگئے ہیں۔ تو العثر تعالیٰ نے ان آیات میں کفار مکر اور مخالفہ بن کے اعتراض کارڈ فرایا ہے۔
اس سورۃ کوئن کے حومت سے مثروع کیا، جیسے السقی، کھیلیعص بعض سورتوں کی
ابتذائیں برح دور اسے میں، اور حردث مقطعات کہلاتے ہیں اس مقام برت سے دوموانی مراد

کفارکے طون کاجواب

> حر<u>ن ن</u>کے مختصنانی

یدے کئے ہیں۔ ن کا ایک معنی مجیلی سے اور اس سورۃ کے آخریں مجیلی والے بینے کا ذکر ہے ، اور ان كيمال كوسائ ركور تعلى دى كني مه كرب ميري تركرو وك تكن كعساجب الحوية، اور مجیلی والے کی طرح نہ ہوجائی صبرواطینان سے کاملیں یرکفا طعن کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آب انا کام کرتے رہیں۔

ووسرى عبر سورة ابنيارس الشرتعال في صاف طورية فرما يا وذا النَّف إذ ذهب معاصبا اور مجيلي داسي يغمبر كاهال عبي سنو، جب وه ناراض موكر عيد كنيه افن كاخيال تفاكه مم كرفت بيس كري ك مركم من ال كوازائش من وال دا عيران كساف مجلى ك بديديس جل ما ناكم جرواتعربسس آیا الدرتعالی نے اس کا ذکر فرمایا - اس سورة میں آگے چونکی فیلی والے بغیر مضرت يونس عليه السلام كا ذكريب - لهذا حرف في كوشروع من لاني بي شايد اسى واقع كارت اشار مقدوم ت كا دور مصى إس مقام بردوات بهي بوسكاس عراب بن كا اطلاق دوات بريجي

کیا ما آہے رمضرت سن بھری اور دوسے مفسری فرماتے ہیں سہ رَافَامَا السَّوْقُ بَدَّ عَلَى إِلَيْهِمُ الْقَتْ التَّوْنُ بِالدَّمْعِ السَّجُومِ جس ونت مجھے سوق ان کی طرف ساتا ہے ۔ تو پھر دوات لینے انسوسسل بہانے گئی ہے يعنى جب مِن قلم ك كرخط فكوية مول تو دوات إني انموسل بهاتى سب - توگو ما فلم ك كارول سب سوسياسي كرتى سے اسے السود ك سے تبيہ دى كئى ہے . توگو يا اسس ن سے مراد دوات

مجى برحتى ہے كيونكر قلم كا قريبى رابطر دواسے بى بوناہے۔

نَ وَالْقَلُمِ قَمْ مِهِ قَلْم كَي وَمُا كَيْسُطُونُ لَا رَجِ كِيقِظْم كَ سَاتِهِ الْعِصْة بِينَ اسْ مِكُوقَلَم كَا معنی عام بھی ہوسکتاہے اورخاص می اگراس سے خاص قلم مرادایا جائے نو وہ تقدر کا قلم ہے جیا کہ مديث شريين مراتب الشرتعالي فسي يديع قلم كوبيداكيا اورحكم ديا أكتب ماك ن وما یکے وہ بعن جرواتعات ہونے والے میں اسب کھ دو، بہ قلم تقدر ہے۔

عام قلم وه ب يصد لاكمعول اكرورول الرك استعال كريت بين لي يرقد يمي الله تعاسك كا انعام ب العُلْمَ فِالْقَلْدِو يعنى السُّرتعالى في المسكة وسيع لوكول كوعلم سخعايا - اسلحاظ قلم كوركرى حيثيت عصل ب صحومت كامار دوچيزول بيب يعني قلم اور توار اور إن دونون مي

فلمها وخاص معانی میں

قلم کو غلبہ مال ہے۔ قلم ہو کھر ترکرتی ہے ، تواراس کے مطابق عمل کرتی ہے بعنی طاقت کا انتخال قلم کے حکم کے آبع ہے اس کا محرکے تابع ہے ۔ اس کا موزوں کے دونتہ قلم سے سکھے جاتے ہیں علوم ومعارف اور قنون وغیرہ سب حکم کے آبع ہے ۔ اس کا م وفتروں کے دونتہ قلم سے سکھے جاتے ہیں علوم ومعارف اور قنون وغیرہ سب قلم ہی سے احاط کرتے ہیں ۔

توبیاں پر ومکیسطرف نے سے وہ تحریر مراد ہے ، جوعا ہوگ کھتے ہیں۔ اور حس کے ذریعے ہوگر فران فری فری کے بین کا میں کھیں تعنی عام قام بہاں پر قار سے مراد فاص قابعی تعدیر کا قلم مرزئیں ہم بہاں ہوتا ہے اس کی قسم کا ذکر ہے ۔ اگلی آیت میں اس قسم کا جواب ہے مگا آئٹ بند فیک ہو کہ کہ نواز کو بہ جنواز کو بہا ہے اس کی قسم کا جواب ہے مگا آئٹ بند فیک ہو کہ بہ جنواز کو بہ کہ نواز اس سے سے کہ ایک بات بہا کہ اس میں ۔ قلم اور اس سے سے کہ اور اس کے فند ق اس کی اور اس سے سے کہ اور اس کے فند ق اس بات بہا کو اور ساری محلوق اس میں ۔ مقام اور اس سے سے کہ اور اس سے سے کہ اور سے کہ اور سے کہ اور سے کہ اور اس سے سے کہ اور اس سے سے کہ اور سے کہ اور سے کہ اور سے سے کہ اور سے سے کہ اور سے کہ کہ اور سے کہ کہ کے اور اس سے سے کہ اور سے کہ کہ کے کہ کے لیے باگلوں کے داری سے نہا کہ کہ کے بیا باگلوں کے داری سے نہا کہ اور سے کہ کہ کہ کے لیے باگلوں کے داری سے نہا کہ کہ کے لیے باگلوں کے داری سے نہا کہ کہ کے لیے باگلوں کے داری سے نہا کہ کہ کے اور سے کہ کہ کے کہ کے داری سے نہا کہ کہ کے داری سے نہا کہ کہ کے بیا بیا گلوں کے داری سے نہا کہ کہ کے لیے باگلوں کے داری سے نہا کہ کہ کے داری سے نہا کہ کہ کے داری سے نہا کہ کے اس کے تو ہر ایک جملے مربی ہے کہ کہ کے داری سے نہا کہ کے درا سے نہا کہ کے درا کے درا سے نہا کے درا سے نہا کہ کے درا سے نہا کے درا سے نہا کے درا سے نہا کہ کے درا سے نہا کہ کے درا سے نہا کے درا سے نہا کے درا سے نہا کہ کے درا سے نہا کے درا سے درا سے نہا کے درا سے درا سے نہا کے درا سے درا

حصنور عليالسلام كام فران علم وحكمت كاخرانه

قىم *اوراس كا* سجاكب

ترنری شریف کی دوایت میں ہے کر صفور علیرالسلام نے ایک بیے کے ساتھ دل کئی کے لیے المور مزاح ایک جمبر افرای تھا، تو اس ایک از اوم مزاح فرودہ جملے سے محد ثین اور فقائے کام نے ایک سوما بل کا استنباط کیا ۔ سوچو توسی کہ ایک بیجے کا دل نوش کرنے کے لیے فرائے کے ایک جملے سے اگر اس قدر مسائل افذ ہوسکتے ہیں تو کیا حضور علیہ السلام کا کوئی بھی فرائ معبلا پاگوں کی باتیں ہوئے ہیں ؟ بیجیلے سے اگر اس قدر مسائل افذ ہوسکتے ہیں تو کیا حضور علیہ السلام کا کوئی بھی فرائ معبلا پاگوں کی باتیں ہوئے ہیں ؟ بیجیلی سے داور جو اللہ تعالی کا کلام قرائ کی باتیں ہوئے ۔ اور جو اللہ تعالی کا کلام قرائ کی ایک زبان سے اکا فرائ کرئی صحیح کام نہیں کرسکتا ۔ ایک گوں کی زبان سے نکلا کوئی ہیں کہ دوست اور تی تو کوئی صحیح کام نہیں کرسکتا ۔ ایک گورست نہیں ملی تھی اس وقت بھی اور تی کی ذات افذ س کو اِس قدر معکمت و دان فی مولا ایک علام کی کرئی جب کے مالات اپنے مستقیم تھے ۔ اور آپ کی ذات افذ س کو اِس قدر معکمت و دان فی مولا کا کھتی جس کی مثال منی مشکل ہے ۔

تصیل ایم مستورنی کرم صلی النتر علیه و ملی کی عمر مبارک ابھی پینتیں (۳۵) سال کی تھی ، نبوت عطا ہونے

س ابعی پاینج سال باقی تھے کر کھیر کن تھیر میں تنازعہ پیدا ہوگی مسکر سے تھا کر جراسود کو لینے مقام برکون رکھے مرقبيك كاسرداراس معاوت كے حصول كانوابشمند تھا ۔ آب مي حباط فناديشروع بوگي بمي نے متورہ دیا کہ دنگا فنا و تھیک تنہیں ہے اِس معاملہ میں کو اپنا فیصل مقرر اوراس کے فیصلے کو ساك تسيم كراو - خيانچر مط با ياكر وشخف كل مبسى سب بيد حرم شراعت بين داخل بو ، وبي فيسل مو كا دوسے دن لوگوں نے دیجھا کرحم باک میں سے مہلے واخل ہونے والے تصرت محرمصطفے صلی اعلیہ اللہ بن رجي الخيرسب نے آب كواس تنازعه ميں فيصل تبايم كرايا۔

تصنور عليه السلام في ليطون في اليا فيصل صادر فرما يا كعقل ذلك ره ما تى ب حب عجراسودكى كتنصيب كاوقت آيا لوآب نے اپنی جا درمبارك تحيائی، لينے فاعقر سے حجراسو داس ميں ركھ اور تمام قبائل كرسردارول سے كهاكه وه جادرك كونے كي الي اور است نصبيب كى عكر تك مے جائي۔

جب وه اش مقام به پنیچ توصنور علیه السلام نے اپنے دست مبارک سے بیخرکو اٹھاکر تنصیب کی مجگر

يردكووما.

اس فیصلے سے سب اوگ راحنی ہو گئے اور کھنے لگے کہ آپ نے کال کر دیا ہین کال دریے كافنصله كميا عكمت ودانا فيسد جاور ككوسف سارك سردارول كوعجرا فيه اوركمي كو اعتراص كا موقع ننیں دیا سب کنے لگے دُخِیٹ کونیٹ جمرافعی میں ، ہم نوش میں ریزو بفیلے توفرایک ك ني عليه اسلام إيه باگلول كے كام شيس مي ميكه وال لك كذ جراعني منوي یعنی آب کے بلے بے انتها اور کیمی ندختم ہونے والا اجرہے ۔ آب کے بینے اعمال اور آپ علم سيحكرا محيرانجام في عاني والدسب إعال كا اجراب كوملة ميلا عائل يغيرك اجرك كوئى انتهائهيں - تمام لوگ يغمبرك واسط سے جو بھى اچھى بات كيھيں گئے اس كا اجزيتم عليه السلام كوبرابر ملائب كا- توكويا اسطر ميغمر كا اجري انتاب \_يميى تم نسي موكا.

صنوطالسلام کے لیے سے انہا احبسر

إس بين منظرين كركفار آب كومجنون اور بالكر كمنة مير را ديثر نعالئ نے ارش د فرمایا کوم حافظ الب كاخلي عظيم أب والالفينين بي مكر وإنك لعكل خُلِق عُظيت بينك أب بينك أب ببت اللق ب ہیں۔ آب کا اخلاق سبت عظیم ہے۔ یہ کفاروشرکین مافت، جالت اور تعصب کی بنار پرایکی وات پر اعتراض کرتے ہیں ہفتیقت یہ ہے کراپ سے بات افلاق رہیں ۔ کا تنات ہی ای

برا اخلاق ہے ہی شیں۔

> صورعد الماراج قرب كا مداراج احلاق برست

> > امت محربه کا فتنه ال سے

مفتون كون

صفور علیرالسلام نے ارشا، فرایا، قیاست کے دن تم بی سے محصر سے زیا وہ قریب دہ ہوگا
جس کا اخلاق احجا ہوگا ، اور فرایا جنت میں جبی وہ لوگ کثیر تعداد ہیں جائیں، جن کے اخلاق اچھے ہوگا
منافق کے بارے ہیں فزیان اس کا اخلاق تھے اچھا منیں ہوگا ، اور اسے دین کی مجر مجھی صاب یوگا
صفور علیرالصلواۃ والسلام نے فریان ہرامت کا کوئی فلنز ہوتا ہے ، اور میری است کا فلند
مال ہے ۔ یہ مال میں تباہ ہوگی ۔ اور مراست کا کوئی خاص اخلاق ہوتا ہے ۔ اور میری است کا فلند
خاص اخلاق حیاہے ۔ جب تک الی کے ازر حیا مرجود در ہے گی ، یہ بالکا گھیک، دہیں گے بجر ہویا
کا خلق ضائع ہوگیا ، خرابی آجائے گی . یہ حیالی پیوا ہوجائے گی ، یہ بالکا گھیک، دہیں گے بجر ہویا

اظلاق عمری کا ذکر کرنے کے لبدار شاہ دبا فی ہے، فسننہ می و گیجہ کو و کا ہی آپ بی خفریں و مجھ لیں گے اور بیمعترضین بھی دیجھ لیں گے جا پہتے کہ المحفت و ف کر ہم میں سے کون فیف میں ڈالاگیا ہے ۔ بیخود یا گل ہیں جو ایسی ایش کرتے ہیں مالا دکر ان دیک موں انتک مو انتک و بسک کیا ہے۔ و هم و انتک مربا کہ نیزادی خور، جا تا ہے ۔ جوا س کے راسینے سے بہک گیا ہے۔ و هم و انتک مربا کہ نشار دین کا دروہ خوب جانا ہے ان لوگوں کو بھی جو ہوائیت کے دائے ہوئی ہے ہیں۔ یہ سب کچر النٹر کے علم میں ہے۔ آپ ان لوگوں کے اخر احس سے نر گئیرائیں ۔ آن کو گوں کے اخر اسلی اور بہت سی بائیں النٹر تعالی نے ارشا و فرائی ہیں۔

القلم٢ أيث ١٩٤٨

تا بلك الذي ٢٩

ورکس دوم ۲

فَلا يُطِعِ الْمُكُذِّدِينَ ﴿ وَدُّوا لَوْتُدُهِنُ فَيَكُ هِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعَ كُلَّ حَلَّافِ مَّهِ يُنْ ﴿ فَا إِنْمُسَّا وَابْمُيهُ ﴿ مَّنَّاعِ لِلْحَدِيرِ مُعْتَدِ ٱرْبِيْدِ ﴿ عُتُولً مَعْدُلًا بَعُدُ ذَلِكَ نَنِيْدٍ ﴿ أَنْ كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِ بِينَ ﴿ إِذَا مَنْتُلَىٰ عَكَيْهِ الْمِنْ عَالَ اسْمَاطِ بُولُا قَالِهُ الْمُلْاقَلِينَ @ سَنْسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ @

> بس آب ان کمنرین کی بات تسلیم نزگریں ( کسی پیا ہے ہیں کہ آب رہنے عظمت من وصيل موجائي تووه بھي دھيلے موجائي ( اور (بات بات بر) جوڻي قسيس كمان مل دلي تخص كاكهانه ماني (١٠) طعنه مين والا يخليال كمينولا نی کے کاموں سے روکنے والاتعدی کمنے الاگنگار (۱۲) اکٹروالاعلادہ اذیں دنسب میں متم تھی ہے اس اس کے السّرتعالیٰ نے اس کو مال اور بیلط مے سکھیں ؟ ( جب اس بہاری ایش بطھ کرسائی جاتی ہی تو کہتاہے یہ ٹیلتے زانے کے قصے کہانیاں ہیں (۱۵) عنقریب مہم اس کی موزط پرداغ

نگائیں گے (۱۱) حضور نبی کرم صلی الله علیه ویقم کو نبوت اور رسالت عطافه مائی اور آپ حجب الله تعنال نبیا کی میشور نبی کرم صلی کرم میشود کار قدمک کے مشکر مرواروں نے نے اور آسی کے ساتھیوں نے وصوکر نا متروع کیا، تما زیڑھنا شروع کیا، توسکہ کے مشرک مرداروں نے۔ يركمنا منزوع كردياكم العياذ بالتريبرلوك مجنون موسكة بي ايا كلول كي مي حركتين كرت بير-الم تركين بين ليري بغيره ،الجهل ،اخنس بن شراق وفي زياوه بينيس ين تفع . يرصنور صلى النزعليه وسلم كى باك میں مجنون کا لفظ استعال کرتے تھے کرانی وماغ تھے کانے دماغ تھے کانے منہیں سہے ،عجیب وعزیب حسکمیں

شروع سورة مي الشرتعا كے إس الزام كا جواب ديا اور ثابت كيا كر صنوص لا التار و ملم التركي ففنل واحسان سئ ولوانے نهيں ہيں . مجد أب تو ملبندسے مبند افلاق بريس - اور صنی استهجادی کر دادانے اور محبون صنرات کی حرکات اور افن کے کام شوش موستے ہیں۔ لاتناع والم ورابط)

اور صفورنی کرم تولوگول کے سامنے علی مکمت اور معرفت کی بین و ترین باتیں بیش کرستے ہیں۔ ایسی باتیں جن کامقا بلر کرستے ہیں۔ ایسی باتیں جن کامقا بلر کرستے سے انسان عاصر ہے۔ آپ کا اخلاق بھی بہت عالی ہے تولیعے خص کو دلوا نہ کہنا انتہائی تعصیب کوظا ہر کرتاہے۔

يراوگ آپ سے ملامنت عابت ميں موكة قطعى حرام ہے. لىذا آپ إن كى بات مذائيں۔

حسن اخلاق اور مارات الگ چیزے ، جبر مرام نت الگ دا ول الذکر بہت اچی چیزے ، اور الذکر بہت اچی چیزے ، اور مؤخر الذکر حرام ہے موافق اور مؤخر الذکر حرام ہے مصن اخلاق کی تعلیم دی گئے ہے ۔ ہرموافق اور مخالفت کے مساتھ مرادات اور

حن افلاق کے ساتھ پیشس کا میاسیئے مصورعلیہ السلام نے حضرت الوذریخاری سے وشہ مایا خالقِ السّاس بخلیّ حسین بعنی لوگوں سے ابیھے افلاق کے ساتھ میل جول رکھو۔ توگو یا مارات

اور حن اخلاق مطلوب ہے اور اس بر کامیابی کا مارہے۔ قیامت کے روز حن اخلاق سے زیادہ و رفی کو کا مارہ کے افرات کے روز حن اخلاق سے زیادہ و رفی کو کی چیز من موگی جمنور علیہ السلام کا فرمان ہے افسان کے مقر الگا اُحسان کے اُحسان کے اُحسان کا فرمان ہے افسان کے مقر الگا اُحسان کے اُحسان کا فرمان ہے افسان کے مقر الگا اُحسان کے اُحسان کا فرمان ہے افسان کے مقر الگا اُحسان کے اُحسان کا فرمان ہے افسان کا فرمان کے مقر الگا اُحسان کے اُحسان کا فرمان ہے افسان کی کا فرمان کے اُحسان کی کا فرمان کی کا فرمان کی کا فرمان کے اُحسان کی کا فرمان کی کا فرمان کے اُحسان کی کا فرمان کا فرمان کی کا فرمان کا فرمان کی کا فرمان کی کا فرما

قیامت والے دن میرے قریب وہ لوگ ہوں گے ،جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ یمال ہے آپ کو

.

مض اخلاق اور پرمبنت می دق صاف فرما دیا که کمذبین کی بات نرمانیں ۔ برائب کو ورغلاما چاہئے ہیں ۔۔ مثن سے سمانا جاہئے ہیں۔ مامہنت براکا دہ کرنا جاہئے ہیں جرکہ حرام ہے۔

یاں اِس بات کی وضاحت کردی کہ ملام نت دین کے حقق میں ہوتی ہے ۔ جبلے حرافات السان کے لینے حقق میں ہوتی ہے ۔ جبلے حرافات السان کے لینے حقق قصر سے تعلق رکھتا ہے ۔ اگر کوئی شخص دوسے رکی عزت بنیں کرتا ، اکرام نہیں کرتا تویہ درگذر کیا جاسکتا ہے ۔ کہ اِس کا تعلق انسان کے لینے حقوق سے ہے ۔ برخلاف اس کے کمراتا تویہ درگذر کیا جاسکتا ہے ۔ کہ اِس کا تعلق انسان کے لینے حقوق سے ہے ۔ برخلاف اس کے کمراتا تویہ درگذر کیا جاسکتا ہے ۔ اور اگر کوئی شخص امر بالمعروف اور بہی عن المنکوسے دوکتا جا ہتا ہے ، تویہ دین کا معاملہ ہے اور یہی مدام نت ہے ۔

مدین سرای سے استقام ہمیں اللہ اسے کے محفور علیہ السلانے اپنی ذات کے بے کسی سے استقام ہمیں اللہ کی اللہ کی اللہ کو رہ مامت کی ، آبیے کسی سے استقام ہمیں ہا۔ یہ بھی آبا ہے کہ آب نے بات مار اس کی گوران پر نیز اللہ کا کہ آب نے بات ہو گھورے کسی کو رہ میں مارا موائے جہاد کے کہ امیتر بن فلف کو المس کی گوران پر نیز المحق المبنی مورت واقع ہوئی ، ورنہ آپ نے اپنی کسی بیوی کو ایکسی خادم کو بھی بائے مار تخص منا مل میں کو اس کے بیائے میں سے استقام ہمیں لیا۔ یہ آپ کا حران افلاق ہے مار کا کر دین کے معاملہ میں کوئی شخص خلل انداز ہوتا تھا۔ تو ہو بی اراض ہو جائے تھے ۔ اور بیائی مارش میں کہ کہ ایک کے عضصے کے ملاحظے کوئی چیز نہ مطر سمتی تھی ۔ جب تک کہ اسس جمیز کو بیاز انداز کر دیں ۔ اگر السران تھا لی کی حرمتوں میں سے کسی چیز کی ہے ادبی ہور ہی ہے ، یا ترقیت بھرے میں کوئی بات ہور ہی ہے ، تو آب بحث عضصے میں ہوتے تھے ۔ تو گو یا حراف لاق اور دین کے خلاف کوئی بات ہور ہی ہے ، تو آب بحث عضصے میں ہوتے تھے ۔ تو گو یا حراف لاق

ترفره باکدیدلوگ میاست بین کر کپیمشرکین کے مشرک اوران کے میرود ان باطله کار و نه کریں، بی توملام نت سے بیج و حام ہے۔ نمیں الیام گزننیں ہوگا جکد لوگوں کو بتایا مائے گاکوشرک قیم چرزہے ، اس سے بچو حرف الشرکی عبادت کرو ، اس کی ذات اورصفات بین کسی کو شرک نه بناؤ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آب اینے رب کی عبادت کرت رہیں اور یہ بینے معبودان باطلہ کی ۔ اور ایک دوسے رکے معاملات میں دخل مزدیں. نمیں برسونے بازی نمیں ہوسکی یہ دین کا معامل سے امر بالمعروف بازی نمیں ہوسکی یہ دین کا معامل سے امر بالمعروف اور بالمعروف الدی کے اور المی الدی کا بورا بورائی اوالیا مجاسے کا راس معاملہ یں وکہ توظیع اللہ کہ کا بورا بورائی اوالیا مجاسے کا راس معاملہ یں وکہ توظیع اللہ کے کہ برین کا معاملہ کے اور اللہ کو اللہ کے کا بورا بورائی اوالیا مجاسے کا راس معاملہ یں وکہ توظیع اللہ کے کا بورا بورائی اوالیا مجاسے کا راس معاملہ یں وکہ توظیع اللہ کے کا بورا بورائی اوالیا مجاسے کا راس معاملہ یں وکہ توظیع اللہ کے کا بورا بورائی اوالیا مجاسے کا راس معاملہ یں وکہ توظیع اللہ کے کا بورا بورائی اوالیا مجاسے کا راس معاملہ یں وکہ توظیع اللہ کے کا بورا بورائی اوالیا مجاسے کا راس معاملہ یں وکہ توظیع اللہ کے کا بورا بورائی اورائی میں دوسک کے دوست اور بین کا المیک کا بورا بورائی اورائی میں کے دوست اور بی میں بورائی کا دوست کی دوست کا دوست کا دوست کی میں بیس کے دوست کی دوست کا دوست کی دوست کی کر دوست کی کسی کے دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی کے دوست کی دوست

دین کے معاطر می سوف می ازی نبیں موسکتی یبی نے بی علیہ السلام ان مکز بین کی بات م گرنم ائیں یمنوات کے خلات سینہ بربہیں۔

یر توالیں ہی بات ہے کہ کو ئی کئے کہ برعات اور دیگر برائیوں سے مذروکو، بھیلے کوئی کرتا

ہے کرسنے دو کوئی سنیا دیجھ تاہے ، ویکھنے دو ، کوئی جوار کھیلتا ہے ، کھیلنے دد ، کسی کو کچھ تدکمو

منیں یہ درست بنہیں ہے مشکوات منہیات اور ممنوعات کے خلاف اُواز اٹھا نا عزوری ہے ۔ اسی

طرح انجی باتر اسی کی طرف ریخیت ولا انجی عزوری ہے ۔ ور ند ملامیت ہوگی ہو کہ دین میں جام ہے ۔

ولید بن مخیرہ مخیروس نے نی علیوالسلام کو محبول کہ انقا ۔ الشر تعالیٰ نے اس ایک لفظ کے برے دس

مجزل کنے شائے

الفاظ سے اس کی خرمت بیان کی ۔ مدیث نشر ہے ہیں اُٹا ہے صفور علیہ السلام نے فرایا ہو شخص مجھ ہر ہر

ایک وفیہ درود بڑھ تا ہے ، الشر تعالیٰ اس پر دس دفعہ رحمت نازل فر ما تہ ہے ۔ اسی پر قیاس کرتے

ہوکے جبرشخص سے صفور کو ایک لفظ محبزن کا خطاب ویا ، الشر تعالیٰ نے اس کی خرمت میں دسس

افاظ استعال کئے ۔

جحولی تسبیر کھانے والااور ذلیل

فرایا وَلَا تَطِعْ كُلَّ حَلَّ عِنْ مَلِي الْحَانَ وِیلَ عِنْ بات بات پرهو فی قبین کھانے والے اور دلی فران فران کی از انبی رنبار فران الله الله عن محروه ہے۔ یہ انجھی بات نہیں ہے۔ اگر قبیم کھانا ویلے عنی محروہ ہے۔ یہ انجھی بات نہیں ہے۔ اگر قبیم کھانا ویلے عنی محروری می موتو الله کے خوا الله عن حضانه ویک کھانا ویلے عنی خوا کے الله عن محال الله عن مالات میں ایسی خوا می الله الله عن مالات میں الله الله عنوں کا افراد وی محلے کو ایمین دلا سے کے لیے قام الله الله کا اور دو کے کو ایمین دلا سے کے لیے قدم الله انہی بڑے اور الله کے دار کے اور الله کے اور الله الله عن الله کھی ہے۔ اور الله کے دار کے اور الله کا ماری میں الله کا الله عنی ذلیل میں ہے۔ اور الله کے دار کے دار اللہ کے اور الله کے دار کے دار الله کے دار کے دار اللہ کے دار کے د

طعنها زېجيب بۇ اورنجيتىل نۇر

السُّرتعاسك تے دوقر - والول كا حال صنورعليالسلام بينكشف فرمايا - آئ نے فرمايا إن كو مزامورمی ہے۔ ان میں سے ایک اُدمی میشا سے منیں بچاتھا۔ خواہ کیروں پر چینے مرجا میں یاجہم ہے مگری برواننیں کر آتھا ۔اس جم میں سزا ہورہی ہے۔ اور دوسرائٹےس خیلی کیا کر آتھا۔ان دولو عیال سے بینا مزدری ہے۔ النان چنی سے رہے سکتاہے۔ اور بیشاب کی مجاست سے بھی مختاط رہ سکتا ہے ، کوئی مشکل بات بنیں ہے۔

اس شخص کی دوسری صفات بربیان فرائس کریر مُناّع دلدُخ یُولیدین کے کاموں سے روکتے۔ اور مُعُتُ دِلِعِنَى تعدى كرتاب لوكول كن صنائع كرتاب نيز اُدْب مِي لعن كنه كارب رنزاب مي يى لى ايركارى منى كرلى - اور يو كيير مي أياكر تا ميلاكيا .

ى لى الدركارى معنى كرلى - اور جو كجير معيى آياكر تا جيلاكيا . يد شخص عنت لي يعنى اكمروالا معي سنت مغرورسه و بعث د فالك ذرنيم اورمتهم معي سب

مسل کے اعتبارسے بھی اس برانهام ہے کومیمے السل منیں سہے۔

المع ارشاد فرما ياكريشخص اس بيه اكر وكمان ب كران كان ذام إل وكبنيت ن كم التشريعاك مے اس كال اور بيلے دے اسكے ہيں - اس كے دس بيلے تے - ان ميں سے تين سنے اسلام مبول کیا ، خالد اعمارہ ، اور سٹام جب یہ محلی میں استے تھے بڑی رونق ہونی تنی روس جوان بيط اور ال كى فراوانى تنى - ال تجارت من لكابواتها - اكب لا كهدانشر في استجارت مي لكى ہوئی تھیں۔ مانوروں میں اونٹ اور بجریاں بھی بہت تھیں۔ حب التر تعالے نے اس قنم کے ا نعامات فرائے تواس کا ننگر یرادا کرنا چا سبیے تھا۔ مگریٹنفس الٹا اکر اوکھا ناتھا۔

ا س شخص كى ايك مزيرصفت يربيان كى كر إذا متت لى عكت والياست البيارى أَنْيَن بِمُعْرَمِنا فَي عِلْ مِن قَالَ أَسَاطِيْ الْدُولِينُ تُركبت برين زمان كف کہانیاں میں بھی کہ تا تھا کہ رمح معلی التر علیہ وسلم ) ہمیں پرانے زمانے کے عاد اور تمود کی

كهانيال سناتا ہے ۔۔۔۔۔ اور میں تمبیل بہن واسفندیار کے قصے

سَاوُل. يعيب بهن اور اسفنديار كے قصے مشور میں لین ایرانیوں کے قصے - اسطورہ لینانی لفظ

ہے۔ عربی میں بطور جمع اساطیراستعال موار قصے کمانیاں، جے انگرزی می طوری (STORY)

ينى سے دو كنے والا اورتعدی کرنے والا گنسگار

اكم فول ومهم

ال دراوللدر فخر

ميط لوگول کي كمانيال



الخنود الكوم اس كى سونط صرير واع ما ين كى - يداد تني ناك بعنى سونده والا ا در برا باعزن بنا

فراتے ہیں کرمیدان برمیں انصارے ایک تحض نے اس کی ناک برزائم مالیا تقا۔ برزی کرمجاگ

بھرتاہے۔ ہم اس کو ذلیل وخوار کرویں کے مضرت عبدالسرب عباس اور دوسے مفسر بن بان

الكلا- وابس كمرين الحرعلاج كرناريا - زخم تفيك منين مهونا تفا - الكرب كيا . جيبا غان عزاية

(jangRin) ہوتاہے - اور عبراسی تکلیف سے مرکبا ما لٹرنعالی نے اس کو خطوم بعنی الحقی

سي تنبير دى - خرطوم كا اطلاق خشر بربرهي مواسية تواس تخص كا برانجام بوا -

الفتسلع ۲۸ آبین کا تامه تابن الذي ٢٩ ورسس سولم س

إِنَّا بَاقُ نَهُ مُ حُمَا بِلَقُنَا أَصَّابُ الْجُنَّةِ جِ إِذَا قُسَمُوا لِيَصُرِمُنَّهُ الْجُنَّةِ جِ إِذَا قُسَمُوا لِيصَرِّمُنَّهُ مُصْبِحِبْنَ ﴿ وَلَا لَيْتَتَنَّنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلِيْهُا طُلْإِلْفَ مِّنْ رِّبِّكَ وَهُ مُ نَا بِمُونَ (١) فَاصَبَحَتُ كَالصِّرِيعِ ﴿ فَتَنَادُولَ مُصْبِحِينَ ﴿ إِنَّ انِ اغْدُوا عَلَى حَرُبْكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صَارِمِينَ (٢٢) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ مَ يَتَنَا فَتُونَ ﴿ إِنَّ لَّانَ لَّهُ يَدُخُلَمُّ الْكُومِ عَلَيْكُمُ مِّسْكِينَ ﴿ وَعَدَوْاعَلَى حَدْدٍ قَادِرِينَ ﴿ فَلَكَّ عَلَيْكُمُ مُسْكِينَ ﴿ فَلَكَّ عَلَيْكُمُ مُ مَلَّكُ عَلَيْكُمُ مُ مِنْكُم فَلَكَّ عَلَيْكُمُ مُ مُلْكًا كَافُهَا قَالُوْ آلِنَّا لَضَا لَّوُنَ إِنَّ كِلْ عَنُو عَكُرُوهُونَ ﴿ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْحَكُونُ عَكُرُوهُونَ ﴿ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْحَالَ اللَّهُ عَلَى الْحَالَ اللَّهُ عَلَى الْحَلْمُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّلْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَّا عَلَّا عَلَى الْ ٱوْسَطُهُ وَالْهُ ٱفْلُ لِّكُ لُولُو لَسُجُونَ ١٨ قَالُوا مُجُنَّ رُبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِ أِنْ ﴿ وَ عَا قَبُلَ لِعُضَهُ مُ عَلَىٰ بَعُضِ يَّتَكُو وَمُوْنَ (٣) قَالُوۡ اِلۡوَٰلِنَ ٓ إِنَّا كُنَّا طُغِينَ (٣) عَسَىٰ دَبُّنَّا ٱنُ يُبْدِلْتَ خَبْرًا مِنْهُ ۖ إِنَّا إِنَّا لَا رَبِّنَا وَاعِبُونَ ٢٣ كُذَ لِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ سَا الْحِرْةِ ٱكْبُرُم لَوْكَانُوْا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ الْحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل شرهجه : بيك مم ن ان كو آزا إسه ، جيس م في باغ والول كو آزايا -جب اسوں نے قسم مھائی کر صرور ا غ کے تھا کوعلی الجبیح کا ٹیں گئے (۱) اور النوں نے انتا ماللہ کھی نہ کہا (۱) بس کھرگیا اس باغ میہ کھرنے والاتیرے رب کی طرف سے اور وہ سوئے ہوئے تھے (9) مبسیح یک الیا ہوگیاجیے کٹی ہوئی فضل ہو (؟ لیس وہ صبح سویر سے ایک دوسے رکو آوازیں نینے کے (۱) کرسوریے جیلواپنی کھیتی کی طرف جیس اگر تمہیں کھیل تور کہ ا پی وہ چا ایس میں چیچ چیچ کتے تھے (۲) کر آج کوئی مکین تہا ہے پاس نہ آنے پائے (۲۴) وہ جسے سویر سے چلے کہ (مزعم خولیش) مذھینے پر قادر ہیں (۲۵) بس حب النوں نے دموقع پر بنیج کر) اس کو دیجاتو کھنے گئے ہم راستہ مجول گئے ہیں (اس ملکہ ہم محروم ہو گئے (۲۲) منجعلے بھائی نے کہا کیا ہیں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم السّرتعالیٰ

کی تبیعے کیوں نہیں کرنے (۲) پکار اعظے پاک جمالا رب بینک ہم ہی تھے ظالم (۲) پھرمتوج ہوئے، بعض بعصل بھا کی بیار کھے کہ ایک موسے کو ملا کہ نے لگے ، کھے متوج ہوئے، بعض بعصل بحرائی کرنے کے اللہ میں کہ ہالا رب اب افسوس ابنیک ہم ہی سرکتنی کرنے والے ہیں (۱۱) امید سکھتے ہیں کہ ہالا رب اب ہما ہے اس سے بہتر باغ تبدیل کرنے کا کیونکہ ہم لینے دب کی طوف داغ ب ہوتے ہیں کہ ہا کہ دی اور آخرت کا عذا اب بہت بڑا ہے ہوا کہ تی ہے ، اور آخرت کا عذا اب بہت بڑا ہے اگر رہے لوگ سمجھ جائے (۱۲)

المرسية ون جوب الله تعليان العامات كا ذكر فرمايا، جوبي غيبر عليه السلام ميسك اور گذشته آبات مي الله تعليان الى العامات كا ذكر فرمايا، جوبي غيبر عليه السلام ميسك اور

توصیرالمی، رسالت اورمعاوک کمذیدی کے متعلق ارتبا و فرایا کد ان کی سی بات بونسیم ہن کریں کیونکھ ان ہے ہم و وہ کوگوں نے بنی بعیدے عقل مندا ذہین اورسے بمنداخلاق والی بنی کوالعیاذ بالتہ محبون کا خطاب دیا ۔ بیمشرکین آپ کو مداست پر آبادہ کرنا چاہتے ہیں ، النہ تعالے بالتہ محبون کا خطاب دیا ۔ بیمشرکین آپ کو مداست پر آبادہ کرنا چاہتے ہیں ، النہ تعالے نے بلید وگوں کی دس الفاظ کے ساتھ ندمت بیان کی ۔ پھر فرایا کہ یہ اس بیدع ور و و کو کرنے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی اس بیدع ور و و کو کرنے ہیں کہ ان کو اللہ تعالی اللہ واولادسے فراز اسے ۔ بیا افعالت تو شکرگذاری کا سبب بننا چاہئی نہ کہ تک زیب و افوانی کا بران کے خور کا حال بیان فراتے ہوئے کہا کہ حب ال کے مسامنے ہماری آیات پڑھی جانی ہیں ۔ نو اللہ تعالی ہے ۔ بول کی ماک برذات کا فنان سکا دیں گے۔ پڑھی جانی کی نکر ذات کا فنان سکا دیں گے ۔ فران کی ناک پرذات کا فنان سکا دیں گے ۔ فران کی ناک پرذات کا فنان سکا دیں گے ۔ فران کی ناک پرذات کا فنان سکا دیں گے ۔ فران کی ناک پرذات کا فنان سکا دیں ہے ۔ فران کی ناک پرذات کا فنان سکا دیں ہے ۔ فران کی ناک پرذات کا فنان سکا دیں ہوئے ہوئے والے ، حدیث پڑھے والے ، پاپی اور شخبر چید بڑے والی افعال نے جبولی قومی کول سکے ۔ فران کی ناک پرذات کا فنان سکی جول سک کے والئی نا کہ بھی الفاظ ہے اور کیا ہمارت سے حالا مال کیوں کیا ۔ یہ تو اس اچھے سنوک کے لاکن رختے ، پھر الفاظ ہے دکھی اور دولت اور اولا و کی فعمت سے مالا مال کیوں کیا ۔ یہ تو اس لیے حسور کی کے لاکن رختے ، پھر الفاظ ہے کو لاکن رختے ، پھر الفاظ ہی کہ کہ کول کئی رخت ہے کہ کول کئی کول کئی کیا گئی کول کئی کی کول کئی کول کئی کول کئی کول کئی کی کول کئی کول کئی کول کئی کول کئی کول کئی کی کول کئی کے کول کئی کول کئی کول کئی کول کئی کول کئی

ال فرادانی مقبولیت کی علامت انتیں

> ان کور باست اور مرداری کیون عطاکی ۔ اس سوال کے جواب میں اللٹر تعلیا سے ارش دفرابا ۔ اِنّا بکو ذہب تو بعینی ہم نے اُن کو معنی کا زمای ہے ۔ مال واولا وکی فراوانی ان کی مجبوبیت اور مقبولیت کی علامت مرکز نہیں ہے ۔ مال واولا وکی فراوانی ان کی مجبوبیت اور مقبولیت کی علامت مرکز نہیں ہے ۔ اسٹر تعالے کے نزویی مقبولیت اور مجبوبیت کی نشانی ایما ن اور اعمالی صالح میں نرکر مال و دولت اُن کے باس مال و دولت اُن کے باس مال و دولت اُن کے باس مال و دولت

مال داولاد ذریعیر از ماکش بین باخرانوں کی فرادانی تھی ؟ بیشک بعض کو النزتعالی تے حکومت اور خلافت بھی عطاکی، مگراکٹریت کی دنوی حالت کمزور ہی رہی۔ حالا تکرالنڈتعالی کے سے مقرب اور محبوب رسول اور نبی ہیں اور مجھرائی کے ساتھ سطنے والے لوگ .

توبیه مال و دولت اور حباه و حلال اگن کے انجہا ہونے کی علامت تنیس مبکہ بیر اقترار اور پات اور نعمتیں محض امتحالی کے بیے ہیں۔اگن کی اُزمائش کا ذراجیہ ہیں۔

اس کے بعدار شا د مواکہ ہم نے یہ مال و دولت ان لوگوں کو مے کراشی طرح اُزمائش ہیں مبتل کیا ہے کہ کا مکر نے اُکھ اُسٹی میں میں مبتل کیا ہے کہ کا مکر نے اُکھ کے ماکہ کو کا زمایا ۔ جنت کا معنیٰ میں ہے ہوگی، ویلے جنت کا عام معنیٰ باغ ہے مہال بست بھی ہے جو اہل ابیان کو آخرت میں نصیب ہوگی، ویلے جنت کا عام معنیٰ باغ ہے مہال پر جنت سے مراد د نیوی باغ ہے ۔ جس باغ کے ذریعہ سے السّر نعالی نے اُن باغ والوں کو کرنیا تھا۔

یہ باغ کماں تھا۔ اس خمن میں قسرین کرام کی مختلف را بیس ہیں مصنور علب السلام کے ارت و محکومیں میں مصنور علب السلام کے ارت و محکومیں کوئی میں کوئی میں کے اور مرفوع روایت موجود شہیں ہے۔ زیادہ منہور بیسے کہ حبشہ میں تھا ، یا مین کے مرکزی ترصنعا سے جند میں کے فاصلے بریہ بائے وادی صروان میں تھا ،

یاغ کا مالک مومن اور ایما ندار آدمی تھا۔ یاغ کی پیداوار میں سے اپنی صروریات کے علا وہ عزیب پر وری بھی کر آتھا۔ جنانچر فضل کی گٹ کی کے موقع پرغر باراور ساکین برعم مروعا ستے نقطے ۔ اور باغ کا مالک انہیں کچھے نہ کچھے نے کر رخصت کر تاتھا ۔ اسی طرح جب کھدیان تبار مہوا تھا ۔ تواس کے ناپینے کے موقع پر بھی تحقین کو اُن کا صعہ دنیا تھا بھے جب اُنا کہ بواکر روٹی تیار ہوتی تھی ، جب بھی وہ مساکین کا حق اواکر آتھا ۔

ترمزی ترای دوایت بی مواید کوایدا کوئی سوار کسی سواری پرسوار نمیس ہوا، اور کسی نے ہوتا منیں سلوایا،
اور منیا، جو تصنورا کے بعیر حضرت جعفرہ کے برایہ ہو۔ وجہ برہے کہ آب براے مسکین پرور تھے۔
اوّل تو برکہ غویا را در مساکین کے پاس خو د بیلے تھے۔ دوسے ریے کہ بھی سواری پرسوار نہیں مہوتے تھے،
ویسے ریے کہ کہ جی مسکین بھی سوار نہ ہو۔ اس طرح جب لینے یا جو تا بنوا نے تھے تو کسی غریب کے لیے
جب ناکہ کوئی مسکین بھی سوار نہ ہو۔ اس وقت ناک ہوتا نہیں پیننے سقے، جب کسی سیکین کو بھی

غ والول كى مال

باغ کے اک کی فیامتی

هفرت جغرطبار

معانفوشرکی نکرلیں، اسی میے صفور علیالسلام نے آپ کالقب ابوالماکین رکھ دیاتھا مسکینوں کا ابتیا یعنی طراشفیق ریر حضور کے ججازا و بعنی حضرت علی خکے بڑے بھائی تھے۔ جنگ ہوئے ہم اور بیں جام شادت اور ش فرطایا ان کے متعلق صفور نے فرطایا کہ میں نے بہشت میں دیکھا کر حیفر خرشتوں کے ہم اور پروں کے باتھ پرواز کر راج ہے ۔ آپ کے دونوں بازوجنگ موتہ میں کھٹا گئے تھے میگر اس کے باوجود اسپے مجنبرا وانتوں کے ساختہ تقامے رکھا۔ یحفور نے آپ کا نام مجفر طبار شارکھ دیا۔

باغ والے کے سیطوں کا مجل بیاکہ مکورسے باغ کا مالک ملمان ہموئ اوغریب پرودتھا۔ اِس کے پانچ بیط نے یعن اور روایات میں تین کا ذکر آتہے۔ یہ بیلے باپ کی طرح فیاعن مندیں تھے۔ حیب باب فرت ہوگی اور باغ بمیٹوں کی ملکیت میں آگیا تو اسنوں نے آبیں میں منٹورہ کیا کہ ہما اباب تو ہر موقع پرعز باداور ساکین کو وے دیتا تھا جس کی وجہ سے ہماری بہت سی آمدنی علی ما تی تھی۔ ہما اباب کو وے دیتا تھا جس کی وجہ سے ہماری بہت سی آمدنی علی ما تی تھی۔ ہما اباب کوئی عقامی کہ آئی تھا جو اپنی آمدنی کو اس طرح صنائع کرتا تھا۔ ہم بال نبیج دار میں ، ہمیں اپنی عزور تی اور ساکھ کوئی تھا کہ کھوٹو و رکھ لیدی جا ہیئے کہ می غریب سکیوں کو شیت اور گھائی وغیرہ کے موقع پرمائین و مول کا روائے اور وطال کا روائے اور وطال کا روائے اور وطال بینے جاتے تھے تو کھیت کی موقع پرمائین کے وقت اور گھائی وغیرہ کے موقع پرمائین وطال بینچ جاتے تھے تو کھیت کا مالک کسی کو مالوس نہیں کرتا تھا۔

ابنی فصل کوغ یا اور ساکین میں تقبیم سے بچانے کے بیے بیٹوں نے یہ نصوبہ تیارکیا برکھیل بیٹوں کا نصوبہ اللہ وقت کا کوئیل بیٹوں کا نصوبہ لیسے وقت اتا داجا کے حب وقت کسی کو بہتر نہ ہے۔ جیانچ طے یہ با یا کہ جسمے بہت سویرے جا کھیل انڈنا میلہ یہ جب کسی کو بہتر نہ جل سکے ۔ نہ کسی کومعلوم ہوگا ۔ نہ کوئی موقع بہتہتے گا اور نہ بھی کسی کو بچھ وہا بڑھے ۔ نہ کسی کومعلوم ہوگا ۔ نہ کوئی موقع بہتہتے گا اور نہ بھی کسی کو بچھ وہا بڑھے ۔ نہ کسی کومعلوم ہوگا ۔ نہ کوئی موقع بہتہتے گا اور نہ بھی کسی کو بچھ

بالتي محيائيول ميں سے درميانے محيائی كى كئے مختلف تھی۔ وہ كه تا تھا كرم اكبن كا حق نه مارد، ان كا حق انديں مل عياہ بئے مركز دوسے معيائی اُسے ڈا ترط بلاكر خاموش كرديتے تھے۔ اور وہ بيجا رہ مجبولاً ان كے ساتھ نئر كيہ بہوگيا ۔

الغرص النول لخواذ الشيمق فنم الحفائ ليصرُحْنَهُ كَامُصْبِهِ فِي كَالْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

الشاراللة كى اجمعيت

على الجسم كاليس كى يترك ، تاكداس وقت كوئى غريب كيين والى موجود نه مورد نه مورد نه مورد نه مورد نه مورد الله كلى المؤل التلاكمي في الماده كريت وقت وكذكيت نشنون المنول نے الشار التلاكمي في الماده كريت وقت اگر سائق الشار الله كريا عبل أو كام كے باير تعميل ك ذبيني كي صورت مي كا داره و كريت وقت اگر سائق الشار الله كرين الله كرين الله تعالى كي مثيبت يرهبوط ويا كلي مثيبت يرهبوط ويا كي راس طرح مذتو او مي هجوما ثابت موتا ہے اور نه مي تسم المفانے كي توريخ الله تعالى كورن والله بوئے الله تعالى كورن والله بوئے والل وعده خلاف مي نتي العرف الغرب من الفراد العرف الله كرين العرف الغرب العرف العرف

بعض مفسری فراتے ہیں کہ بیٹ تنفی کا معنی انت النظ نہیں مبکراس سے مراد استنی کرا ہے۔ کوشلائخ ببوں کا حق مشنی کر دیا جائے الگ کرسے ان کوفے دیا جائے مگر انہوں نے توالا دہ کیا وکہ کیٹ شنوی کرغ ببول کومرکز نہیں دیں گے ۔ اگر باب دینا تھا تواب ہم کسی کونہیں دیں گے ۔ عیل کا ایک ایک واز خود کا لیں گے۔

اوُهروه ابنامنصوبه بناسه من اوربوا یه کرفطات علیه کا طاقی بس مجرگیا اس باغیر پھرنے والا مِن دی بیائی تیرے دب کی طرف سے وکھٹھ فالیمون اور وہ تو کھروں میں سوسے ہوستے تھے یعنی بھٹے تورات کومنصوبہ بناکر سوگئے کہ جسے سویرے اعظم کھیل توڑلیں گے مگرداتوں دات عذاب النی بمینج گیا اس حالت میں کہ وہ انجی کے سویرے موسے تھے۔

عذابِ الدی کس مقردت میں نازل ہوا معنسرین کرام دوروائیتی بیان کرتے ہیں۔ ایک توہ کو اتوں دات ڈاکو اکسے اور بیکا پہلے لیا یا پھیل تو کو کرسے گئے اور دختوں کو کاسطے دیا اور حلا دیا۔ اور باقی کوئی ہیں دنہ ہے دی۔ دو مری دواہت یہ سہے۔ کہ کوئی اُسمانی اُحنت نازل ہوئی ، حب نے سارے باغ کو ملاکر خاکھنٹر کر دیا ، مذکوئی درفت رہا زمیل ، اناج کا ایک دانہ تک باقی نر بچا۔ نیتجہ یہ ہواکہ فاکسیکٹ کے ایسا موگی جیسا کر گھاس کاٹ دی کہ ایسا ہوگی جیسے کئی ہوئی فسل ہو۔ سارا باغ ایسا ہوگی جیسا کر گھاس کاٹ دی کہی جد اور ساری میگر ویوان ہوگئ

ادمار المعنى عالت ترانوں رات برہوگئ اور دوسری طوف فتنا دفا مصبح بن ٥ بیط جسم سوریسے اعظ کر ایک دوسے کو اوازیں مینے لگے ، انِ اغد و علی کو زخے کو

غربول کی

حق تلقى

عذابلي

جِوابِينَ كَفِيتَى كَ طِونَ عِلِينَ ، إِنْ كُنْتُمُ صَادِمِيْنَ الرِّهِينِ الرِّرْانِ بِهِ - فَانْطَلَقُولَ وَ هُ حَرّ يَتَنَا فَنُونَ لِي وه حِلَي حِلَى مِن عِلْ فِيهِ - أَنْ لَا يَدْخُلُنْهُا الْيَعُمُ عَلَيْكُ مِ مِنْكِينَ تاكه آج كوئى مسكين تمها سے پاس زائے پائے- اور زكسي كو كھے دينا باسے \_

بيتول كي محرومي

وعُدُوا عَلَى حَرُدٍ قَدِرِينَ ، عَلَى حَوْدٍ كَ روْعَىٰ بوسكة بي لعِنى نيزنيز عِينَ اور منع كرنا ، روك دينا . تواس مقام برو دنول معانی لگ سكتے ہيں بعنی ده صبح سورے تيز تيز چلے يا وه اس ارا ده سے بطے كركسى كوكچير تنييں ديناہے - نيز وه سمجھنے تھے كہ وه فنجرين كي بين وه اس بات برقادر میں کر ہروگرام کے مطابن صبح سورے حاکر تھیل توٹاسکیس گے۔ اورکسی غزیب مسکین کو کچھر

فَلَدًّا دَا وُهِ مَا بِسِ حِبِ النول في موقع برِينِيج كروبيها، ترسيم قَالُوٓ إِنَّا لَضَالُّوْنَ كريم توراسند عبول گئے ہیں۔ بر ہمارا باغ تو منبی ہے ، ہمسی اور عبر آسکتے ہیں۔ کیونکہ وال برتوائی کے باغ کی کوئی چیز باقی نه رسی کلی ربیر حب اسنول نے الجھی طرح عور کی اور معلوم موگیا کہ سم راستنہ بب مولے ملکرلینے ہی باغ میں آئے میں : فریکاد لطے مبل یخن محرومون مم محروم ہوگئے ، مہاری قسمت نھوٹ گئی، ہمارا توباغ ہی تباہ ہوگیاہہ ۔

حب الى كويفتن موكيا كروه بين باغ سے محرم موسك بي، ترفال أوسط في ورميا باستجط عائى في كما المدواق للصيح لواد تسبيقين كيا من في تهيب نهي كما تقا كرتم الله كى تىبىي كبول نىيى كريتے۔ تم نے توانشا - الله بھي تركها - اور خدا تفالے كي شيت برية جھوال نينجريہ بواكرتم بالغسه بالمكل محوم بوكة . اكرساكين كاحق اداكرت لر اليان بوتا.

دربياني اشيار كافضيت

ان تعايكول من سي مجمع منوره شيف والا درميان تعالى تحار السف يبط عبى كها تفا . كرعزبار ماكين كاحق تلفت وكرو امكر ووسط ركها يئول في أسه وانط بلاكر لين سائفه مشركي كرايا - توكريا ان سب میں سے درمیا مر بھائی افضل تھا کہ جہر الاحقیر اوسطیک یعنی درمیانی جیزمہنزر موتی ہے رجب کر مصنورعلیہ السلام کی امت کو اُماکہ وسکو اُماکہ گیا بعنی برامن باقی امتواسے

رزق کی فراخی اور تنتی التکرتعا لے کے فبضئے قدرت میں ہے۔ جا ہے توکسی کو بے صور مثما رزق پر ق درسے

عطاكريك، اور ماسية ترتيح مسط كرك. مديث شريب من آته، كرام مهدى ظهور وكاتر البا دور مى كئے گا اكرصد فرقبول كرسنے والاكرئى منيں ملے گا - اس قدر مال كى فراوانى مولى - زمين من اللے كى المكركوني بلين والانهيس بوكا. صدقه شبنه والامباكريك كاكر ادعبي يه زكواة إصدقه بالسه قبول كر الوائك سے جواب أئے كا ، اگر كل بے أت تو میں قبول كردينا كل مكم ميں محتاج عنا ، مرح أج مع منرورت منیں ہے۔ مال و دولت کی اس قدر فراوانی موگی ۔ الشر تعالے چاہے تر رزق میں ایسی فراخی بداكرسكان -

مگریہ قانون تدرت ہے کہ التر تعالے ۔ ونامیں سب کو ایک جیسا نہیں رکھتا ۔ دفعت بعضه م فوق بعض بعني الشرن بعض كربعض كربعض برفرقبت دى يمسى كو مال مسي كر ازمالن مي فال ديا- مال عطاكرك وي كراس مال سعة زكواة دو ، ج كروا صدقة و خيرات بحي كرو- اس می عزیز واقرار کائن می سے - ال تمام حقوق کو بواکرد - مبیاکم سلم شرایت کی روابیت می سے كوال كونى عذاب توسيس عيم اجهاسائتي ب مراجهاسائتي ب مراكاس كيالي الدي حق الله بو الطركانين اواكرتاب بقيقت يرب كرالطرتعالى كمقرركرده مقرق اواكر في بعد كولى شخض سماید دارنسیں روسکتا حضرت عبدالنثر بن عمر فاكا قول ہے كرمائے حقق ا داكرنے كے بعب و محصی کسی اس دو در مرجی بیجتے میں ؟

اس وقت دنیا کے بیشتر معصے برسرایر داری نظام کی معنت بھیلی ہوئی ہے ،اس کا روعمل اشتراکیست سے، اوروہ غیرنظری سبے۔ لمندایر دَونوں نظام معنی میں . نظام مرایر داری کیاسے جس طریقے سے ماہو دواسند جمع کرو ، اور حب طریقے سے میا ہو خراج کر ور نہ جمع کرنے برکوئی یا بندی ہے اور مذخرج كرفي من وامريجه ابرطانيه مغربي عرمني، فرانس اوران مح تواري ممالك بيريي نظام الم ہے۔ مال جمع كرينے بركوئى بابنى نيس مرف لائسنس مؤنا ميا ہيئے۔ فنزير اور مثراب كى تجارت بحقب والسنس كے فديليے ذاكا كاروبار بوتاہے .الغرض جم المرح بحى بوسكے ، دولت جمع كرلو، كونى بابندى تىبى ب اسى طرح حرج كرقى مى أدادىبى، كسى بلدنگ برنگا دوسىنا بنا دالو، جوا خانه تباركر لورغ صل كوئى بعى كام كرلو، مرايه دارى نظام مي كوئى بابندى نبير. إلى ! اللم كانظام عيشت بى باكيره نظام ب- اللام كتاب. فأبحد في الطلب

امل*ا) انظام* معبشست

بینی روزی طلب کرنے میں جھیا راسنہ اختیار کرو۔ حرام ذرائع سے روڑی کا امائز نہیں ہے اور بجبر رفعہ اردی خان میائز نہیں ہے اور بجبر رفعہ اردی خان میں سے خرج کرو۔ حرج کی ساری رفعہ اردی خان میں میں سے خرج کی ساری میں ورست ہیں ۔ کوئی فرائض ہیں ،کوئی واجب ہیں،کوئی سنت اور تحب ہیں وال سب برخرج کرنا صغروری ہے ۔ برخلا ف اس کے ناجائز ،حرام اور شتبر مگر برمال خرج کرنا منع ہے میلان کسی عرام مگر اور ناجائز رسوم بر دولت نہیں داخا ، برحوام ہے ۔ توبیہ اسلام کا تظام معینست ۔

مسلمان سوسائٹی میں عزبار مساکین اور نادار اسی سوسائٹی کاجر وہی اور سوسائٹی کافرض ہے کروہ عزیب پردی ہے ان حاجت مندول کو اپنے یا وُل بر بھڑا ہونے میں مدوقے ۔ جوسوسائٹی لینے نادار بھا بول کے لیے ذبیل ہوئی

ر من المح المدولبت بنیں کرتی ، ان کا ماعقر پچرط کر ان کی عیشت کوسها را نہیں دہتی ، وہ باعزت روز گار کا بندولبت بنیں کرتی ، ان کا ماعقر پچرط کر ان کی عیشت کوسها را نہیں دہتی ، وہ باعزت سوسائٹی نہیں بلکوھنتی ہے الیبی سوسائٹی کوعزت مصل بنیب ہوسکتی عکمہ وہ ذلیل ہوکر ہے گی ۔

انہبی فررہ احساس نہیں کہ ال کے بھیائی بھوکو ل مرسے ہیں اور وہ کٹس سے مس کہ نہیں ہوتے معورہ کیلسن میں ایسی ہی مثال بیان کی گئے ہے کہ جب الن سے کما جاتا ہے۔ کہ خداتھ کے کے عطاکر دہ رزق میں سے خرج کرو، تو کافر مونوں سے کتے ہیں انطوحہ من تو کشاؤ اللہ اطعہ اور کیا ہم اُن کوگوں کو کھلا دیا۔ فرایا ہی حال اس بوسائی کا ہے جو عماج کی خبرگیری تندیں کرتی۔ یہ میں۔ کستے کر حب خداتے اسٹیں محتاج کی خبرگیری تندیں کرتی۔ یہ ہیں۔ خدائے تھ بین حلالے اسٹیں محتاج کی خبرگیری تندیں کرتی ہیں۔ فدائے تھ بین حلالے اسٹیں محتاج کی خبرگا نگا نہ کیوں کریں۔ فرایا یہ جو حل نگا نہ سے ۔ اگر عز باوم اکسین تعمال سے خبر اپنی برتی تو دیا در کھو، تم کو کھی عزت نصیب نہیں ہوگی ، ماری سوسائی ذلیل ہوجائے کی غربول سے چٹم اپنی برتی تو دنیا میں کھی عزت تصیب نہیں ہوگی ۔ مدی کو روز گار کی ماکھ قائم ہے۔ برطانیہ میں کہ کی خوام الکو تو نوال کے بعد بھی اُس کی ساکھ قائم ہے۔ برطانیہ میں کو روز گار نہیں مان حکومت اُسے گذارہ الاؤنس دیتی ہے ۔ کو کی بیار ہوجا ہے تو اس کا فرق کیلی کر رہے ہیں جن سے عزبار کی کہ میں جن سے عزبار کی کر رہے ہیں جن سے عزبار کی کر رہے ہیں جن سے عزبار کی کر رہے ہیں جن سے عزبار کی کہ کر رہے ہیں جن سے حزبار کر رہے ہیں جن سے عزبار کی کر ہیں ہیں کہ کر رہے ہیں جن سے عزبار کی کر رہوں کر سے جن ہی ہی ہی سے عزبار کی کر رہے ہیں جن سے عزبار کر رہے ہیں جن سے عزبار کر رہے گئی کر رہے گئی کر رہوں کر رہے گئی کر رہوں کر کر رہے گئی کر رہے گئی کر رہوں کر رہے گئی کر رہوں کر رہے گئی کر رہے گئی کر رہوں کر رہے گئی کر رہے گئی کر رہوں کر رہوں کر رہے گئی کر رہوں کر رہوں کر رہوں کر رہوں کر رہوں کر رہوں کر رہے گئی کر رہوں کر رہ

مىلان قوم كى مخلت

غريب ميدوري

باغ والول كا اعترام جعيبت

برفلاف اس کے مسلمان ممالک میں ہورہ ہے۔ کمیا بیال دولت کی کھی ہے یا وسائل کی کھی ہے۔ بہتیں ملکہ میمال موت ایمان، وین اور فہم کی تھے۔ مسلمان توم کی گراوٹ اُن کے گذرے نظام اور جہالت کی وجہ سے ہے۔ بیر اپنے آپ کو مالک و محتا رہجی ذیلے ہیں برای موسی سے جس طرح جا ہیں عزج کرنا چاہتے ہیں۔ رہم و رواج میں چاہے لاکھول رو پلے ضرب کا موالی موجی طرح کی موسی کے دیگر کامول پر دو پیسے بھی غرجی کرنے کو تارشیں الغرض جب بیلوں کو بلنے باغ کی تباہی کا بھائیں ہوگیا، آلو بیکار اُسطے قاکنی اسبحان کرتیا اسبحان کرتیا ہوئی اسبحان کرتیا ہوئی المرئی کی بیار اُسطے قاکنی اسبحان کرتیا ہوئی اسبحان کرتیا ہوئی المرئی کی بیار اُسطے قاکنی اسبحان کرتیا ہوئی کہ اسبحان کی اللہ تعاملے تے تو ہم کا اسبحان کا میں سے عزبا کا حق اول تا بہت انعام کیا تھا میں جا دار رہ ، بیٹ ہوئے کہ اس کے عطاکو دہ حال میں سے عزبا کا حق اول تا ہوئی انداز ہوئی کہ نو کے قرآن باک میں موجو د سے۔ ایک میں موجو د میں ایک میں موجو د سے۔ ایک میں موجو د سے۔ ایک میں موجو د سے۔ ایک میں موجو د میں اور کی د میں اواکہ د و بیر آئیت قرآن باک میں متعدد میگر آئی ہے۔ المیٹر تعدالے نے تمالے مال میں اور کی در میں موجو د میں آئی ہے۔ المیٹر تعدالے نے تمالے میں میں دو کو میں موجود میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کو میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجود کی میں موجود کی میں موجود کی موجو

ماكين كاحق ركھاہے۔ ببریق اواكرنا ان برِاحمان كرنانہيں ہے بير مال تواللہ تعالیٰ نے أزمائش كے ليے دیاہے .

ياع كالم البول

عبرالسر به معود رصی الد تعالی عندی روایت میں آتہ ہے کہ الطر تعالی کو باغ والول کی یہ اوالہ ندائی ۔ امنوں نے اعتراف کر لیا کہ ہم جبوطے ہیں اور مرکشی سے تاشب ہوگئے اورا قرار کیا کہ ما کو ما کو صفح نظا کر دیا اور وہ اکس کر ما کو صفیقی خدا ہی ہے ، تو اللہ تعالی ان کو اللہ کا باغ کا بهتر نعم البدل عطا کر دیا اور وہ اکس طرح کر اس وفت کے با دشاہ کو بہتہ جبلا کہ ان لوگوں کا باغ صنائع ہوگیا ۔ تواکس نے ابتا ذاتی باغ ان کو صد ویا۔ اس باغ میں کال ورج کا عبل آتا تھا ۔ کہتے ہیں کہ اس باغ کے انگور کی ایک ان کو صد ویا۔ اس باغ میں کال ورج کا عبل آتا تھا ۔ کہتے ہیں کہ اس باغ کے انگور کی ایک بیل کے ساتھ ایک کھیا اتنا بڑا ہو تا تا جس کو ایک حالار بید لادکر سے جاتے تھے ۔ یہ تفصیل تفسیری روایات میں آتی ہے ، کسی مرفرع صدیت میں منہیں ہے ۔ تفسیری روایات میں آتی ہے ، کسی مرفرع صدیت میں منہیں ہے ۔

عصل كلام

باغ والوں کی مثال بیان کرکے کے والوں کو تھجایا جار طہے کہ مال و دولت پراکرا کر مصور بنی کریم کو العیا ذیا اللہ یا گل اور داوانہ کا خطاب دینے والویا و رکھو تمہارا بھی وہی شنر ہوسکتا ہے جو باغ والوں کا ہوا۔ اور السی صورت میں بھر کے ذریب العکذاب منزا الرج را ہوا کہ تقال ہے ۔ کرکس طرح دنیا کا مال و دولت تباہ کر دیا گیا۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے ، مگر آخرت میں جو عذاب طنے والا ہے ، وہ بہت بڑا ہے ۔ و کفکذاب الدخری آ اک بر حفول سے میں جو عذاب طفع والا ہے ، وہ بہت بڑا ہے دیا کا کہ کہ جو شخفول سے دنیا ہے کفر وریٹرک، تو حد ، رسالت اور معاوید انکار کی تعنت سے جائیگا اس کے بیے بہت بڑا عذاب اکثرت میں ہوگا۔ فرایا کو دوایا گو کے افراد کے الک کم می موائی اس کے بیے بہت بڑا عذاب اکثرت میں ہوگا۔ فرایا کو کے افراد کا کو کا کہ کو دو ہاتوں میں ہوگا۔ فرایا کو کے افراد کا کو کو کہ کو کو کا کہ کا کہ ہو دو ہاتوں سے باز آمرا بیش ۔ اور بے ہو دو ہاتوں سے باز آمرا بیش ۔

القسام ۱۸ آبیت ۱۳۳۳ ام تبلك الذي ٢٩

إِنَّ لِلنَّهِ عِنْ وَنَدُرِيِّهِ مُ جَنَّتِ النَّجِيمِ ﴿ إَفَنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿ مَالَكُمُ قَعَ كَيْفَ مَنْ كُيفَ مَنْ كُونُونَ ﴿ آمُرَاكُمْ كِتَابُ فِيْدِ تَدُرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمُ فِيْدِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿ اَمْ لَكُمُ اَيْسًانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيْمَةِ لا إِنَّ لَكُمْ لَسَ تَحَكُّمُونَ ﴿ سَلَهُ مُ اللَّهُ مُ سُرُكَاءُ وَ فَلْيا لُو إِشْرَكَا وَبِهُم إِنَّ كَانُوا صِدِقِينَ ﴿ ترجیہ : بیک متقبول کے لیے ان کے رب کے پاس متول کے باغ ہی ( ا ك وتم خال كرتے ہوكم اللہ فرانبرداروں كومجروں كے ساتھ بابركرديں گے ؟ (٣٥) تنهيركيا ہوگياہے تم كيا قيصلہ كرتے ہو؟ (٣) كيا تھا سے پاس كوئي كتاب ہے جس ميں تم پہھتے ہو او ایک تہا ہے لیے اس کاب میں وہی کھے ہے ہوتم جا ہتے ہو (۳۸) یا رکھر کویالیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تہا ہے ہے قیالی متیں اٹھا رکھی ہیں کہتمہار سے یے وہی مجھم موگا ہوتم فیصلہ کرو گے (۳) آپ ان سے پیچیس کہ اس کے بیے ان كاكون ذمه دارسے ( اللہ كا ان كے كوئى متركيب ہيں تولائيں بلينے مشريكول كو الكرير

> گذشته پیومند دربطی

المحتر بوجايئ توالطران به إسى طرح مرا في فرائ كاجيسي باغ والول به كي على -

مشرکین مکر مختلفت م کی بیرورہ باتیں کیا کرتے تھے۔ ان بیں ایک یہ بی علی کر ابتدائی دورکے غریب ملانوں کے سابقر تھی اور تمسخر کیا کرتے تھے اور اپنی ٹلائی کا اطہار کرتے تھے۔ کہنے تھے کرش

طرح آئ ہم تم سے اچھے ہیں اسی طرح اگر بالفرض کل کو قیامت بھی آگئ تو وہل بھی ہم ہی اچھے ہوں گے۔ آج میمان کہتے ہیں۔ کرہم السری عبادت کرنے والے اور صعوبتیں برداشت کرنے والے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں

من مان سان ماری ماری مراس برگ برگ رف ایر می افتصادی طور بر بهتر بول می افتصادی طور بر بهتر برول می افران می افتصادی طور بر بهتر برول می افتحادی می افتصادی طور بر بهتر برول می افتحادی می ادادی می افتحادی می افتحادی می افتحادی می افتحادی می افتحادی می اف

لیے ہی رہیں گے۔ ان کی اقتصادی حالت وہاں بھی خراب ہی ہوگی۔

السُّرِتَعَالَی نے قرآن باک میں سالفرمشرکوں اور کا فروں کا حال کی بیان فرمایا ہے ۔ کہ وہ بھی مشرکین مکر کی طرح کما کرتے تھے ۔ کہ ہم قیامت کو مانتے ہی نہیں ۔ اور اگر بالفرض قیامت آبھی

مئ توہماری عالمت وہل بھی اچھی ہوگی حس طرح اس دنیا میں اچھی ہے۔

ير شخص عاص حفرت فبابغ في كم الركي كا دا تعب

عذاب أخرت

مشكين كينوش فيمي

حضرت خاب ان ارک کار بیر سے ایک تخص عاص موروری ملد بیر سے ایک تخص عاص بن وائل کے بیے تواریا نورہ بنائی حب آب اس مشرک سے مزور روی طلب کرنے کے سائے گئے تو وہ کنے دکا میں تمدین وری کا حب تم تک موری کا بنیاں کروں کا حد کئی بیر میں تو مرکز الیا نہیں کروں گا۔ حکی وسلم کی بنوت کا انکار کرو گے بحضرت خبائے نے کہ کہ میں تو مرکز الیا نہیں کروں گا۔ حکی تذکرہ ک تا تھا ایک کرتم مرجا و اور مرف کے بعد دوبارہ زیزہ کئے جاؤی میں تو مرکز الیان بیں کروں گا۔ حکی تا تو بیٹ ایک کرتم مرجا و اور مرف کے بعد دوبارہ زیزہ کئے جاؤی میں تو اپنے ایمان کو ترکی نہیں کروں گا۔ تو مشرک کے نی لاکھی بی اواکہ برائی بربیان تمہدی اور میں خباب میں خبابا کہ بی اور کہ بیاں تمہدی اور میں اور کروں گا۔ بیاں تمہدی اور تی بیاں تمہدی اور تا میں کہ بیاں تمہدی ہوگا۔ اس کے بیاس معلوم نہیں کروں گا۔ اور اور اولاء بھر براس کے بیاس معلوم نہیں کروں گا۔ اور اولاء بھر براس کو بیاس معلوم نہیں کروں گا۔ اور اولاء بھر براس کو بیاس میں خبابا کی مزووری قیامت کے دوڑ کیے اور کو اور خوابات کا دو فرایا ہے۔ تو بہاں پر الند تعاملے نے بعد دوبارہ زندہ کئے تو ویل تھی بھم ان میانوں سے اجھے ہوں گے۔ گراگر بالفرض مرف کے بعد دوبارہ زندہ سکے گئے تو ویل تھی بھم ان میانوں سے اجھے ہوں گے۔ گراگر بالفرض مرف کے بعد دوبارہ زندہ سکے گئے تو ویل تھی بھم ان میانوں سے اجھے ہوں گے۔ گراگر بالفرض مرف کے بعد دوبارہ زندہ سکے گئے تو ویل تھی بھم ان میانوں سے اجھے ہوں گے۔ گراگر بالفرض مرف کے بعد دوبارہ زندہ سکے گئے تو ویل بھی بھم ان میانوں سے اجھے ہوں گے۔

ووسری بات بہہے کہ اللہ تعالی نے باغ والوں کی مثال بیاں فرما کر ارشار مسرمایا

= كَذْ لِكَ الْعَدَابِ وَلَعَدَابُ الْمُخِرَةِ الْحُبِهُ يَهِ وَنَاكِى مِزَاتِقَى جَ بِاغَ وَالرَ كُولِي. وه ا چھے تھے جو نائب ہو گئے۔ اور فر مایا کر سزا اس طرح ہوتی ہے۔ اور آخرت کی سزا توبہت ہوئی - ہے اور وائی ہے توگویا مشرکین اور کافرین کوسمجا یا جا رہاہے۔ کہ اگرتم اسی طرح جرائم کا اڑتھا ہے كمرت المرت المراج عناب مي مبتلاموك اوروه عذاب أسك أراب اس عذاب كى اطلاع الله الميار في وى الله الخاف عكيك وعداب يوم عظيم فالى ومدانيت اور فيامن كو حصلانے والوبرس دن كى منزا أنے والى بي حسن متلا بركے . اس سے طرحاؤ . الله تعالى في جهال كهير مجرين كي منزا كا حال بيان فرمايا، اس كيرما تقديم متفتين كي حزا كا ، مال بھی بیان فرا دیا۔ گریاحیں عگر ترمیب ذکر کی جاتی ہے ۔ ساتھ ہی ترعیب بھی ہوتی ہے ۔ بعنی أكر كا فرول كى سزاكا عال بيان مواتوساته مى المرايمان كى جزا كاهال عبي بيان كرديا.

إس مقام بر هي مشركين كے بلي عذاب آخرت كا ذكركرنے كے بعدارش وموارات للمتيفين

عِنْدُوبِهِ مُرَجِنْ النَّعِينِ بيكم تقيُّول كي الله الله الله نے، ان کے بیے ٹری میں مسیا کررتھی ہیں۔ بیال تو دنیا کے باغ کا ذکر موامگ اللہ کے بال وقعمتوں

کے باغات ہیں۔ اگن کے مقلطے میں دنیا کے باعوں کی کیا جینثیت ہے

متقين كي تعربيت من مفرت عبراللر بن عباس فران الله وراي فون اللهوك وَالْكُفْنُرُ وَالْمُعَاصِى بِعِنَى مَتَقَتِن وه لوگ بِي بَوَكُفر، تَرَكَ اورمعاصي سين بِحِيَّة بِي بيها شرك ، كفراورالحادس بين توقطعي اورلازمي ب- اگران ميسكوني چيز بحي النان مي باني جائد اً كى تومتقى سيس مو كالمجلم كا فرمشرك امنافع المحديا تردد والا مو كا -كبونكه يه جيزي تقوال كے با سكل منافى مِن يسورة فتح من م الذهب عُركل ألتعني التعني تقوى كالمحمام المان كوذمه لازم قرار ديا كياب، تقويط كاكلمب لله إلله إلله الله الله الله الله المعنى نفاق الشرك وكفرى الميزش نربو جوكر تفوالے منافی ہے۔ اس كے بعد معاصى كا درجہ ہے۔ بڑے اور ھيو لے كن مب بے كا تر كالل درج كانتقى بوكا-اكرمعاصى سرزد برب بي - توصرف ابب درج كانتقى ب ، كالم متفى منیں ہے۔ اس کی نجات اس کے ایمان کی برواست ہوگی

تقوي كالغوى معنى بجاؤب يوني بايول سع بجاؤ يهربائول ميں بيط منبرير اعتقادى الك

منقي كون بي

تقوسه كالفتو

المرادر به ماک بین رسخت خطرناک بیادیان بین ران روحانی بیارلیول سے بجانها بیت صروری ہے۔
اس کے بعدگی و کیار کر وصفائر آتے ہیں۔ شاہ ولی الشرابی کتاب الطاف العدس میں فراتے ہیں ورائے ہیں انتخابی کا ب الطاف العدس میں فراتے ہیں انتخابی کا میان محافظت میں مدووشرع است العی الشرتعا مطافیت کے جو صدود مقرر کے ہیں۔ ان کی مخاطب کا ام تقوی ہے۔

سررة توبین الله تعالی نے الم ایمان کی ساست صفات بیان کی بر الله تعالی کام کردہ صدود کی تف بر ہے والحی وظیق کردہ صدود کی تف بر ہے والله تعالی کی قائم کردہ صدود کی تف کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا شیوہ ہے۔ یم گاری حالت بر ہے۔ کہ الله تعالی صدود کو تو رائے والے سب سے زیا دہ سلمان ہیں۔ ونیا میں سلمانوں کی ایجب ارب کی آیادی میں الله کی صدود کو تو رائے والے سب سے زیا دہ سلمان ہی ہے۔ ونیا میں سلمانوں کی ایجب ارب کی آیادی میں الله کی صدود کو تو رائے میں الله کی حدود کو تو رائے میں الله کی حدود کو تو رائے میں الله کی خروج کے بوالے میں الله کی جارہ چرادا کی جادر چراد حالی سے میں کے کیا بر شرک نہیں ہے۔ یہ کا خروں کی چادر چرادا کی کا درج طوحا کی سے دیا بر میں کے کیا بر شرک نہیں ہے۔ کا خروں کی خروب کی جو دیں چرادا کا کا شیوہ ہے ؟

اسی طرح جب بیرونی ممالک کے لوگ میاں استے بیں تومسطر جناح مرتوم کی قبر پر بھیولوں کی جادر چرطرہ انتے ہیں کیا بیرنشر کیے ہائیں ہیں ۔ حب بولے اوجی الیبی حرکتیں کدیں گے تو تھیوئے کیوں نہیں کریں گے۔ بھیر میں بات ضم منہ بن ہوتی، ثقافتی شو میں نشر کمت بھی بروگرام میں داخل ہونا ہے اِن

تما امور میں صرود السركوبا مالكى جاتا ہے۔

تنجارت کے معاطے میں دیکھ لیں اعقیدے کے معاطے میں طاحظہ کرلیں کس قدر قبر برتی ہے۔ ہائے میں طاحظہ کرلیں کس قدر قبر برتی ہے۔ ہائے ملک میں اور ساری ونیا میں قبرول کی کمیٹ تعظیم کی جاتی ہے۔ جرامها و سے جرامها و سے جرامه ہیں وہاں میں جرامہ کے دنیا میں اعتقادی عنوان میں سقدر شرک ہے اجب کا کوئی حدوث ما دمیں۔ ایج دنیا میں اعتقادی عنوان میں سقدر شرک ہے اجب کا کوئی حدوث ما دمیں۔ بیرسب کفر، شرک اور حدو در تنریعت کو نواز ناہے۔

مولانان ہ استرف علی تفانی طرافیان انداز میں فراستے میں کہ صائی ہملے زمانے کے سلالوں کا تقویٰ صرف یا نی میں ہے۔ یا قی کسی چیز میں ہندیں۔ اگر کونو میں میں چی جاگر جائے تو محلے کے سارے مسکمالی دور کر مولوی میں مسلمالی دور کر مولوی میں مسلم کے بارے ہیں۔ کہ مولوی جی ایک کریں۔ مرکم کھھانے کے بارے ہیں کوئی نہیں اوجیٹ کریے کھا ہے۔ یا سے لاتے ہو، یہ جوتے کی کائی ہے یا سنیما کی کس قسم کے مالے

ورع کے برابر کوئی چیز نمیں

> جزا كا مار تقوسا پرس

مىلىن كورنجرىن برابرىنبس

میمال پیمرشرکین کے اس بہبودہ خیال کار د فرمایا کہ اگرایمازاراس دنیا میں گزور ہی توکل کواگلی دنیا میں بھی گنزورہی ہوں سگے ۔ ارشا د ہوا ۔ افتیجہ کی المسلین کا المعجر ہے ہیں ۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم فرما نبرداروں کومجرموں کے سائٹہ برابر کر دیں گئے ، کمیا قیامت کے دن ان بین کوئی فرق نهیں ہوگا۔ تم اکفرت کو اِس دنیا کی زندگی پر محول کرتے ہو۔ کر جو آج بیال کھزور ہیں ۔

کل وہاں بھی کھزور ہول گے۔ کیا سلمان اور جم م برابر ہول گے۔ تمہارا یہ گان عمل او بوت ل

دونوں کے خلاف ہے۔ اگر مومن اُن ج تکلیف برداشت کرتے ہیں، تو یہ ابیا نا (دول کے ہی بیں
عبادت ہے۔ یہ تو ریاصنت ہے جس سے ورجات ملبند ہوتے ہیں۔ کل قیاست ہیں یہ حالت

نہیں ہوگی ملکم اس کے برعکس ہوگی۔ اُن کے اُسودہ حال کل سخت سزا میں مبتلا ہول گے ہو اُن کو مندان کھڑ انسان کو مندان کے ہو اُن کھڑ انسان کو مندان کے مرم الک بیتے ہوں۔ وہاں اندھ برنگری خاری مندیں ہول گے یہ نامکن ہے کہ مسلمان کے مرم الک بیتے ایسا اور شاک نہ مرم الک بیتے ہوں۔ وہاں اندھ برنگری نہیں ہوگی۔ قیامت میں مسلمان کا نیتے انسان اور شاک نہ مرم الک بیتے ایسا اور شاک نہ کہ کھوٹا کہ کھی خلات میں اور نفال کے بھی خلات سے اور نفال کے بھی خلات کے کھوٹا کی تشریخ ہے۔

مشرکینسے لائل کامطالب

اس کے بعدمسٹرکین سے دلائل کامطالبرکیا گیاہے۔ اکْرُلْکُوْکِتَابْ فیسے تدرسون کی تمایے پاس کوئی کتاب ہے حس کوتم بٹر سے پڑھاتے ہو، اور صوب پر کھا مواج - إنَّ لَكُ مُرفُ لِكُ تَحْتُرُونَ كَا تَهَا عُلِي وَي كُي مُولاً بُوتِم مَا بُوتُم مَا بُوك. کیاکسی کنا سے میں مکھا ہواہے۔ آج تم کفر کرہے ہو۔ انکار دسالت کرہے ہو اور میاستے ہر ہو كر كل بھى ہم اچھے ہول گے ،كياكوئى الله نى كتاب ئمہائے باس ہے بىس مىں مماہے كر ہو تم مِن بوك. وبي مُحِر بولًا. المُ لَكُمُ النِّكَ أَنْ عَلَيْنَا بَالِعَنَةُ إِلَىٰ يَوْمِر الْقَيْمَةِ لِا إِنَّ لَكُو لَهُ الْحُدُونَ يَا يَعِمُ كِيا الباسِدِ - كرالتَّرف تمادے بلے قیامت كر ق المفار تھی ہے کر تمہا کے لیے وہی کھیر ہوگا ، جوتم فیصلہ کرتے ہو۔جیسا کر بیود کے بیان میں فرمایا، تم كى خيال كرت بوكر خلافى كوئى عد كرركها ہے -كرنجات عرف بيودليوں كوسطے كى، ها تفاير ها الله لاؤاس سسرمیں کوئی ولیل، اگر تمها سے باس ہے۔ بیال بھی فرایا کہ کیا خدا تعاسے نے قسم الحفاظی ہے کرسب بہتری بمیشہ بیشر کے بلے کفار کے مقترین ہی ہوگی۔ سکھ نے اِنتہ مربذ لك نَعِينُهُ - آبِ ان سے پوجھیں کہ اس کے لیے ان کا کوئی ذمہ دارہے ۔ کمیا کوئی نقلی دلی ہے حس کی روسے کا فرول کی مالت ہمیننہ اچھی ہے گی۔ بہال بھی اچھی ہو گی اور قبار مت میں جی رگو ہا مبيابريابي كي -وليامي موكا - لاؤكس تنب س لكهاه .

مشكين كحيل بشركارى الماد

اس كے بعدارتنا د موار المركم فرشتركا عُرِ فلب لَوْ السَّركا يم مدران كالواصد فين یہاں مشرکوں کے ایک دوسے خیال کی نشا مذھی کی حس میں ہودی تھے مبتلا تھے۔ وہ کہنے تھے کرہا کے معبود برسے مقرب ہیں۔ وہ ہمیں غذائے بہتری ولا دیں گے۔ یہ عام بیو دلوں کا تصورہے کر صرت ابراسم فليل الشردوزخ كے دروازے برفط ب مول كے اوركسى اسائيلى كو دوزخ مينسي كت دیں گے حس تے ضننہ کیا ہوا ہو گا مشیعہ بھی انیا ہی خیال کرتے میں کرسال بھر میں ایک ون ماتم كرلو، الم حديث كانام لے لو۔ بطرا بارہے۔ نماز، روزہ وغیرہ كی كوئی صرورت نہیں۔ لیسے ہی مبت سے بت ریست، قرریست ہی جو کتے ہی کر بیرصاحب کے سالان عوس میں نظر کت کر لینا کافی ہے، نماز دورہ کی عرورت سنیں۔

مشركين كايس تصورتها - كدلات وعزى وعيرة حن كى مم إياكيت بي برالترك راب مقرب ہیں۔ یہ م کرمصیبت کے وقت چیزا لیس کے۔ اور خداکے فریب کردیں گے اللہ تعالی نے ذیا برنهابت لغويات ب- ال كوكول ننبي جيرا سكے كا - كوتى الن يوجے كر فدا كے مقابلي بن الرانكا كُنْ تَركِ إِلَى اللهِ مِنْ الْ مُعَلِيطِ مِن كُن وَجِيرًا مَانَاتِ مِا بِنَاه مِن مُنْ الْمُحِيدُ وَكُنَّا يُجارُعكَيُهِ فلانياه دينا ہے ،كوئى اور بناه نبين شے سكتا بجب گرفت أتى ہے توكوئى كى

ونیا میں مجی قحط ، ذلزمے ، وبامیں آتی میں ، اس وفت یہ قبروں والے، بینودساختر مبحود کہاں ہوتے ہیں۔ بیجنگ کی تباہیوں میں کیوں نہیں بچاتے۔ تربیعتبدہ ہی باطل ہے۔ صرف الشربى ہے جربی نے كاسامان پيداكم معے كيا إن كے شركيب بي ؟ اگر مي تو لائيں ـ مفسرقران علامہ زمخشری نے اس کا دوسرامعن ابیان کیا ہے۔ کفار کے اس دعوسے کے بواب میں کرجو اس دنیا میں اچھے میں وہ قیامت میں بھی اچھے ہول کے اعلام صاحب فیاتے ہیں کہ کیا اِس بات کو دنیا میں کوئی عظمند آدمی تھی انتاہے۔ لاؤ عقلمند آدمی کی بات بھی عتبر ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی عقلمن آدمی بھی اس بات کوئنیں مانیا کہ آج کا بڑا کل اجھا ہوگا۔ مرصاب عقل ہی کہ تا ہے۔ کہ آج کا بھاکل بھی بڑا ہوگا۔

تر فرا یا کرسینے اس وعوسے کی ولیل میں کر آج مشرکوں کی حالت اچھی ہے توکل جی

علامهرجشري الينفسير اچی موگی اگرتمهاسے پاس کوئی مشرک میں تولاؤ علامہ زمخشری نے مشرکا سے بیم اددیا ہے کہ تمہاری اس بات کو مانے میں اگرتمها راکوئی شرکی سے تولاؤ - فرایا ہرگز منیں ۔مشرکوں

كاخيال عقل اورنقل دونو ك عظلات بي -



بَوْمُرِنِكُمْ فَكُ مُنْ سَارِق قَيْدُعُونَ إِلَى السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ﴿ خَاشِعَةُ ٱبْصَارُهُ مُ تَرْهُقُهُمُ ذِلَّةً لَا فَقَدْ كَانُوا يُدُعُونَ إِلَى السُّجُوْدِ وَهُ مُ سَالِمُونَ ﴿ فَذَرُنِي وَمَنْ يُكُذِّبُ بِهِذَا الْحُكِرِيْثِ سَنْسَدُوجِهُ عُرِّمِنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُ مِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُ مِ مَا اللَّهُ كَيْدِى مُرْيَنُ ﴿ الْمُرْتَسِنَكُهُمُ الْجِرَّا فَهُمْ مِنْ مَّغْرُمِ مَّتَقَالُونَ ﴿ اللهُ عِنْدُهُ مُ الْعَيْبُ فَهِ مُ يَكُتَّبُونَ ﴾ العَيْبُ فَهِ مُ يَكُتَّبُونَ ﴾ متحصه : حس دن محمولی جائی پندلی اور برسجدے کی طرف بلائے جائیں گے لیس برسجدہ محنے کی طاقت منیں رکھیں گے ، ان کی انکھیں لیست موں گی ان کے اور ذکت چڑھی موئی موكى اور تختين ان كو دنيامس تحدي طوف ملايا جاتاتنا اوروه بالكل فيح سلامت شق م بر جھوڑ دیں مجھے اور اس کو جواس بات کو جھٹلا باہے، ہم ان کو بتدریج عذالیے قریب کے ہیں مے۔ جہاں سے ان کو پہتے ہی تسبیر ہوگا ، اور میں ان کوہلت بیتا ہول بینک میری تدبیر پین خبط ہے کا کیا آپ ان سے محبومعا وصنہ طلب کرتے ہیں کریر اس اوان کی دحرسے بوھبل ہوہے ہیں ﴿ کیا اُن کے پیس عیب ہے کیس وہ اس کو لكھتے ہیں۔ 🕅

> گزشتوسے پوست (دلبل)

سیلی آیات میں اللہ تعالی نے کفرونٹرک کرنے والوں کا روفرہا کا فروں کے اس خیال کی تروید فرمائی جس کے مطابق وہ کیتے تھے کر چونکہ ہم دنیا میں برتز ہیں لمذا کہ کے بھی ہم ہی برتر ہوگئے فرمائی کر فرمائی کر فرمائی کر فرمائی کے مطابق وہ کیتے ہیں۔ یہ بات عقل اور نقل دو نوں کے خلاف ہے ۔ بھیر مطالبہ کیا کہ تم مارے ہی عقلی یا نقلی دلیل ہے توبیش کرو و دنیا کا کوئی عقلیٰ راس بات کو تسیم نہیں کرے بعد اللہ تعالیٰ نے متقبوں کے کو تسیم نہیں کرے کا کر مجرم اور فرمائی کا میا بی کا طال بیان کیا ۔

إن أيتون من شرك اوركفركرن والول كاحال بيان بوائد وه ليف شرك كواسطسرة

عباد كالراكي محت پرمخفرس می قرار نیتے ہیں ، کرجی کی عبادت ہم کرتے ہیں ، اس سے مقصود عبادت نہیں بلکہ یہ تو صرف اطلم ہیں۔ اور ان کی عبادت کرنا گویا منا کی عبادت کرنا ہے۔ اس کے جواب ہیں اللہ تعالی نے فرما یا کریہ بالکل غلط خیال ہے کیونکہ جو شخص خداتھ الی کومبرا اور منزہ تھ کھر مناص انسی کی عبادت کرنا ہے تو یہی عبادت صحیح اصول میہ قائم ہم تی ہے ۔ اور اکے جبل کر اس کا اثر ظاہر ہم تہہے۔ یم گر ان غلط عقید مرحظے والوں کی بیہودہ باتوں کا اٹل انر ظاہر ہوگا۔ یہ لوگ لینے غلط عقید سے کو میچے تا بت کہنے مسلے سیاح طرح طرح کی بیہودہ باتوں کا اٹل انر ظاہر ہوگا۔ یہ لوگ لینے غلط عقید سے کو میچے تا بت کہنے میں میں میں میں میں کرتے ہیں۔ اگر یہ میچے عبادت کرتے والے ہوتے تو اس کا اثر طاہر ہوئا۔ یہ طریقے برظا ہم ہوئا۔

عَاوِرَ كَ عَلَى السَّرَةِ الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعَلِي السَّرَةِ الْمَالِيَ السَّرَةِ الْمَالِيَ السَّرَةِ الْمَالِيَ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَ الْمَلْمَةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَلْمِي الْمَلْمُولِي الْمَلْمِي الْمَلْمُولُي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِي الْمُلْمِلِي الْمُلْمِلُمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

ساق کے حقیقی مصف

یہ قرآن پاک کی مشکل ائیوں ہیں سے ہے۔ اس کا مغیوم سجھنے میں دستواری پیش آئی ہے ماق پیٹر لی کو کہتے ہیں۔ اس بیے مفترین کارم نے اس ایت کی تعییر می مختلف طریقے استعال کے ہیں ، اکر آئیت کا مفہوم قریب العہم ہو۔ نیٹر لی سے کیام او ہے۔ اس سلم ہی تعییر کے دوطریقے تو عام ہیں یعین مفترین کاس سے صفیقی معنی مراد سیسے علیم ہیں ۔ اور تعیق معنی میں نیٹر لی ہم اولی جائے ہیں ۔ اور تعیق معنی میں نیٹر لی ہم اولی جائے ہیں اور تعیق معنی میں نیٹر لی ہم اولی جائے ہیں بیٹر لی کا اطلاق عذا کی ذات برگریں اور دیٹر اعضا ، ہوتے ہیں۔ نیٹر لی ہوم کھڑا ہے بیائے ہی بیٹر لی کا اطلاق عذا کی ذات برگریں اور دیٹر اعضا ، ہوگے ہیں۔ نیٹر لی ہوم کھڑا ہے کے مفاری کے بیے جمیعت ثابت ہوتی ہے۔ تو برخوی ہے۔ تو برخوی میں موتی ہے۔ تو برخوی میں موتی ہے۔

عال تحد السّرتعالى اعضار سے إلك إكر بيت ريت كفلات سعد

ساق كے مجازي محف

بعض مفسرین جن میں ابن جریطری جو اور جھڑت عبداللہ بن عباس دخشاطی جی ان سے نفول ہے۔
کربہاں جیتھ معنے امراد نہیں ہیں، بلکہ تیمشیل ہے تمثیل اس طرح کرکٹ فنہا تی کا یہ ہو آئے خی ہے۔
لیجی شدت اور سختی مراد ہے ۔عربی محاور ہے ہیں کشفت ساق شدت ، سیے جینی اور سختی کے
معنیٰ میں استعال کیا عبا آہے ۔ جیسا کہتے ہیں گھنگ للحق ہے عن سکا فی کہا کوائی نے اپنی
بند کی کھول دی ہے ۔ بعینی لڑائی سخت ہوگئ ہے ۔ مثدت اختیار کرگئ ہے۔

فرایا حس دن قیامت کی مختی بر پا بوگی ، اس وقت کا فرول کی عبا دست می می بیس بوگی اس کا اثر میسی تا بست منبیل بوسکے گا را منول نے نظر کی کا ار نکاب کیا ہے اور نظر کی کا اثر برا اور اکنا نکطے گا ۔ بات یہ محجانی مقصو و سہتے ۔ ظاہر ہے کہ قیامت کی مختی سے بڑی مختی اور کوئی منبیل بھی اولاً قیامت کا واقع بونا اور چیرت انگر طالات کا ظاہر ہونا ، پیرتم النالوں کا جمع برنا ، اس کے بعد محاسبے کی منزل وغیرہ بہت ہی تلخ بمول کے ، جیسا کر فرنا یا والسساعی اور ہی واقع ہوئا ، اس دن ال کوئے ہونا وربڑی منبیل وی مردیہ ہے کر حس دن سمنی واقع ہوگی ۔ اس دن ال کی عباوت ہے اوربڑی شائے گی ۔ فلط ہوگی ۔ تو ہوگی ۔ اس دن ال کی عباوت سے مرادیہ ہے کر حس دن سمنی واقع ہوگی ۔ اس دن ال کی عباوت شمکل نے نہیں گئے گی ۔ غلط ہوگی ۔ تو ہوگی ۔ اس دن ال

یعن دوسے مفسرین فرائے ہیں کہ اگرساق کا تھیتی معنیٰ یعنی بنٹلی تھی لیا جائے تو درست ہے مگر بنٹرلی کا اطلاق فدا کی فرات بر کیے کیا جائے ۔ قرآن پاک ہیں اور جی کی شنا بہات ہیں شائد جہہ ہاتھ مریث میں اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا فرکم بھی آٹا ہے ۔ ان قالو کی بنٹی اور کی گیا گائی اور کی کئی المبایات ہیں شاہر ان المبایات ہیں موجود ، ہیں ۔ دل اللہ کی تعلیوں کے دریان ہیں جور د ، ہیں ۔ دل اللہ کی تعلیوں کے دریان ہیں جور د ، ہیں ۔ مریث میں گرک کو کر کھی آٹا ہے۔ جب العثر تعالی نے رحم ، رہشتے اور قرابت کو بیدا کی توائس نے رحم ان رہشتے اور قرابت کو بیدا کی توائس نے رحمان کی کمرکو کی طری ۔ اسی طرح قدم کا ذکر بھی مدین میں آٹا ہے ۔ اللہ تعالی دورزخ میں اپنا قرم والیں گے ۔ جس سے وہ پڑ ہو میائے کی اور کے گی لیں اب بڑ ہوگئی ہوں ۔ والی کے حس سے وہ پڑ ہو میائے کی اور کے گی لیں اب بڑ ہوگئی ہوں ۔

 ضداکی ذات پر ریڈلی کا اطلاق كوربين اورباورصنا چاسے كايس أسے ذليل كرول كا-

ام ابوعنیفرہ، الک ، شافی اورسفیان ٹور گی بھیے المرکوام کاملک ہرہے ، کرجس طرح برالفاظ وارد
ہوئے ہیں ، ان برایمان رکھنا جا ہیئے ہو جوجے ہیں مگر ان کی کیفنت کوخدا کے بیرد کرنا میا ہیئے ، کوال جھنا کی کیفنت کوخدا کے بیرد کرنا میا ہیئے ، کوال جھنا کی کیفینت کوخدا کے بیرد کرنا میا ہیئے ، کوال جھنا کی کی بیفینے کہ بی ہوئے ہوئے اس کی خوال کی ہوتی ہے ، کیونکو خدا انعا کے کا فران ہے ، کیشن کی میڈی ہوئے وہ کو میں کا فران ہے ، کی انتھا اور کا ن ہیں کیونکو دہ میکھیے کہوئی ہے مگرانسی انکھ اور ایسے کا فران ہو جھنے خوال کے لائن ہے ، مگرانسی انکھ اور ایسے کا فران ہوئے ہوئے ہیں ، میکھ اور ایسے کا فران ہیں کوئن کے ساتھ لائٹ ہیں ۔

انسان تخت پر بیرش است مکی الکه کالیمی پی عنی کرتے ہیں۔ فداع ش برمتوی ہے مگر البانہ ہیں بیبا انسان تخت پر بیرش اسے میکر اس طرح حب طرح اس کی شان کے لائن ہے ۔ بیسجان الٹرکا کلم کیا ہے ہیں تنزیبہ ہے ، فداکی ذات پاک ہے ، ان تمام تشیبات ، کمز در لوں اور زمان وم کان سے ۔ تو بیٹ کی مان کے ساتھ لائن ہے ، اس کی بیفیت برخش بندگی کو مانت ہوئے یہ جیسے اس کی بیفیت برخش بندگی کو مانت ہوئے کا کی خواس طرح کے کا تو کھ و شرک بیں منبلا ہوجائے گا ۔ کی خواس طرح مادیب نامی کے خلاف ہے ۔ اور تشیبہ ہے گا تو کھ و مشرک بیں منبلا ہوجائے گا ۔ کی خلاف ہے ۔ اور تشیبہ ہے کے خلاف ہے ۔ اور تشیبہ ہے کے خلاف ہے ۔ اور تشیبہ ہے کا تو کھ و مشرک بیں منبلا ہوجائے گا ۔ کی خال اس طرح اس کی کی خواس طرح اس کی بین کا اس کے خلاف ہے ۔

من من وہ میں ایک کے ساتھ ہوتے ہوت وہ اس ماکورک جا رُاورکہ دو کر جو کچر میرے تصور میں ایاسے۔
اللہ تعالیٰ اللہ فضا کی خلاف ہے۔ فداکی ذات باندوبر رہے: تعالیٰ اللہ و فذاکی ذات بہت عالی اللہ تعالیٰ اللہ فضا کی اللہ فضا کی اللہ و فذاکی خاص میں کوئے ہے۔ کہیں کہت کہ اللہ فضا کی خاص کوئی جیر میں ، وہ بین مال ہے۔ توگر یا سیاں معنیٰ بیکر نا بڑے گا جیسا اس کی شان کے ساتھ لائن ہے نے کشن کی خاص کے منور سے نہیں ،

ام مالک فرمتے میں کہ خدا کا عرش برستری ہونا معلوم ہے۔ السخت ن علی العن شی استوی مرکز کیفیت محمول ہے۔ مرکز کیفیت محمول ہے۔ کہ میں کوئی نہیں حانتا ۔ کہ وہ کس طرح ستوی ہے ۔ کریڈ کروگ مگر کیفیت محمول ہے۔ کیفیت کو مخلوق میں کوئی نہیں حانتا ۔ کہ وہ کس طرح ستوی ہے ۔ ہماری عقل ناقص تو گھرا ہی ہی بڑجا و کے المیان لاؤ اور میں کہ وجیسا اس کی شان کے ساتھ لاکن ہے ۔ ہماری عقل ناقص ہے ۔ ہمارہ ہم نارساہے اور وہل کا کہ نہیں بہنچ سکتا ۔ برعام سعن صالح بین نے کالم کیا ہے ۔

ساق خدا کے کال کی ایک جیت

ت ، عبد العزیز محدت و لوی فرانے ہیں ، خدا کی ایک ذات ہے ۔ اور اس کی صفات ہیں ۔ اس کے اسار اور صفات برایان لا احروری ہے ایمنٹ باللہ کیا تھو باکسائیلہ وصفات ہیں مفات مدارت الله کیا تھو باکسائیلہ وصفات ہیں مسلم مدارت الله کیا اور ننانویں نام ہیں مصفات مدارت الله کی اور منانویں نام ہیں مصفات میں اور الله تعالی کے بیاسان یا دیگر اعضا رکا جو ذکر ہے اس سے مراد الله تعالی کے کالات کی جنوں میں ایک مراد الله تعالی کے کالات کی جنوں میں اور وہ صفات سے الگ ہیں ان کالات کی جنوں میں ایک مان بھی ہے اور یہ ایک جنوں میں ایک مان بھی ہے اور یہ ایک جنوں میں ایک معرف ہوتے ہیں۔ اس طرح ساق ایک حقیقت کو بیان کر رہی ہے ۔ اس سے مراد الیی بنڈل تعین کم بیان کیا گیا ہے۔

الشراتعالی کے کالات کی بہت ہی جبتوں ہیں ہے ددجہتیں بیتی بیٹلی اور قدم اولے درجہ کی ہیں۔ بیٹر لی کاظرر صرّبی ہی کی بات کی ہیں۔ بیٹر کی کافر اور شرک ان اولے جبتوں کو سیجھنے کے بیٹی کافر اور شرک ان اولے جبتوں کو سیجھنے کے بیٹی کافر اور شرک ان اولے جاتی ہے تھے کیے بیٹی سنعدادوں کو خواب کیا ہواہے۔ باتی جبت تو بہت بہتر ہیں شکا وجہ، سمع وغیرہ ان کو برلوگ کیسے تھے بیس گے توبیاں نیٹر لی سے مراد وہ تشبیہ والی بنڈلی نہیں، مکبر الشر تعالی کی ایک جست کو بیان کرناہے ہجس کاظرور ہوگا۔

تشبیہ والی بنڈلی نہیں، مکبر الشر تعالی کی ایک جست کو بیان کرناہے ہجس کاظرور ہوگا۔

اما دسینہ میں مختلف الفاظ آتے ہیں۔ کہ قیاست والے دن الشر تعالی کو کھولے گا۔

یعنی کشف مان ہوگا۔ شاہ ولی الشرہ بڑھا کر ہموئن م د اور م موئن ٹورت جب اس سمت کو دکھیں گا۔

قریمیرہ دیز ہوجائیں گے۔ البند جب شخص نے دنیا میں اخلاص اور توجید کے ساتھ خدا کے حضور مسیدہ نہیں کیا، وہ دول پر سجدہ نہیں کر سیدہ نہیں کیا، وہ دول کر سیدہ خواب کی بشتیں تھیں کہ سیدہ موٹ وہ لوگ کر سالی وہ دول کو کر سیدہ کے دنیا میں کرسی کے سیدہ موٹ وہ لوگ کر سیدہ کے دنیا میں کرسی کے سیدہ موٹ وہ لوگ کر سیدہ کیا جب کی مان تد ہو جائے گا۔ دیا کار مشرک ، کافر محمدہ نہیں کرسی کے سیدہ موٹ وہ لوگ کر سید کر سیدہ عورت وہ لوگ کر سید کر سیدہ عورت وہ لوگ کر سید کے دنیا میں کرسی کے سیدہ موٹ وہ لوگ کرسیں گے جبورت کے سیدہ عورت وہ لوگ کرسیں گے جبورت کیا کہ موٹوں کی کورت کے میں کرسی کے سیدہ عورت وہ لوگ کرسیں گے جبورت کے موٹوں کے کورت کورت کورت کے موٹوں کورت کے دول کر سیدہ عورت کیا کہ دیا کار مشرک ، کافر محمدہ نہیں کرسی کے سیدہ موٹ وہ لوگ کرسیں گے جبورت کی میں کرسی کے دولیا کر سیدہ موٹ کورت کیا گورت کے دولیا کر سیدہ کرسی کرسی کے دولیا کر سیدہ کورت کی کرسی کے دولیا کر سیدہ کرسی کے دولیا کر سیدہ کر سیدہ موٹ کورک کرسی گے دولیا کر سیدہ کر سیدہ کر سیدہ کرسی کے دولیا کیا کر سیدہ کورت کے دولیا کر سیدہ کر سیدہ کے دولیا کر سید کی کورت کی کی کورت کی کر سید کی کر سید کیا کورت کورت کی کر سید کی کورت کی کر سیدہ کر سید کر سید کر سید کی کورت کی کر سید کی کر سید کر سید

نے ایمان، ترحید اور اخلاص کے ساتھ دنیا میں محبرہ کیا ہوگا، ایک اور روابت میں صرت عبد اللہ بن عبسس فن، الوسعبد خدری اور دیگر صحافر نے کشفت ساق کی حقیقت اس طرح بیان کی ہے میکٹ فٹ حق کو دیے عظیم کی ایک مبت برطسے نور کا انگنا کشفنهای کا طریب مراد تعلی کا ظروب

مو*کن کھرہ ریز ہو* مبامی*ش کے*  ہوگا۔ اس کو دیچے کر تمام ایما نارسمجہ و رہز موجا مئی گے ۔ حضرت الرسعید مفردی کی روایت میں لیں اُماہت کے روز حشر ہرائی معبود کو سامنے مائی کیا جائے گا حس کی لوگ دنیا میں لیوجا کرتے تھے سورج بہرست سورج کی طرف جلے جا میں گے ۔ اور اکن میں اس امت کے منافق اور مومن رہ جا میں گے ۔ اور کا جی ابتلا ہوگی ۔ الی کے سامنے ایک خاص تجلی رکھی جا بگی مومن انکارکر دیں گے کہ یہ جا دار رہنیں ہے ۔ میم اس کے سامنے سمجہ و مندیں کرتے ۔ انکارکر دیں گے کہ یہ جا دار رہنیں ہے ۔ میم اس کے سامنے سمجہ و مندیں کرتے ۔ انکارکر دیں گے کہ یہ مومن انکارکر دیں گے کہ یہ جا دار رہنیں ہے ۔ میم اس کے سامنے سمجہ و مندیں کرتے ۔ انکارکر دیں گے ، کہ کے حرب ی وہ بنے رہ کو پنجانے ہیں۔ تو فوز اسمجہ و در نز ہوجا میں گے بھر اس کے منافق سمجہ و مندیں کرسکیں گے ، اگن کی بات وہی ختم ہوگئ ۔ لہذا دوز نے میں جا میں گے ۔ تو گو یا اور عظیم کو کھنے سے میں ماتی سے تعمیر کہا گیا ہے ۔

کشفن سان سے مرد انکٹائن هیعت اس لفظ کی ایک تیب ری تعییر می کی گئی ہے بھڑت ابسعید ضریر روسکتے ہیں سفنوساق کا معنی حقیقت کی گھول دیا جائے گا۔ جدیا کر فران باک میں معنی حقیقت کو کھول دیا جائے گا۔ جدیا کر فران باک میں سورۃ طارق میں کو کھول میں گئے ہوئی ہیں اسٹر کا پڑھ تھیں کر از بھی کھول میں گئے ہوئی تھیں ہیں ہوئی میں کے دون کھول دی جا میں گئے ہوئی عبا دن کی حقیقت بھی کھول دی جا بیگی۔ عبا دن کی حقیقت بھی کھول دی جا بیگی۔ تو کہ شخی ساق کا مطلب حقیقت کی کھول دی جا بھی ہیں ۔ قرک شغین ساق کا مطلب حقیقت کی کھول دی جا بیگی۔ وال

ونیا میں دوقتم کے انسان میں۔ ایک وہ فنم جن کی عبا دن حقیقت پر قائم ہے۔ ووسطر
وہ لوگ میں جوعی وت اور ریا صنت کرتے ہیں۔ نمازی مجی بربطتے ہیں مگر ان کی برعبادت صبح
حقیقت پر قائم نمیں۔ قیامت کے دِن عبادت کی اصلیت کا بتہ چلے گا جب عام کم فائم ناصبت کا تصنیا کی اسلیت کا بہتہ چلے گا جب عام کم فائم ناصب کہ تصنیا کا بارک کا وہ محض تھ کا وط
تصنیلی نارا کے احمیا کہ دنیا میں طبی عبادت وریاصنت کی مگر سب برکیار گئی ، وہ محض تھ کا وط

مى تقى اكيونكر معج حقيقت رميني ننبس تقى -

معتقی عبودن کے لیے سیلی شرط رہ ہے کہ اپنے رب کی پیچان کی عبائے گا کہ النّاس کے ایک کا دور کے ایک کا النّاس کی معنت سے ہوتی ہے۔ رب کو ایک کو اُلڈی کے اُلڈی

صحت عيادت كا انخصارٍ معرفت البلي بر سبع .

نے ف رمایا۔ اے معاذ! من میں ماؤر ولال اہل کمانب بھی ہیں اسسے بہلے انہیں توحید کی وعوت ووشهكادة أن لر إله ولا الله وتوحير ورسالت كاسبق برصا و فإذا عرفوا ذابك جب وہ بیجان لیں کر خدا وحدہ لاٹٹر کیس ہے اپنی صنعات کے ساتھ ایچرا اُن کو کہنا کہ اللہ تعالیے نے بالج نما زين فرض كي مي رسال مي ايك ماه كه روز مه فرض كي من رالب توزكورة فرض ب جي فرض ب . الكررب كى بيجان سنيں ہے. تونہ نمازكسى تھ كلنے كى نرروزہ-اسى ليے فرما ياكر بيود نے خدا کو میم سنیں بیجانا ۔ اور میر بیجان می صروری ہے جوان ان اللہ تعالیے کو میمے بیجان کرعبا دستہے مح الس ي عبادت ميسي اصول بيرم كي - اورائس كا اثرظام بروگا - اسي طرح ہو ان ان خلا تعاسك كو اور اس كى صفت كوفيح طور بيني بيجانے كا . اس كى عبا دت دائيكال جائي اور أدمى بنى كوگا، مردود ہوگا . التر تعالے كوجائے توسب بس بمشرك ، بوگى ، بادرى سب جانے بس كر ميم طور برمنين بهيانة - ونيا من اكثر لوگ عباب موء معرفت مي مبتلا من -فرایاحس دن ماق تھولی جائے اور اُن کو تحبرے کی طرف بلایا مبائے گاتو وہ سجدے کی طافت نہیں رکھیں گے ۔ان کی انکھیں لیست ہول گی میا ہی حطر ھی مہوئی ہوگی۔ دنیا میں ان لوگول کوالنگر كى عا وت كے ليے برياما تا تھا۔ يَا يَهُ النَّاس اعب دُقَّا رُبِّكُو اللَّهُ النَّاس اعب دُقَّا رُبِّكُو اركِي سامنے سیرہ کرو۔ اس کی بیجان کے بعد اور عقیدہ درست کرنے کے بعدائس کی عبادت کرو . النالو! تمها دارب وہ ہے جس نے متعیں پدا کیا۔ تمها داخالتی ، مالک ، رازق ، مدبر ، متصرف وہی ہے اِن صفات کو جانبے کے بعد ہی انسان کو بہان ہوتی ہے۔ کہ خدا تعالی منزہ اور مراہے، وہ کمز كيدولم لولد" . لَهُ تَكُونُ لَكُ ، صَاحِيدُ " - اس كاولادس ، وه كا آيتانس ، الكي بم منزه اورمبراب - اس كاكونى تتركيسي - فلا يجعلوا بله اندادًا اس كاندكونى سنیں ہے۔ بیرساری پیچان ہی ہے۔ حبب یہ صیحے موجائے توائس کی عیادت کرو۔اس طرح سے کی ہوئی عباد ست ہی تھ کانے لگے گی۔

جنول نے دنیا ہیں فدا تعالے کو میسے طور پر نہیں بیجانا ، ان بی تب ہول کے بھی ہیں۔ جیسے ابنیات والے جو فار ان اللہ مولکہ ایر اللہ کو گئے۔ اللہ مولکہ ایر اللہ کو گئے۔ اللہ مولکہ ایر اللہ کو گئے کہ اللہ مولکہ ایر اللہ کو گئے کہ اللہ مولکہ ایر اللہ کو گئے کہ اللہ مولکہ ایر کا مناول نے مخلوق کی میں استوں نے میں استوں نے میں استوں نے میں استوں نے میں نے میں استوں نے میں نے

عقیرہ شبیہ پوریٹرک صفت الشرتعاك كيابت كي تووه عتيره تشبيري متلا بوكي -

اسی طرح جن اوگر سنے عذاکی صفت خاصہ مخلوق میں نابت کی وہ مشرکہ ہیں ملبلا ہوگئے۔ اللہ اسی طرح جن اوگر سنے مذاکی صفت خاصہ مخلوق میں نابت کی وہ مشرکہ ہیں ملبلا ہوگئے۔ اللہ اسی طرح وی نیسیں مگر اسنوں نے قبول والول کو بھی مربرجا نا۔ لات وعزلی کو مربرجا نا۔ بہیوں کو میں جانا۔ ما فرق الاساب کوئی کسی کی فریاد متنیں سنتا مگر اسنوں نے بیر بھی مانا تو مشرک کے مرشحب ہوئے۔ فراکی صفت علیم کل ہے ، اسنوں نے کسا کہ ولی بھی جانتے ہیں۔ ہماری ضرور توں کو فائی نہ طور پر جانتی ہیں۔ ہماری ضرور توں کو فائی نہ طور پر جانتی ہیں۔ ہماری ضرور توں کو فائی نہ طور پر جانتی ہیں۔ فدالت اللہ ہم گری ماضر و فاظر ہے۔ یہی صفت وہ دو سرول میں بھی ملت ہیں۔ مالا فکر علیم کل اور حاضر فاظر ہوائے مذاکر اور کو تی تعییں ۔ مذاکر سوائے مذاکر اور کو تی تعییں ۔ مذاکر کی موالہ کوئی مرب ہے ، نہ خالی ہے ۔ یہ تمام چرزین کی سے یا تشبیہ ۔

تاه ولی الله و است جاب موج معونت مع جمیر کرتے ہیں۔ انسان بالوج اب طبع میں مبتلاہ یا جاب رہم میں طبع میں استے ہیں جب یا جاب رہم میں طبع صرور باب مثلاً کھانا، پنیا ، مکان ، دکان و بحیرہ مجاب طبع میں استے ہیں جب کررہم ورواج کو اواکر نے والے لوگ جاب رہم میں مبتلا ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ جاب سود معرفت میں مبتلا ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ جاب سود معرفت میں مبتلا ہیں۔ اور مبت کم لوگ لیسے ہیں جوان مجابات سے آگے نکل کر خدا تعالے کی وحد انہا ہے۔

كومانيخ بير - اور فداكي صحيح عيا دت كرت بي -

ترفرایا و قد کا فواید کو نوالی السیخ در و هم فرسال مون کینی دنیایی ان کوسیم کی طوت بلایا جائاتھا اور وہ صحیح سلامت تھے۔ تندرست تھے - اُن کو دعوت دی جارہی تھی کر فدا کے رہا منے سیرہ کرو اُج تمہیں اس کا افتیار ہے ، یر کل سلسب ہو جائے گا مگر اندول نے ایس وقت دنیا میں سیرہ درکی۔ ننیجر ہیر ہے ، کر قیا مت کے دن اُن کی کپنت تخت بن جائے گا ،

اوروہ محدہ کرنے کی صلاحیت سے جودم ہوجائیں گے۔

رمالت اور جزائے علی کے بائے میں فرایا فنکن فی کو کو بہ خاکم دیشے ہیں کہ جارت اور جزائے کا کھی کے بائے میں فرایا فنکن فی کو کو اس اس کو صفح الاتے ہیں کہ عبادت مرقت فعالی ہی جی اصول میں جونی جا ہوتی جا در این کو جواس بات کو صفح الاتے ہیں کہ عبادت مرقت فعالی ہے ۔ کیول سکن تند وجہ ہو میں جہ ہوتی کہ جہ اور قیامت صرور آنے والی ہے ۔ کیول سکن تند وجہ ہوتی کہ جہ ان کر ایم بیت آ ہستہ میرط معیوں پر چراها میں گے۔ جہال ہے میں کہ جہ ان کر ایم بیت آ ہستہ میرط معیوں پر چراها میں گے۔ جہال سے میں نے دیال سے میں کہ جہال کو ایم بیت آ ہستہ میرط معیوں پر چراها میں گے۔ جہال سے میں کہ جہال کے ایم ان کو ایم بیت آ ہستہ میرط معیوں پر چراها میں گے۔ جہال سے میں کہ جہال کے میں ان کے دیال سے میں کہ جہال کے دیال سے میں کہ دیال کی ایم بیت آ ہستہ میرط معیوں پر چراها میں گے۔ جہال سے میں کہ جہال کو ایم بیت آ ہستہ میرط معیوں پر چراها میں گے۔ جہال سے میں کہ دیال کے دیال کی کہ جہال کی کہ جہال کو ایم بیت آ ہستہ میرط معیوں پر چراها میں گے۔ جہال کے دیال کی کو دیال کے دیال کی کو دیال کے دیال کے دیال کی کو دیال کی دیال کے دیال کی دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کی دیال کو دیال کے دیال کی دیال کے دیال کی دیال کی دیال کی دیال کے دیال کے دیال کے دیال کی دیال کے دیال کے دیال کے دیال کی دیال کے دیال کے دیال کی دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کی دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کی دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کے دیال کی دیال کے دیال کی دیال کی دیال کے دیال کی دیال کی دیال کے دیا

چې بروانور چې بروانور

الماجي

ان كوية بهي شين بوگا - استداج أسمة أسمة حراصان كوكية بن يعض روايات بن أتاب کرجب تم دیجیو ایک شخف کونافرانی کے باوج دنعتیں مل رہی ہیں توجان لوکر پیخف استداج میں میتلا سہے۔ تعینی سیخض عذاکی دی ہوئی مهلت سے غلط فائدہ اکھا راسے۔

بخارى شريف كى روايت مين يرالفاظ اسطرح آتے بين إنَّ اللهُ كَيْمُ لِي إِلظَّالِمِ صَدا ظالم كومهدت ويتاب - حَيْ إِذَا الْحُذَةُ لِيُعْ يَفْلِتُدُ كِهِروب بِكِطْ آبِ لَوْ يَهِورُ مَا نبين لي مزاکے شکینے میں حکوریا ہے مہی استداع ہے کر معاصی اور نافر انی کے باوجود نعمتیں مل رہی ہیں۔ ىندالىلى خى كورى كى كىستىدىن ئىنى بىلى الى ياسى كەشابدىيداد مى اجھاسىيە. السرتعاك زماتىي و امركى كه مرس ال كوحهات دينا بول وإن كيت دي مرت ين ميري تربير ضبوطب اور مید لوگ میری تدبیر ابر کهان جا سکتے ہیں۔

مسالت ہی کے بیان میں ایکے فرمایا - کرجب ایب ان کوھا کی سے اگاہ کرتے ہیں ترکیا براس لیے انکار کرنے ہیں کر آب ان سے مجے مز دوری طلب کرتے ہیں ،معا وصنه اِ فیس منگے بس ۔ امر نشکلہ عمر احبرا فہ مرمن معرم منتالوں کیا یہ اس تاوان کوجہسے برهبل ہوئے بن كوئى معاوصنه طلب كرنام توگرال گذرة من كرير تواينا مطلب بوراكرد لهد و فراياير بات منين ہے۔ كيونكر تمام انبيار كرام لوگر لوصاف بتلاتے ہي ما استلگ م عكي احد مم ايئ تعليم وتبديغ كاكوني معاوصنه نبيل ماشكة ، تم لين فهن صاحت ركه وأن را جُوْرَى إلَّا على دبت العليان يني ما را مدل تورب العلين كے ذمرہے - ومي ممبر دے گا- ممكى سے كھ طلب نہيں كرت مبكه م توخير خواس كرت مي فاحية المين مم خيرخواه مين - تمامني يي كية مي انفي لَكُمُ وَلَٰكِنُ لِرَّ تِحْبُونُ النَّصِينَ "م ترتهارى فيرفواسى كرتے بي مرافر وكم فيزوال كى بات كونىيى مانية . دنيا من اكتر اليها مواب كراوگول في سيح او بخلص خيرخوا بول كى بات كو نہیں مانا۔ خود غرصنوں کے بیجھے اور باطل پر تتوں کے بیجھے لگے ہوئے ہیں اچو ہر اور اور عنط کارلوگوں كة بيجي لك بي معنص ورخيرخوا بول كى بات كى طرف وصيان نهيس ديا -ير جو كنته مي كرآج بم آسوده حال مي تركل كواكر قيامت أبهي كي ترجي بم مي اليهي بونيط

اورسلمان جوبيال ما دى اعتبار سے كمزور من قيامت كونجى الى كى عالت الجي ننيس موكى تواكس.

کل کے قلاش

خروابول کی

نصيحت إعراض

آج کے دولتن

سلط میں ارشاد موا اکر عبد کہ ہے الغیب فہ مویک تبوین کیا اِن کے پاس فیب ہے کیا وہ اس بات کوجانتے ہیں، ملک فرمایا یہ غلط ہے۔ محبوط کتے ہیں میر صروری نہیں ہے اکر ہو اُن الجا ہے اوہ اس بات کوجانتے ہیں، ملک فرمایا یہ غلط ہے۔ محبوط کتے ہیں میر صروری نہیں ہے اکر ہو اُن اجھا ہے اکا می ایجا ہوگا ، حواج و والت مندمی کا اجھا ہے۔ اور دولت مندمی کا قیامت کے الو ککٹرون کا ہو الد فلون کی کو الیقا ہے ہے۔ اوہ کا می دولت مندمی کا قیامت کے دول میں مواج ہو الد فلون کی کو القالم ہے۔ اور اور اس موج ہو اور الدی میں مواج ہول کے۔

ا بوجیمین اس عالت میں صنورعلیہ السلام کے باس ائے ۔ کہ گونٹٹ رو فی سے پریٹ خونب ما مواہترا۔ اور فویل ماریہ میں تھے جھنے میں نرویا ماہ یہ نینے فویکاروں کو روکو۔ ہو آج دنیا میں میٹ

مجرا ہواتھا۔ اور ڈکار مارسے تھے مصنورسنے فرمایا۔ بینے ڈکارول کوروکو۔ جو آج دنیا میں ہیٹ مجرکہ کھاتے ہیں، کل قبامت کے دن زیادہ محبو کے ہول گے۔ اس کے لعد البر محیفہ مناجب کمنے ندہ

سبع، دن میں بھی پیٹ عرکر دوم تبرروٹی منیں کھائی۔

مع منر البین کی روایت میں ہے، آج کے زیا وہ دولت مندکل زیا دہ محترج ہول کے کیونکر
دولت مند صخری اوا نہیں کرتے بھنور نے فرایا کہ وہ محقوظ الگ جو دولت کو میسی طور بہا ستھال
کرتے ہیں، اُسے فرض اور واجب تمام صحوق اوا کرتے ہیں، وہ آج بھی دولت مند ہیں، کل بھی
دولت مند ہوں کے ورنہ آج کے دولت مندکل کے قلاش اور آج کے بھرے ہوئے بریٹ والے
کل کے بھوکے ہوں گے۔ توفر ایا کیا ان کے پاس کوئی بخیب کی خبرسے کر جوائ ا جھے ہیں۔ کل

القسلم ١٨ م

تابوك الذى ٢٩ ورست مشم ١

فَاصَبِرَ لِحِكُمْ رَبِّاكَ وَلاَ تَكُنُ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ مِ إِذْ نَادَى وَهُوَمَكُنُونَ . ﴿ فَاصَبِرَ لِحِكُمْ وَهُو مَكُنُونَ الْمُعَلَاءِ وَهُو مَكُنُونَ الْمُعَلَاءِ وَهُو مَكُنُونَ وَهُو مَكُنُونَ وَهُو مَكُنُونَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَلَاءِ وَهُو مَكُنُونَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَلَاءِ وَهُو مَكُنُونَ الصَّلِحِينَ ﴿ وَالْمُعَالَةُ وَلَا لَيْكُونُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

ترمیمہ باب اس نے دما کی تو وہ عمر سے بھرا ہوا تھا (۲۸) اگراس کے دب کی طرح نبن جا بئی جب اس نے دعا کی تو وہ عمر سے بھرا ہوا تھا (۲۸) اگراس کے دب کی نعمت اس کا تراک ذرکہ تی تو البتہ بھینک دیا جا آاس کو میٹل میدان میں اس حالت میں کہ دہ برحال ہوا آگا اس کو میٹل میدان میں اس حالت میں کہ دہ برحال ہوا آگا ور سے بھراس کے پروردگار نے اس کو برگزیرہ بنایا اور اسے صالحین میں بنایا (۵) قریب ہے کہ کا فرائدگ آپ کو بھیلا دیں اپنی آٹھوں سے دگھورکھے دکری جب دہ قرآن باک کو سنتے ہیں۔ اور لیوں کے بیٹ بیٹ کہ بیک بیتو باگل ہے (۵) اور میر قرآن تو تمام جبال دالوں سے سے دالوں سے دالوں سے دالوں سے سے دالوں سے دالوں

پیلی آیتوں میں توحید و رسالت کے منحرین کا بیان تھا۔ قیاست یں بیش آنے والے ہ اللہ کا ذکر تھا۔ ابتدائی آیات میں کفر کرنے والول کی برگوئی کا حال تھا کہ حضور میں الشد علیہ وہم کی رسالت سے انکار کرتے تھے اور العیا فربالشد آپ کو دیوانز اور بانگل قرار شیتے تھے۔ اس کے بعد مشرکین کے اس رویہ کا ذکر تھا۔ کہ وہ چاہتے ہیں کہ آب ما ہمنت کریں، تواس طرح ایک ووسطر سے اتفاق ہوسے کا مگو اللہ تھی الی نے اس سے تع کر دیا فلکہ توطیع المدک توبیدیں ۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ اللہ کا قریدی ۔ اس کے بعد بیان ہوا کہ اللہ اللہ کا دول کا حال بیان ہوا کہ اللہ کا دول کا حال بیان ہوا گئے کہ مشرکین ان کو اللہ تقال نے آزمایا، بھر اس کا مال و دولت ہلاکہ دیا ، اسی طرح فرا بیا کہ کے مشرکین ان کو اللہ تقال نے آزمایا، بھر اس کا مال و دولت ہلاکہ دیا ، اسی طرح فرا بیا کہ کے کہ مشرکین کو مال و دولت ہے۔ وہ یہ مشرکین کے مشرکین کو مال و دولت ہے۔ وہ یہ مشرکین کی اللہ کے بھوب ہیں، بکر میز و آئے تھا کہ اس کے جوب ہیں، بکر میز و آئے کے سے ۔ آگے قیاست کا حال بیان فرم یا کہ فران میں یہ لوگر بھیتا ئیں گے اخرال بیان فرم یا کہ فرم میں اللہ علیہ دستم کا حال بیان فرم یا کہ فیاس کی اللہ علیہ دستم کو اللہ کے کا فرائی آپ کو اللہ کے کا فرائی آپ کو اللہ کے کا فرائی آپ کو کا آپ کو کا آپ کو کہ آپ کو کہ کو کہ کا فرائی آپ کو کا آپ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ آپ کو کہ آپ کو کہ آپ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو ک

أرثته بيرورة

صبرکی تخذین

برى تكليف فينغ تھے، العبافہ بالسُّر آپ كورلوام كنفے تھے حالانكر السُّركانبي جوافلاق عاليريفائز ہواہے، بڑاہی دانا اور علمند ہوتاہے مگری لوگ حد کی بنا بر آب کو یا گل کھے تھے۔ حس سے اب كو كليف ينجى تقى ، توحيد ورسالت اور قبامت كے انكارسے بھى آب ول بردامشت موتے تھے۔ تواس سلمیں ان آیات کے اندر التر نے تسلی کا معنمون بیان فرمایا۔ قرآن كرم من سلي كالمعنمون كثرت سے بیان بواسم یے بعض ادقات كوئي بہلاتمونر بیان

كركة تسلى دى حاتى ہے۔ جيسے نوح عليالسلام كا دا قعيہ اننوں نے بھى جب نصبحت كى نو قوم كسنة للى . قَالُوا حَجْنُونُ قَارُهُ جِدُي تَوْبِالْل بِهِ النول في والنسط دياكم بم تمارى كولى بات سننے كے بيان تيار نہيں المجھى دوم مرول كوكم دويا مير بيو تون أ دمى ہے ۔ اس كى بات

مة سننا تواند سن صبركا موسى على السلام كالمورد يمي بيان فرليا-

يهاں يرالسّد تعالى نے ايك اورنى كا حال ذكركيا ہے . كداك سے ايك معمدلى كافران موکئی تھی۔ اینوں نے بے صبری سے کام لیا اورکتنی طری اُنھائش میں بڑگئے۔ کے نبی علیالسلام آپ ایا ذکریں، بکرفاضی لحکی و رہائے اپنے دب کے حکم کے لیے صبر کریں۔ بو ی این کے مطابق عمل کرمیں ، ملد بازی زکرمیں اور ان لوگوں کی بانوں پر ، تعلیقو ل اور ایداؤں برصبرکریں۔ کمیں ول برداشتہ ہوکران کے بیے ملدی عذاب مطلب کرلیں۔ انتقام میں علیدی نے کریں ، بیرمنا سب نہیں ہے۔ لینے رب کے پیچم کا انتظار کریں اورمنٹر کبین کی کلیف

باتوں براستقلال سے کاملیں۔

صبرملت اراہیم کا ایک بہت طرا اصول ہے ۔ حس طرح ذکر، نماز اور شکروعی ب صرواطاعت لازم وطرومي اسى طرح صبر بھی ہے مسبر کا مادھ اطاعت کے لیے موتاہے ، جو شخص سبزیں کرمکتا، وہ گات

منیں کرسکتا۔ اطاعت بیں صبر کرنا بڑماہے۔ روزہ، جی جباد، نمازے یے صبر کرنا بڑتا ہے صبركے بغیراطاعت بنیں ہوں تھے. برداشت كرنا، نفس كوام برجمانا، طهارت وغیرہ برحب بابنديان بن طيات صبر كا كاست واسى ي فرايا واصب وكما كالمراك برك الدَّ باللَّه والله الله

سبرك ادراب كاصرالتك تونيق سے بى بوسكتا ہے - اس كے بيے خدانعالى سے توني

بمح طلب كرير يحس طرح ذكر فكو ادر نمانية إسى طرح - صبرت حب تكليف أك توكن

من مانب الناريج كرم داشت كري من كاليت كولانا اور رفع كرنا التار تعلي ي كا كام ب لهذا حب المذار من ما من التاريخ كا كام ب لهذا حب المنظيف أسر تولي صيرى كا اظهار يزكرين .

صروصاواة کے ذریعے انتعانت

مصرت إونس المالم

كا وافغير

سورة بقره میں ارشا دہوناہے۔ کا ستجبنوا با تصبیر کا لط کا فاق حب تم کر تسکیف پہنچے تو اس کا مقابل صبر اور نماز کے ساتھ کرد۔ الٹر تعاسے مدوطلب کرد۔ نماز بڑھو کر نماز توجہ الی الٹر کا برت بڑا فراجہ ہے ، دوسے صبر کرد، بر داست کر د، بے صبری سے کا دمنا تو انسان کا مزاج عمراً بے صبری کی طرف مائل ہو تاہے۔ بھیے ارشا دہے اِنَّ الْوَ دُسُان خلق کا کہ انسان کا مزاج عمراً تنگ ول پدا کیا گیاہے۔ دور می مگر فت و کی کا ففظ فرایا کو انسان بڑا تنگ ول ہے۔ لیڈا سے مو تاہے کہ اطاعت پر اور صیدبت کے آئے برصر کرد ۔ ایم عزالی فراتے ہیں لینے نفس کو خواہ شاسے سے دوکن صبر ہے۔ اس مقام پر وہ تکا لیف مراد ہیں جو مشرکی فراق میں ہو میں بی مراد ہیں جو مشرکی یہ کی طرف سے بنیجائی جا دہی ہیں۔

صبر کی تلفین کرسنے ہوئے فرا با وکا تھے اُکھیا جب الدھ فلت اور مجھلی والے کی طرح سن ما میں مجنوں نے بیام میں مسے کام لیاتھا مجھلی والے سے مراد صفرت بولن علیالدام میں - بیرٹ مراو فلسطین کے علاقہ میں مہنے تھے ۔ جہال بنی امرائیل آباد تھے - اُل کے دور میں حزفیل بادشاہ تھا ۔ اُس وقت کے بیرٹ میں من سندیا علیہ السلام تھے ۔

امس باوشاہی میں بیک وقت الشرکے باریخ نی تنظے، جن میں مقترت بولنس علیہ السلام بھی شامل تھے۔ باوشاہ مؤین مطبع اور منقا و تفا۔ الشرکے نبیوں کی اطاعت کر آتھا۔ برموسل اور نبین شام اور علام کا کی شروس ایس علی شام اور علام کا کی تصبیب برموسل ایس عواق کا ایک صوبہ بسینی نبیزی کھی تھا ہے۔ وہاں کا ایک تصبیب برموسل ایس عواق کا ایک صوبہ بسینی نبیزی کھی تھا ہے علاقے مرکزی طابعے کے سے اور غلام نبا کر اے گئے اور ایس کر دیں اور زیادتی نرکزیں۔ سے خیال کیا کہ ان کو محیان میا ہیں کے قدید اور ایس کر دیں اور زیادتی نرکزیں۔

العرض صرت إلى مقال المع المصرى كى بنا برحم اللى كانتظارك النجرول المنكل العرض صرت إلى المنظارك المنظارك المنظر المنتي المنتقد من المنتي المنتقد المنتي المنتقد المنتقد المنتقد المنتقد المنت المنتقد المنتقد

بیاں پر جوئٹ کا لفظ آیا ہے ہوئ ، سمک اور ق کا اطلاق عجھلی پر ہو ہاہے۔ حضرت بیرنس ملیالسلام کی بعزش کوئی صغیرہ یا بمیرہ گناہ نہ نضا عبکہ ایک معمولی غلطی بھی ہجو تھے وہ النارکے نبی تنھے ، بڑے ادمی شخھے ، اس بہتے اس کی معمولی سی لفزیش بھی بڑی مجھی مباتی ہے جھٹر

ذى النون مجيلى ولسے كوكما كياہے۔

ابنیاری مولی مغزش پرسی گردنے ہوتی ہے۔ اُرم بلیال است کوئی گناه سرزونمیس بواتھا۔ قرآن باک میں موجود ہے فَخْسِی وَکُوْمِ خِلْهُ اُلَّهِ مِنْ الْمُعْلِي بِرِيْمِی گرفت اَئی ۔ يه الله کی شان ہے کہ نبيوں کی تربیت زیا وہ فضور بوتی عزماً لیکن محولی فلان اولی بات بریمی بڑی گرفت موجاتی ہے۔ اِسی کے وہ لوگ ڈرتے ہے ہیں۔ اس کے وہ لوگ ڈرتے ہے ہیں۔ ان میں اللہ کے مبلال اور عظمت کا بست اثر ہوتا ہے۔

قیامت والی مدین میں اکتہ ۔ کولوگ مفارش کے لیے ابنیار کے باس جائیں سے سکر مخرافی گے۔ وجرکیا ہے غرضب غضب آگ ہو یغضب قبلاً وَلَابَعَدُ ہُ کہیں گے اُج تو خدا تعد مع غصے میں ہے ، پتہ نہیں ہم برگر فت کرے ، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ، لہذا ورسے رکے باس جاؤ۔ فداکی غطبت وجلال کے ماضع محمولی بات پر بڑی گرفت ہوتی ہے حالانکہ اگن سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ گئ ہ مرز دنہیں ہوتا۔

"عیکس و توکی بہت معمولی بات تھی۔ اللہ تعالی نے بی کریم کو تبغیہ فرائی۔ آب تو ترا اللہ تعالی کے محص اس وجہ سے کراکی اندھا آبا ہے۔ اور خیال کیا کہ یہ بڑے لوگ ہیں شاید یہ بارت قبی قبول کرائیں ۔ اللہ نے بڑی تحق سے فرا بوطلہ کار بن کر آ تا ہے ایس کی طرف زیا وہ توجہ کریں، جو اعراض کہ تاہے ، اس کے دریے نہ ہوں، آپ ذمہ دار نہیں ہیں۔

پالیس دن ، دس دن باتین دن ، خدا ہی بہتر جانتا ہے ۔ کرکتنا عرصہ مجھا کے سیاب

الله كا حكم تفاكر مجيلي كا بريط قيدخا ته ب اينس عليالسلام تحيلي كي خواك منين من \_ توان نزهيرو مين

رب كوبكاراكرتير يسواكونى مجودنيس ب اورخطاكار تومين مي تقاء

ترمزی شریت کی روایت مین مصور علیدالسلام کا ارشاد ہے دعوۃ المکن

بمترين وظيفه

يونسطيرس

کی رہیت تی

بعن مصیب تروه اومی کی دعایس صرت بولش علیالسلام والی دعاہے که اله الله انت سمانك

إِنْ كُنْتُ مِنَ الظُّلِلِينَ أَكْرُكُونَى مصيبت زوه به وعاكرے كا توالل تعالى اس كى وعا عزور قبول فرمائیں گے رشاہ عبدالعزیز محدت دملوی فرماتے ہیں۔ کرمشا کئے اور بزرگان دین نے

لینے تجربات کی بنا پر اس کرمر کے بڑھنے کے طریقے دریا فت کئے ہیں۔

اس كا ايك طرابية توبيه بيكرسوبياس أدمى جمع بول اور ايك مي محيس مي الا كفرت آمین کریم پڑھی جائے ۔ دوسراطرابقہ پر ہے ۔ کر انسان تنائی میں بیجھ کر پڑسھے۔ عثا رکے بعد اند معيرك مي سيط عبائ اورياني كابياله ياس ركهسك برروزتين سوم تبريه وعايد سے بقورى عقوری در معدیا ہے میں فاتھ ڈال کریا تی لینے جہرے اور میم برمات ہے۔ برعمل تین ون ، سات دن یا چالیس دن کرے گا ، توامیرہے کر النتر تعامے اُس کی دعا قبول کریں گئے اور

براثیانی دور فره دیں گے۔ بہرحال برطرافیۃ مدیث میں تنیں ہے ، مدیث میں اتنا ہی ہے کہ

مصيبت زده كى دعالة إلله إلا أنت سيمكانك اليِّ كُنْتُ مِنَ الظَّيلِ بَن - صرف

یون علیہ السلام کے لیے ہی نہیں میکر جو بھی مصیبیت زوہ اسے بڑھے گا، الشرتعاسا اس کی

برسانی دورکری کے۔ بہرمال صنورعلیالسلام کو تلفین کی بارمی ہے ۔ کہ آپ مشرکین کی ایرا رسانی برصبرکری اور

عجلی والے کی طرح نہ ہوجا میں کہ اِذْ نَادی وَهُو مَكْظُورُ كُم مَحْتُ ازْمائش میں بنال ہونے پرجب

امنوں نے دعاکی ترغمسے بھرے ہوئے تھے۔ ایک طرف مجلی کے بیٹ میں ایکیول کے اندر ہو دم كھنے والى مگر تھى ۔ دوسرى طرف لوگول كاكب كى بات كونه مان ، تمنخ كرنا اور تيم عذاب اللي

كاسلسله، برنس على السلام كابغيرانتظار يح خلاوندى سيله عا؟ اورگرفت مي أعبا كا- بيرسارى با تيرطني جن کی وجی ہونس علیدالسلام عمرے بھرے ہوئے تھے بعی محظوم تھے۔

ارشاوم وتا ہے کران حالات میں لوگاگان تدارگا و نعمت من دیہ اگران کے رہے لہ ترمذی صفح و فیاض

كى نغرت بعنى احسان اوجهر بانى ان كا تزارك مذكرتى المرسنطالي تولكنيد ذيالعُرُكْرُو هُوكُم دُمُوجِي المية النياك دياجاتا النيس عيل ميان من إس عالت بن كروه المن موسة موت مركز الله كي مربائی شامل مال رہی تولونس علیہ اسلام کوکسی حال میں نقصان نہیں کینجے ویا سوائے اس کے كرامي كي سكي حيم بيكها ل بين حبس كي وحسي زمي لم كني تقي كهال بالمكل ندم بوكن عتى - تداس موقع بير بهي التنر تغالے نے مدوفرا کی کہ دریائے دحلہ کے کن رے اُس جیسل میدان میں مجلی نے آب کوریسے اوپر اكل ديا - اوراس طرح أبيح نهاميت زم جم كوكو ئي نقصان نربينجا - بير جبيا كرسورة صلفت بي أنَّهُ أَنْكِتُنا عَكَيْدِ شَحِرةٌ مِنْ لِيقَطِينِ السُّرتَعالي في فري طوريدان يركرو كادرت

> لذوك نواص

مدمیث میں آتا ہے کر معنور علیالسال مرکوکدوسبت لیند تھا۔ آپ کو اِس سے طبعی عبت عى، أين فرمايا إلك سنجرة أخى كيونس ليمير عمالي لونس كا درخن ب - كدويت اچھى مېزى ہے۔ اطبانے بھى اس يرتجرابت كئے ہيں ۔ گھياگول ہويا لمبا ، النتر تعاسے نے اس میں قوت ما نظر کی تا شرر کھی ہے۔ تا شرکے لی ظرے مرطوب اور کھٹ ڈا ہے۔ تا ہم اس فرن مافظ کو قوی کرنے کا مادہ ہے ، عجب جربے۔

فراتے ہیں کہ کدو کے بیتے پر کھسیال نہیں بیٹھیں شاید اللہ تعالیٰ کی بیر خاص حکمت تھی کہ وہاں كدوكي بيلاكاكا دى كه اس كے بتول كاسايہ ہواور يونس عليالسلام كے نهابيت زم ونازك حمم بريم عيال كھي ترمبيهي واس صح اك اندكوئي دوسداان ن وجود شيس تها - الشرقع الي ني برني كو بهيج كرونرعاليسام

کے بیے وودعد کی غذا مہیا کی۔ ایب وال جائیس روز مک ہے۔

يرن على السلام كم تعلق حم مواكم واكرسكنا في إلى صائفة الفي الدين يدون ممة ونس عليه السلام كو دوباً ره ايك لا كفريا زياده جوكه غالباً ايك لا كصبيس بزار تحصه ان كى طرف نبيجا وہ اپنی قرم کے پکس والیں اُئے تو وہاں مالات ہی بدل چکے تھے۔ وہ تمام لوگ ائب ہو چکے تع اور این بیجترم کا انتظار کراہے تھے۔ کہ وہ النتر کا بندہ کرهرگیا۔ وہ لوگ عذاب النی کو آتا

مراي فكَجْتَبُ لُهُ رَبُّهُ فَجُعُكُهُ مِنَ الصِّلِحِ بِينَ السُّرْتِعَالَى نِهِ يُونِ عليه السلام كوركُن يُ

والتعلياله کی والیی

زعليلام كايركي

بنایا اور اُسے صالحین میں بنایا مدین تقراف میں آتاہے کہ کوئی تخص پر ذرکھے افکہ خیر ہوت گوندس بن مہتی کہ میں بولس علیہ السلاء سے بہتر ہوں بھنورعلیہ السلام فرماتے بہی کہ مبرسے ہارسے بیں جی نہ کہور اگن سے لغزش ہوئی تھی تو الشرفے گرفت کی۔ وہ خدا کے بنی اور رسول تھے۔ اور نبیوں سے معمولی نوشش ہی ہوسی ہے ، صغیرہ یا کمیرہ گن ہ تو مرز وہو تا نہیں۔ لہذا لیے آپ کو ان سے بہتر زر کو پاکسی طریقے سے اگل کی تو بیٹی کر بھٹو کر الیا کرنے سے کفر کا خط ہ ہے۔ ان سے بہتر زر کو پاکسی طریقے سے اگل کی تو بیٹی کر بھٹو کر الیا کرنے سے کفر کا خط ہ ہے۔ تو فرمایا خاکھ تشیاری کر بھٹی السیں برگزیدہ مبنایا ور بیر بھٹی مالیا لام کے متعلق می فرایا فی حکہ کہ ور اگر کی تاہی ہوئے ہیں۔ کر نبیوں کی لفزش کا بلا وجہ ذکر کر نابی کو وہ بھٹی ہے۔ فی میں کر بھٹ ابل الیٹریانی ہی مسلی کے کو اپنی طون خریب کن در افق گرائٹ جون ایک ایو بھٹی ہے۔ کے حضرت یونس جلیالہ ما کا باج وجھ مست کے گاہ کو اپنی طون خسوب کن در افق گرائٹ جون العظل ہوئین کے سے جدیں کر بھٹی ایس کے معرف کی کر میں الم لیفت با وجود ایمان کے کو کو اپنی طون خسوب کن در افق گرائٹ جون الموالی کی سے جدیں کر بھٹی ایس کر میٹے ہیں۔

حضرت شاہ ولی النظرہ فراتے ہیں کر انبیار علیہ السلام ودرا متال امرا لئی بہتے وجہ تفضیر مذکردہ اندیا کر النظر تعالی کے حکم میں طرح کو تا ہی نہیں کرتے۔ ہیں وجہ ہے کر حضور خاتم النبیبی جالی النظر علیہ وکلم کے بارہ میں النظر تعالی نے فرایا ہے بکتے می انٹرزل راکیا کے مِن دَیّا کے اکوان کھے تفعیل فصا بکتافت رساکت کے بہ بہنچا دیں جائی بہنازل کیا گیا ہے اگر آب نے ذرہ مجرکو تا ہی کی توبیر سمجھ می ایک کا کر آپنے می رسامت ادم علیالسلام بروسی علیه السلام یا بونس علیه السلام کی لغزش کا ذکر محف لابر وابی کے ساتھ کرنا مکروہ سے ۔ یاں قرآن باک کی تعنییر کے سلسلہ میں حبال بات بھیا نی مقصود ہو۔ تشریح کرنا ہو توجا رُزہے ورنہ بلاوج بلغزش کا ذکر کرنا اپنی بڑائی بیان کرنا ہے اور ایسا کرنے میں کا ادیکاب ہے اور ایسا کرنے سے کفر لازم آنے کا خطرہ ہو تا ہے۔

فرایا کورن آیکا دالدین کفن کورکی کورنی با بسک اور و قرب ہے۔ کہ کافر اوگ آب کو اپنی انھوں سے گھور گھور کر دیکھیں۔ جیسے بچھے ہلاک کرنا جا ہتے ہیں با آپ انزاندان ہونا چاہتے ہیں۔ تاکہ آپ اُئ کی ترشرو کی سے ننگ آگر تبلیغ کرنا مجبور دیں۔ فرایا قریب ہے کربہ لوگ کے بلائیں کہتا سکم محقالا لذھے کُر اور جب وہ قرآن باک کوسٹنے ہیں۔ وکیفٹ کو کون ان حرکات سے آپ کوسٹ تھکی ہے۔ بھر اسی بلی آبیت والے جھے کو دم ایا۔ نوالا ہے۔ ان حرکات سے آپ کوسٹ تھکی ہے۔ باور گھور گھور کر دیجھنے سے مراد ہے کہ گویا گاہو

تبليغ ماري رکھنے کا صح

ابقيد مخلاكا) منين اداكيا-مسكه د حفرت قاصى تنار الله ياني بني القنيم ظهرى مورة صافات كالفييس تحضي الله كَ يَكُوذُ ذِكْرَ ذَلْنَهُ الدُّمْنِياء فَإِنَّ ذَلْتَهُ وَ فَعِجِي كَمَالَ الْدِنَابَةِ إِلَى اللهِ وَدَفَعُ دَعَجَاتِهُ عِ

لَا يَحُوذَ ذِكُرِ ذَانَةِ الانبَيَاءِ فَإِنَّ زَلَتُهُ مَ لَوْجَبِ كَمَالُ الِاِنَا بِهِ إِلَى اللّهِ وَدِفِع دَرِجَاتِهِ عِ وَمَنِ اعْتَرَضَ عَلَىٰ احْدِ مِنَ الْوُنجَيَّاءِ فَقَدَّكُفَنَ لَا نَفْرِقُ بَيْنَ احْدِ مِنْ تَسْلِلْهِ وَحَدِيثُ اللّهُ هُرَيْنَ فَعَمَرُ فَي مَا مَرْفَعُ عَلَي الْمَدِيدِ إِنْ يَقُولُ إِلْيَ حَيْرَ مِنْ يَقِيلُ ثن مَتَى . (متفق عليه)

سے کھا سے ہیں بھیدلا سے ہیں تاکہ آپ مرکوب موکر تبدیغ کرنا جھوڈ دیں۔

بعض فرواتے ہیں نظر برلگ ماتی ہے الفکین کے تقافی نظر بربری ہے مدین ہیں آتا

ہے کہ بعصل اُدم بول میں نظر برکا وہ ہوتا ہے۔ اُل کی نگا ہول ہیں الیبی تا بٹر ہوتی ہے کہ

دیکھنے ہی استعجاب بیدا ہو تا ہے اور اُس کا اثر ہو جا تہے یعض اما دیٹ میں برالفاظ

ہیں کہ نظر براتبان کو قرمیں اور اون ط کو کا نڈی میں بیٹی دیتی ہے۔ اس کا اثر فوری ہوتا ہے۔
اُدمی کا رہو جا تا ہے یا مہلک موجا تا ہے۔

معنور کے صحابہ بیں سے بعن کی نظر لگ جاتی تھی۔ کوئی شخص حوص کے کار سے نہار ہا البا المرسے نہا رہا تھا۔ دوسے نے دیجھا کہ حبم مرا نوبصورت ہے۔ کسنے لگا انحال حبم ہے البا پہلے نہیں دیجھا۔ اس کافوری اثر ہوا انجار آیا اور آ دمی ترطیبے نگا بھا تھا کہ اس کو بلاکہ کہا کہ تم میں سے کیوں کوئی نے بھائی کوقل کرنا ہے۔ اُلڈ کیڈگٹ عکی نے اس کے لیے دہت کی دعا کیوں نہیں۔ انٹر دہمت کے دیا گاہ میں البی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ کم میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ دہمت کے دیا کہ دیا کہ دعا کیوں نہیں۔ انٹر دہمت میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ دہمت میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ دہمت میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ دہمت میں ایسی کی دعا کیوں نہیں۔ اللہ دہمت میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ دہمت میں ایسی کی دعا کیوں نہیں۔ اللہ دہمت میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ دہمت میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ دہمت میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہے۔ اللہ دہمت میں ایسی نا بٹر ہمو تو السے کہنا جا ہمت کے اللہ دہمت کے دعا کیوں نہ کی دعا کی دعا کیوں نے کے دعا کے دعا کے دعا کیوں نہ کی دعا کے دعا کیوں نے کہ دعا کیوں نے کہ دعا کو دعا کیوں نے کہ دعا کیا کہ دعا کے دعا کیوں نے کہ دعا کے دعا کو دیا کو دعا کیوں نے کہ دعا کو دعا کیوں نے کہ دعا کو دعا کیوں نے کہ دعا کہ دعا کے دعا کو دیا کیوں نے کی دعا کو دعا کیوں نے کہ دعا کے دعا کے دعا کو دعا کے دعا کو دیا کیوں نے کہ دعا کے دعا کو دعا کیوں نے کہ دو دو اسے کے دعا کے دعا کو دعا کے دعا

بركت كى وعاكرنى جابسية كاكنظر بدكا اثر مذبور

یه محیی فرایک اگرتم میں سے کسی کی نظر برگئی ہو تو نظر بر والے شخص کا وضویا عنل کا ستھا کی ن اگر در ایس کے صبم ویڑال کیا جائے تو اللہ شفا ہے دیتا ہے۔ یہ حکمتِ فداوندی ہے۔ کرمِن میں بیار کی سے ۔ اس بی شفا بھی رکھی ہے۔ جیسے مکھی کے منعلق فرایا کہ تھی کے ایک برمی سیار ای دور سے میں شفا کا ما دہ ہوتا ہے۔ وہ بیاری والا پر پہلے ڈلو تی ہے۔ اسی لیے مناسب ہے کہ اگر کوئی گرم جیز نہ ہو، یا فی وغیرہ ہوتوجب مکھی ایک پر کو ڈلو تی ہے۔ اسی سلے مناسب ہے کہ اگر کوئی گرم جیز نہ ہو، یا فی وغیرہ ہوتوجب مکھی ایک پر کو ڈلو تی ہے۔ اسی طرح نظر بر بھین کے دورا ورجیز کو استعمال کو لو۔ اس طرح بیاری کا اثر زائل ہو جائے گا۔ اسی طرح نظر بر ولا نے کی جسم میں بھی بیاری اورشفا دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے غسل کا یا فی مربی نے تو المنظر تفالی شفائے دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اس کے غسل کا یا فی مربی ڈوال دیا جائے تو المنظر تفالی شفائے دونیتے ہیں۔

قرآن پاک نصیحت بسنے

نظر بدرجق



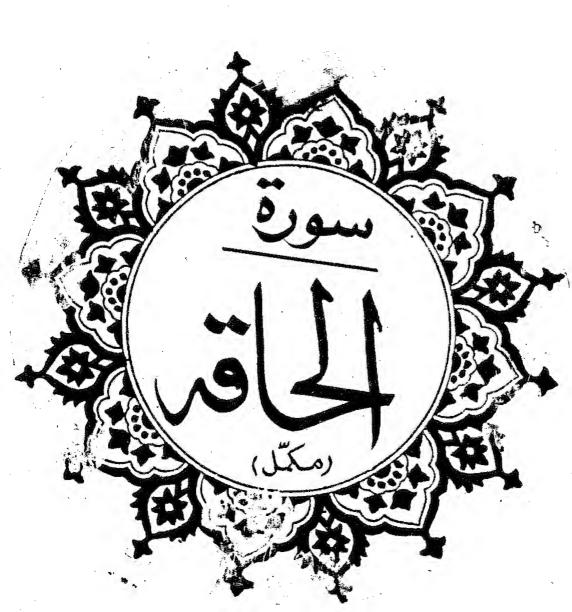

الحاقه 19 آیت ۱۲۲۱

تبلك الذى ٢٩ درسس اوّل ا

مُوْلِاً لِلْكَاقَّةِ مِكِّتَّ مُعْمَانَ مَنْ تَانِ وَجَنْدُوْنَ ايَتُوفِهُا أَكُوكِانِ سورة الحاقة مكيم يه يا دن آيتي اوراس و دكوع يس م

ينالين التجن التحيير

شروع كوالمول الشرفعالاك المسيح بصرمه بأن نهايت رهم كرنوالات الْحَاقَةُ أَنْ مَالِكًا قُدُ أَوْمَادُولِكُمَا الْحَاقَةُ صَحَدَّبَ ثَمُودُ وَعَادٌ لِالْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثُمُودُ فَأَهُلِكُو إِبِالطَّاغِيبَةِ ﴿ وَامْتَاعَادُ فَالْمُلِكُوَّالِرِيجُ صَرُصَرِعَالِتِيةٍ ﴿ سُخَّرَهَا عَلَيْهِ مُ سَبِعُ لَيُ إِلَ وَتُمَانِيَّةُ ٱلتَّامِرُ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمِ فِيهُا صَرَعَىٰ لا كَانْهُ مُ اَعْجَازُ ثَعْنُ لِحَاوِيتُهِ ﴾ فَهَلُ تَرْى لَهُمْ مِّنُ ابَاقِيَةٍ ۞ وَجَاءُ فِي عُوْنُ وَمَنْ قَبُلَهُ وَالْمُو تَفِكُتُ بِالْخَاطِئَةِ و فعصوا سُول ربع مُ قَاحَدُهُ مُ اَخْدُهُ مُ اَخْدُهُ تَابِيةً ﴿ إِنَّا لَتَ اطْعَنَا الْمُ مَا وَحُمُلُنْكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ فَ لِنَعِمَ الْكُورِيَّةِ فَ لِنَعِمَ الْكُو تَنْكُنُ وَلِعِيهُ أَذُنَّ وَلَعِيدٌ ﴿ ترهمه به وه ابت بوسنه والاواقعه رحادثه ) وه أبت بونيوالاواقعه كيا اور اسبغیر علیالسلام) آپ کوکس نے تبلایا کہ وہ فابت مونوالا واقعرکیا ہے وم ترور اور قوم عاد العصالم العين وال يبزكو حطلاي الى بس قوم تمود كواكي نوف ك

ین کے ساتھ الک کیا گیا 🕒 اور قوم عاد کو تندو تیز ہؤا کے ساتھ والک کیا گیا جو کہ صرب بمصف والى عقى ﴿ السُّرتَا لَى فِي اللَّهِ تَعَالَى فِي اللَّهِ تَعَالَى مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ مسل طبتی رہی، بس تم لوگوں کو اس کے اندر بچھاٹ ہے ہوئے دیجھو سکے کو یا وہ کھھورسکے تين بي جوا كھاڑكر كھينيك ميے گئے ہوں ﴿ پِس كِيا آپِ ديكھتے ہي ان يسسے کسی ایک فرد کو بھی بچاہدا ( ) اور فرعون اور اسسے پیلے توگوں اور الطی بیتیون اول منظن و کی تھے وہ انہوں نے بینے رب کے رسولول کی نافرانی کی توالٹر تعالی

نے پڑا ان کو ٹبی چڑھی ہوئی گوفت کے ساتھ ( جب پانی میں طفیانی اگئی تو رائے موج دہ زمانے کے لوگر) ہم نے تہیں (تہائے آبار واحداد کو) کشتی میں لاد دایا ( ) تاکہ تہائے ہے یا دگار بنا دیں اس واقعہ کوادر یا دیکھنے طلے کان یا در کھیں ( )

إس سورة كا نام سورة الحاقرب يمكى زندگى من نازل بوئى اس كى باون أيات اور دوركوع بي - كوالعندورة يرسورة دوسوجيدين كلمات اوراك بزار مايرسواشي حروت بيستمل سب -

سابقه سورة میں رسالت کا ذکر تھا۔ التار کے بنی اور رسول کو مجنون کہنے والول کا رقد تھا۔ یہ بھی ارش و سابقہ سور فی ساتھ ربط

مواکہ اللہ تعالی نے ہو دنیا دی متن عطاکی موئی ہیں یہ معن استحال کے لیے ہیں کسی کی مقبولیت کی نشانی میں اسکے میں سے دانس کے ساتھ باغ والوں کی مثال بیبان فرمائی کر اللہ نے اُن کا بھی امتحال لیا تھا۔ اس کے علاوہ منجرین قیامت کا روّ فرمایا، اور اثن کے ساتھ اُمخرت میں بیٹس آنے والے عالات کا ذکر مسنولیا علاوہ منجرین قیامت کا روّ فرمایا، اور اثن کے ساتھ اُمخرت میں بیٹس آنے والے عالات کا ذکر مسنولیا

اخرمی بچررسالت کے صنمون کو تا زہ کیا ۔ اور شرکین کی اندا کے مقابلے بیں صبر کی تعین کی۔ مبلد بازی ع منع قربایہ تھیلی والے رسول کی مثال بیان کی کہ اسموں نے علید بازی کی توابیلا بیں منبلا ہو گئے۔ فربایا کپ

ع حرواید چی داسے رسوں می مان بیان می دور وق میں بربر می دور میں اور میں کی ایداؤں کو برداشت کریں۔ ایسا نہ کریں مبکہ پننے رہے کی کے سامنے صبر کرتے رہیں ۔ اور میٹرکین کی ایداؤں کو برداشت کریں۔

إس سورة من التُرتعاس في حزائه على الأورفر الاست كر حزات عمل بقيناً واقع بوكا اور مجرس كومزا ول كر رسب كى ريري الثاره كرد باكرمنزاد نيا من يحي ملتى ب اور آخرت من عبى بلكى .
التُرتعالى مردوط ليقول سع حزائه عمل فينته بن . توگو يا جزائه عمل سع سورة كونشروع كرسك

المخريس بيررسالت كا ذكر فرمايا.

پہلی سورۃ میں شرکین کے اس الزام کا روتھاجی ہیں وہ صنوا کوشاع اور کا بن کستے تھے۔
اور قرآن پاک کوکھا نت اور شاع ی سے شبید نیتے تھے۔ اس سورۃ کی ابتلامیں جزائے علی کابیان ہے۔ شاہ ولی الشراہ فرائے ہیں کہ السر تھا ال کسی مجرم کوچیوڑتے نہیں، لیسے دنیا ہیں بھی منزاطتی ہے اور آخرت میں بھی ہے کہ وائر سے کے دائر سے کے دائر سے کے اندر طبق ہے۔ اور دنیا کا نظام معطل نہیں کی جا تا۔ اور آخرت کی منزاستقل طور ہیسیلے گی۔

الحاقة فى سيمشتق ب ـ اورسى كمعنى ثابت بوناب من ثابت شده جيز كوكت بين بيد الحاقة في المحت المرسية عن أبي بيد المطرق المرسية عن أبي المعنى وه ثابت اور قائم وائم ب رجيعي عوق المنظرة ما لا كالم ما يك مجى به مدول لحق المبيئة ثن يعنى وه ثابت اور قائم وائم ب رجيعي عوق

مضامي ورقبرا

الحافرةفنوم

ہیں اکوئی می الشرہے کوئی می العباد ہے لیمی الشرکا می ہمے اور بندول کا می ہے۔ ترگویا می کامعنی الشرکا می ہم ہے اور بندول کا می ہے۔ ترگویا می کامعنی ابند ہم کامعنی اور کے آتھ کا معنی وہ ما دیڑ ہے ، ہم خابست ہوگا، یعنی آبت ہونے والامادیثر .
جزائے عمل کے متعلق الشریق سے نے اس مورۃ میں تین لفظ استعال کے ہیں یعنی المی افتار کے الما گات ویک اور اکٹو افتار کے اور اکٹو افتار کی الماطلاق قیامت پر کیا ہے ، ہم کر جزائے عمل کا اصلی وقت ہے ۔ المشریق کے المال کی جزاد ہے گا۔
تمام لوگوں کو ایس ون ائن کے اعمال کی جزاد ہے گا۔

جزائے عمل کا معابن وقت

یهاں پیلے صبر کی تعقین کی ، پھر الحاقہ کا ذکر کیا کہ وہ ثابت ہونے دالا دا قدیعی قیامت صرور بیا ہوگی منٹرکین کنتے تھے لا بُخٹ وُلاَ جَنَاء کینی ندکوئی بعث ہے اور نہ صاب کتاب کے بلے قیامت پرسب غلط کہتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے ، وہ توجید ورسالت کابھی انکار کہتے تھے تو الشراقعالا سنداس موقع پر قیامت کا ذکر فرایا کہ جزائے عمل کے بلے وہ دن مقرر ہے ۔ اس کے علاوہ محور اس توجید کا ذکر فرایا اور دوسے رنبر پر رسالت کا ذکر اور منکویں رسالت کا رد فرایا۔

الحاقدكياهي

فرایا اَلْحَافَۃ وہ اُبت ہونے والا عادہ مالگافۃ وہ اُبت ہونے والا واقع کیا ہے۔ کہی بیشت کوظام کرنے کے لیے یہ ترکیب استعالی جاتی ہے۔ وکما اَدُلُ اِلَا کَالَٰہُ کَالَٰہُ کَا اَدُلُ اِلْمَا اَلَٰہُ کَا اَدُلُ اِلْمَا اَلَٰہُ کَا اَدُلُ اِلْمَا اَلَٰہُ کَالْہُ کَالَٰہُ کَا اَدُلُ اللّٰہُ کَالَٰہُ کَالِمُ اللّٰہُ کَالُمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کَالِمُ اللّٰہُ کَالِمُ اللّٰہُ کَالِمُ اللّٰہُ کَالُمُ اللّٰہُ کَالِمُ اللّٰہُ کَالُمُ اللّٰہُ کَالِمُ اللّٰہُ کَالِمُ اللّٰہُ کَالِمُ اللّٰہُ کَالَٰہُ کَالّٰہُ کَالْہُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالّٰہُ کُلّٰہُ کُولِ اللّٰہُ کَالّٰہُ کُلّٰہُ کُولِ کَالْمُ کَالّٰہُ کُلّٰہُ کَالْمُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالْمُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالْمُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالْمُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالِمُ کَالْمُ کَالْمُ کَالّٰہُ کَالْمُ کَالِمُ کَالْمُ کَالْمُ کَالِمُ کَالْمُ کَالِمُ کَالْمُ کُلِمُ کُولُولِ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُلِمُ کُلُولُ کُولُولُ کُلُولُ کُلُولُولُ کُلُمُ کُلُولُولُ کُلُمُ کُلُولُ کُلُمُ کُلُ

كانكاركرديا بجس كى وجست وه سزا كيم توجيب قرار باك

قرمتمو داور مادکی سرخی شاہ عبدالعزیز محدت وہوئی فرماتے ہیں کرمنرا وقتم کی ہوتی ہے بعض منرایس صون تبنیہ کے سزا کی دقویں کے ہیں۔ اور ان کو مسل نہیں رکھا جاتا ۔ یہ منزا اس لیے دی جاتی ہے اکر لوگ سمجھ جائیں ۔ تنبیہ ہم وجائے اور اس کے بعدوہ منزا اٹھالی جاتی ہے ۔ جیسا کہ قرآن پاک میں الشرقعا لی کا ارشا دہ ہے ۔ میسا کہ قرآن پاک میں الشرقعا لی کا ارشا دہ ہے ۔ کر ہم نہدوں کو تک کی از ماتے ہیں کہ می قبط مجھی ذلزلہ مرکھ یہ منزا دائشی منیں مہتی کی کر از ماتے ہیں کہ می قبط مجھی ذلزلہ مرکھ یہ منزا دائشی منیں مہتی کی میں مندوں کو تک کی میں ان کھرائی ۔

دوسری ایمت مبارکری ہے۔ وکٹ ذیقتی عرض العبد الودنی دفن العبد الدولی میں المدولی میں المدولی میں الدولی میں الدولی

بين- اس كواتبلا كنت بين-

جرموں سے انتقام میں ہے۔ بری روسے وہ میں بردی ترب و جہ بیسے سے یہ ہے۔ بڑی گرفت میں تمام برنے بڑے اکا برمجرمین الک ہوگئے۔ ترفرایا گذشت فکہ وہ وہ کا دُرِیا لُفتار کے لئے تعنی قوم عاداور قوم نوورنے کھٹے کھٹے والی چیز

قیامت کو جھٹلادیا۔ اس بات کی مزالوں دی گئی کہ فامی تنمود فاھلوکو لیانظاغی تھے۔ قوم تمود کواکی جیج اور زلز لے کے ساتھ ملاک کیا گیا۔ طاعثہ کامعنی زلزلہ بھی موتا ہے اور بینے بھی مینی سخت اواز۔

قوم تمودا ورعاد كي الم<del>ت</del>

ان دوجيزول سے قرم تمودكو الك كيا كيا و إُمسّاعاً دُاور ح قرم عاد متى فَاهْلِكُ فَا بِرِجْ صَرْحَمُوانَ بِينَ تندموا كے سائقہ الك كيا كيا سكانت تر جو كر عدسے بڑھنے والی متی۔

اس مقام برقوم غمود کی ملاکت کا بیلے بیان کیا گیا اور قوم عاد کا بعد میں حالان کی آریخی اعتبار سے
ترتیب اس کے برعکس ہے۔ عاد بیلے گذرے ہیں ۔ اور ثمود کا عودج عادسے دوسمال بعد موا ۔ عاد
بمن اوراحقاف میں آباد شخے ، جب کر ممود وادی الفتر کی اور تبوک و عیرہ کے علاقے میں آباد شخے قوم

عاد کی طرف معنرت مود علیه السلام آئے جو انتیں کی قوم کے فرد نھے۔

اور قوم تمود کی طرف صفرت ما کے علیہ السلام مبوست میں قوم تمود کی طرف صفرت مالے علیہ السلام مبوست میں کے دور میں توم قمود کو سیلے لایا گی اور قوم عاد کو بعد ہیں ۔ اس کے بعد فرعون اور الطی کبتی والوں کا ذکر ہے۔ اور پھر قوم نوح کا حالا کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بیلے غرق ہوئی ، پھرعاد تیا ہ ہوئے اور پھر نمود کی باری کی ۔ اس کے بعد الطی بستی والے اور قوم شعیب کا نمبر کی تا ہے اور رسینے اکا میں فرعون کی طلاکت ہے ۔

مزیربرآن سنراکی نوعیت کے لحاظ سے قوم تمود کو ایک چیزسے طلک کیاگیا ۔ جے ہواکی کیفیت ہے۔ جرائیل علیدالسلام نے ایک چیٹ کے بحاظ سے قوم تمود کو ایک چیزسے طلک کیاگیا ۔ جے ہواکی حیث ہے جرائیل علیدالسلام نے ایک چیخ کا ری جھڑ کھیٹ گئے ، فارط فیل ہو گئے اور ساری قوم ملاک ہوگئ ۔ یہ ہواکی ۔ یہ ہواکی مسلط کیا کیفیت ہے۔ یہ ضلاف اِس سے قوم عاد ہوا کے جیم سے ملاک ہو گی ۔ السرات میں مواکو مسلط کیا ایک سے ایک میں ان کو با مکل ہی ایک میں ان کو با مکل ہی اس کے ایک ہے اور آخر میں ان کو با مکل ہی

الملكت كم بيان من تعديم و تاغر ہلاک کر دیا۔ ہواسات واس مسلطیتی مہی اور آ تھویں دن الن کا کام تم کر دیا۔ نوگویا پر طاکت ہوا کے

جم كے وريعيوني.

و فرون کی الکت کے اسباب میں بانی ہے ، دریا ہے ، ساتھ می ہے ، گویا اس سزایں کئی چیزی ال

ہیں . یہی حال قوم لوط کا ہے۔ وہل ہوائی ہے ، طوفان تھی ہے ، پانی کی موجیں انگھ رہی ہیں ابارش برس رہی ہے می اور آگ بھی ہے . سیھر بھی ہیں۔ بیساری جیزیں منزا میں تنریب ہیں . منزا پنچے سے بھی بل رہی ہے ،

اوبرسے بھی نا زل ہورہی ہے۔ لہذا فرآن باک نے اس مقام پرا قوام عالم کی طاکت کو ناریخی اعتبار سے نیں

مكرمزاك توعيت كے لى ظرسے تقديم و ا جرك ساتھ بان كيا ہے۔

بهرمال قوم عاد كى منزاكى نوعيت برهى كه ان بيتند بهواسات رات اوراكط دن كميسل ملطرمي قرمهاد كاحال فَنْزَى الْقُوْمُ فِيها مَرْعَى مُهُولُول كواس كا المرتجياد مع وع وتصوف كانهم واعباز فحيل خاوية عدا كر كجورك تن الحاد كرزمين برجديك نبع كن بول- يولوگر برع جيم الد قدا و تقي اس لي

انهير مجوركة تنول سي شبيد دى كئي-

برادك برى برى مارنب، ميناراوروض بناتے تھے. برے طافتور تھے اور بنے ميا طافتور كري مسر كرينين ما نتقته كنة تحفي من الشدّمت قوية بمسازيا وه كون طاقتورس والنول في مذا کویجی فراموش کردیا اس قوم میں تین حرائم خاص طور پر پائے جاتے تھے۔ ایک کفرونٹرک ، دوسراطلم تو ہیں

قريب قريب بي عال قوم تمود كاتها مطب كارير، صنّاع الانجنير تف الناسم متر وموشر اربستیاں آباد مختیں۔ تبوک سے کے کروادی القری کک ذرخیز زمین ، گھنے باغات اور عالیشان عمارا تقبیں۔ آج اِن کے کھنڈرات ویکھ کرہی اُدمی جیران ہوجاتے ہیں۔ نبوک میں پیاط وں کے اندر ال کے مكانات كه فيرات اب بعي موجود من كال درج كي عمارات اورد الحن نقش ونكار نبات تھے - كال درج کے کا ربگرتھے۔النٹر تعالے نے سورۃ عنجوت میں ارش و فرمایا کہ ونیا کے اعتبار سے برلوگ

بڑی سوجھ لوجھ رکھتے تھے مگر دین کے معاطع میں باسکل نادان اور بڑے بیوقوف تھے ا ج د منیا کی ترقی یافته اقوام بطری موجیر او جرکی ماک بین رسائنس المیکنالوجی اصنعت و وفت

اورترقى بذراقوام اوراققما دیات کے مالک میں ، وہ لینے آپ کو ترقی افتہ کتے ہیں ۔ برفلاف اس مے مشرقی ممالک

فرعون اورقوم لحط کی طاکست

قرم فروكهمال

ونيائ ترقى يافنة

پی ما فرہ ہیں بیخے ترقی یافتہ یا ترقی نیزید ہیں بینی اہمی ترقی کی منازل کے کرہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ رہ کی اللہ رہ زبان میں ترقی یا فنتر اقوام ہیں عقل معامش کا مل ہے۔ مگر عقل معاد بالکل نہیں ۔ یہ اور کھن معاوسے بالک قالی ہیں۔ انہیں عقل معامش مفید بنہیں ہوگا ۔ یونہی بیمعاش حتم ہوا ، یہ ہی ختم ہوگئے ، کسے کچھ کھن ہیں ہے قالی ہیں۔ انہیں عقل معامش مفید بنہیں ہوگا ۔ یہ بیار سے انہیں ایسا کھیا والے کہ دور دیا کہ فنہ کی نہوت اور قیامت کا انکار ان کا فرول میں سے کسی ایک فرم بی زیزہ نہیں ہے وال یہ دیا گیا ۔ کرستے متقے ال میں سے ایک کو بھی زیزہ نہیں ہے وال یا گیا ۔

اس کے بعد طوفان فرح کا ذکر فرمایا و گاکستا طعنا الک او جب یانی میر طعنیا نی آگئی ، پانی چیم ای ایس کے بعد طوفان فرح کا دکر فرمایا و گاکستا طعنا الک ای ایس کے بھر الک سنتی میں الادویا۔ یہ فوج علیہ السلام کا فرمانہ تھا۔ آج اس دنیا میں کوئی النان ایسان میں ہے جس کے ایا وم امبراد فوج علیہ السلام کی کشتی میں موار نہوئے ہوں ، ومی نیچے تھے جوکشتی میں موار ہوگئے۔ باتی سرب اس طوفان کی نذر ہوگئے ، توگویا ہمائے اباد امبراد کا کشتی فرح میں موار ہونا ہما را می موار ہونا ہے اور اس طوفان کی نذر ہوگئے ، توگویا ہمائے اباد امبراد کا کشتی فرح میں موار ہونا ہما را می موار ہونا ہے اور ایسان میں سے اللہ تعالی نے نسل انسانی کو آگے میلایا۔

يه تمام چيزي السُّر كى گرفت متين يا جيو في جو الله ماق بي جن سن نابت موتاب كربرا

فرعون اورائی بستیوں والے

طوفان فوح

امل المام

حاقة يعنى قيامس صفروروا قع بوكررب كا - اس من قيامت صغرى اورقيامت كبرى كالمفهوم هي أكبا -بواومى مركيا اس كى قيامت توبر بإبوكى هن مسّات فقد قامت فيكمت فيكمن دوه توعالم برزخ كى حزاوسزاین مبتلا ہوگیا ،اسی طرح بڑی قیامت تمام عالم بریجبارگی آئے گی جس طرح یہ قیامت صغری برس ہے ، اس طرح قیامت کری بھی برس ہے، منرور بریا ہو گی۔ يه اكن قومول كى قيامت تقى من كاحال ذكركيا كيا يجي بشي بشي كانون بي مكن تصقوم فمودكى بلى بگری ستره سولبتیاں تھیں اوران کی بلٹرنگوں کے نشانا سے آج بھی موجود میں اسی طرح عمندان قوم عاد کا

مكان جاليس منزله تفاء برمنزل سے دوسری كر جالىب گخز كا فاصلى تھا.اس كے كھنڈا سے تصنور صلى الشرعليه وسلم كے زمانے كك موجر د تھے ۔ قوم عادى يا يا وگاريں يا بيخ مزارسالر مرانى تھيں اور ان كى صنعست وحرفت اور کارسیری کی زنده مثال تعیس ابرام مصربانے والوں کی طاقت کا اندازہ مگابیں ایک ایک عظر مجیم و نن اید اس سے اور چرا یا گیا تھا۔ یہ مرم چارسوقط اونجا ہے۔ ان كا أوريطها فا اور أكبس من جوط فاكتنى اعلى صنعت كلي .

بهرمال التدتعالي في ارشاد فرمايا اس سَتَى كورلنجُعْكُ لَكُوْمَ مُنْ ذَكُرُةٌ مَمّا الله إولار بنا دیا کر بولوگ اس کشتی میں سوار ہوئے وہ بیجے کئے اور انسیس کی نسل سے آئندہ دنباکو قائم کیا ۔ و تعیما اخن قاعب أن اس واقع كويا وكفض والد كان يادر كهين كد وتحقوصب خداكى مزاا أنى ب تراوك كس طريقے سے ملاك ہوتے ہيں۔ تباہ دہر با دہوتے ہيں۔ ادرصرف وہي بجتے ہيں جندي الشرتعالي بچانا جا ہیں۔ بیر دنیا کے حجو لئے جیوٹے حلتے بیان کئے اور اس کے بعد بڑے حاقے یعیٰ قیامت کا ذکر فرمایا

فَإِذَا نَفِحَ فِي الصَّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْمِبَالُ فَكُوكُمَ فِي الْمُواقِعَةُ ﴿ وَقُعْتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ فَلَمُ حَلَّا وَكُوكُمْ فَي وَمَعِ فِي وَعَيْتِ الْوَاقِعَةُ ﴾ وَانْسُقَتْ السَّكَاءُ فَهِ مَي يَوْمَ فِي وَهِي لَا شَكَاءُ فَوَقَهُ مُ يَوْمَ فِي وَهِي لَا الْمُكَاءُ مَلَ الْمُلِكُ عَلَى الْمُحَافِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

كا ذكر فرايا - جبد گذشته اقوام كا ذكر كبابو قبامت كو محسلات في الوالسُّر تعالى ني ان برما قدوا قع

كذشة سيجينة

كيا ادريه ووضم سے واروبرو اے - ايك انبلابوني سبے ، وقتى طور برتكليف في اوردور بوكئي -اس کے بعد بھیموقع مل گیا مسزا کی دوسری شہر ہوتی ہے مرکورہ اقوام کو اس دنیا میں ہی مسزا ملی اور بھر الله يا نهبس كبا - وه لوگ اس دنياسي رخصدت موت اورعالم برزخ لمين مزا بايسه بي -

ان اقوام مین شرک و کفرتھا اور انکار رسالت بھی ایدلوگ قیامت کا بھی انکار کرتے تھے ، تو بہ تیامت کے معیلانے کا نیچر تھا کہ وہ لوگ ونیا میں می سزامیں میتلا ہوگئے۔ ونیا میں اک اکسٹس میں طوالنے كامقصديه بوتاب كم لَعَلَى فَي يَتَمَنَّ عَوْنَ مَا كمان الكُوْكُوان للير، عاجزى كري اور كنامول سے نائب بهومايس. دومرى نوعيت ممزاكى ييونى بيد بمي الشرتعا السنة قوم عاد، قوم ممود، فرعون، قوم لوط

اورفوم نوح پرمسلط کی- ان کامؤاخدہ ہوا سراطی اور الک ہوسگے۔

دنیا میں واقع ہونے والے چھوٹے مجبوٹے ماتے بال کرنے مے بعد اللٹرت کے اب می سب صور مرافیل كاذكر قراتي بن - فإذا لْفِنْح فِي الصَّهُ رِلْفِنْدَةٌ قَاحِدَةٌ مُعِبِ صور مِن مِينِهُ الماسي كاء اكيب ہی بارمیونی صورمیونکے کے لیے السّرتعالی نے فرشنہ مقرر کیا ہواہے وہ مفررہ وفت برصور 18 3

اكب دبيا تى تخص نے حضور عليالسلام سے عض كيا كر حضور إصور كيا ہے - فراي يہ سينگ كى مانندا كي طون سے بار كي اور دوسرى طوف سے كن ده ہے اور فرشنے نے مندميں محرار كھاہے . مرحبكات بوت الشرتعاك ك علم كامنتظرت جب علم بوكا اصور عياك في كل العزمن صنوا نے فرایا کوصور محل کی انز اسینگ جیبا نوکدار ہے۔

سيستح ابن عربي جوصاحب كنتف تمع ، فرائے ہي كم صور كا د بانا براہے كرسانوں زمين اور سانزل اس اس کے داہتے میں بڑے ہوئے بن موت بن موقران باک سے صراحت کے ساتھ معلوم موتا ہے کرصور ووم تربھیونکا جائے گا۔ بہلی وفع نظام کا تنات کو درمم برمم کرنے کے بیے دوسرزندہ کرنے کیلئے

حب سلى دفع صور ميونكا جائے گا تو حالت ير موكى كه و محمدكت الدرف والحجبال. زمين اوربها الطائع مايس ك ف دُكتُ الدكة والحدة . توالى كوكوط وإجائ كاليب مى وفعد كوٹ دياجانا ليبني زبين وآسمان كو يجارگي اليا باركيكر دياجائے گاجىيا الون دستنے بيں كو ئي جيزكوط

کر باریک کر دی ماتی ہے۔ اور برگر دوغباری مانند موجا میں گے۔ ووسری عگر فرمایا افاکت من کو دیت لے ترمذی صکامی کے کوف نشذی مسلک مکتبر ہے بید دلیر بند ( فیاض)

زمین وانعان ریزه ریزه موما یک کے

وَاتِنَا لَيْجُونُمُ انْكُدُرَتُ ، سورج اور تنادول كابيان فرايا برج شخص قياست كوابي انتظمول و بجعنا جائية في المنظمول و بجعنا جائية في المنظم المن المورة واقعه اورسورة عند كيسك ولؤن كوبله كالمورة عند كرورة واقعه اورسورة عند كيسك ولؤن كوبله و المنظم المن المنظم المنظم

قيامت بيابوالي

فَيُومُرِئِدٍ وَفَعُتُ الْوَاقِعَ لَهُ بِسِ اس ون واقع مجومات كى واقع موتے والى يه واقع، قارعد، طامر وغيره قبامت مى كے مختلف نام بس وه مافر لين ثابت مثره جربہ وه تومزور موكر سبط والى سبے اور واقع لين واقع بوسلے كى .

حاملين عرش فرشت

وکی فی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کے تمکیز تمکیزی کو اور اٹھائیں گے ترہے دب کے عرب کے عرب کے عرب کوئی کوئی کا میں کا میں کا تاہے کہ اس وقت حاملین عرش فر کھنے جارہی رجب قیامت واقع ہوگی توائس وقت اُن کی تعداد آ کھی ہوجائے گئی۔

ت ان معبدالعزیز محدث وطوی فرماتے ہیں۔ کہ یہ بات ان ان کی تھبیم اور اس کے ذمن کو قریب کرنے کے دمن کو قریب کرنے کے دمن کو قریب کرنے کے دیمن کو قریب کرنے کے دیمن کا نظام بھی الیا ہی ہے بیلے نظام محکومت ہوتا ہے۔ تر مطلب بیہ ہے ۔ کہ قیامت کے روز حاملین عرش الحقوموں گے۔ باتی رمی فرنشتوں کی کیفیت کرد ہوت

کوکس طرح الحات ہوئے ہیں توریا ہیں انسانی عقل سے بالاہی ، اس براہان ہی دکھنا چاہیے۔ کہ جدیا ہی الشرتعالی کا فران ہے ، وہ جمعے ہے مرکز عقل انسانی سے بالا ہے ۔ کہ انسانی فہم ہیں ریکیفیت نہیں ہے سکی ۔ با ہی دہی یہ بات کہ فرشتوں کوعرش کو الحانے کی کیا صرورت ہے تو یہ الشرتعالی کا نظام ہے وہ جس طرح جاہے کرے ، اتنی یات محض محجانے کے سلے کی ہے ۔

فرشتوں کے متعلق بہت سی بائیں عدیث سترلیت میں آئی ہیں ۔ یہ بڑی طاقت والے فرشتے ہیں ۔ ابودا وُ دسترلیت بیان کی گئی ہے وہ سے ہیں ۔ ابودا وُ دسترلیت بیان کی گئی ہے وہ سے کہ ان کے سات سوسال کی مسافت ہے ، اتنی بڑی گائی ہے ۔ التی بڑی گائی ہے ۔ التی بڑی گائی ہے ۔ ان فرشتوں کی اتنی بڑی گائی ہے ۔ اس کے مقابلہ میں ارمن وسمار کی کوئی چیڈیت نہیں قرآن باک میں عرش النی کوعرش مخطیم کما گیا ہے ہیں بہت بڑا عرش .

فرایا آج اس کو میار فرانست الحفائے ہوئے ہیں، اس دون اکھ مہوجا بیں گے۔ شاہ عبدالعزیز سے
اس کی وجہ لیرں بیان کی ہے بر حب قیامت واقع ہوگی تواس دن خلاتی سالے کی قبری جی نازل ہوگی
حبس کی وجہ سے عرش اللی کا تقل مبت بڑھ جائے گا ، اس وان کا منات کا نظام در مم بر ہم ہوجائیگا
اور بھر می سیسے کی منزل اکے گی تو خلات الی کی قبری تجلی بڑر ہی ہوگی ۔ اس سلے کوئی چیز رہنے تھے گائے
پر منیں ہے گی ، سخت گھرا بہ ط ہوگی ۔ عرش کا تقل بڑھ جائے گا - لہذا اس دن ارسے انتظار کے بلے
اکھ فرشتے مقرر ہوں گے ۔
اکھ فرشتے مقرر ہوں گے ۔

حضرت حن بصري كى دواست ميں بيرا الله عند كذا دُنوى بعني ميں نبير عبان كم الحظ انتخاص ، مواد ، بيں يا آ كُلُو منزار فرست بهر مال اتنى بات واضح ہے كدا ج جارمیں اس دل الحظ مهو ما ميں گئے۔

شاه عبدالعزیره فراتے بی کرنظام کائنات کوملانے کے لیے آج اللہ تعالیٰ کی میارصف سے بعن علم، قدرت ، اداوہ اور حکمت کام کررہی ہیں۔ قیامت کو چارمزیدصفات کاظہور ہوگا، ان میں اکیس صفنت انکٹا قف ہے۔ آج جو چیزی نظفی ہیں، ائس والحصل مابئیں گی۔ ہر چیز ظاہر ہوگی ریصفت انکٹا فن کو فیصل مابئیں گی۔ ہر جیز ظاہر ہوگی ریصفت انکٹا فن کا فیصل مابئیں گا۔ ہر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسسری صفنت سبوغ وکال کاظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسسری صفت سبوغ وکال کاظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسسری صفت سبوغ وکال کاظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسسری صفت سبوغ وکال کاظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی دوسسری صفت اور تقدیل کام کرسے گی۔ وہاں پر نیاست ادر گندگی

نظام کائنات کیلئے السرکی انتظامیفات

منیں ہوگی۔ سنجاست صرف منزا کے طور پر دوز خیوں کو دی جائے گی جیسے بیب انون وعیرہ علم طور يدويل تقديس كاظهور بهوكا - الترتعاك كي حينتي صفت عدل كاظهور مهوكا . اوراس طرح كويا قيامت كے دوز اللہ تعالی كی المحصفات كاظهر ہوگا۔

اسی بیے فرایا کہ اس دِن برفرشتر ایک صفت کے ساتھ اپنا فرلیف سرانجام دے گا بیکن مفترین فراتے ہیں کر سو بھر الیبی باتیں انسانی عقل میں نہیں اسکتیں لیزاان پرصرف المان می رکھنا جلہ مئے اور ان كوتمش بهاست مين شماركرنا جاسية .

مبي كرمديث مين تلب ساتون دين اورساتون أمان ط كرف ك بعديم شت آته و اور بهشت کے بعی اعظم طبقات ہیں سے اور کا طبقہ جنت الفردس ہے سنجے طبقے سے ہے کر بالائی طبق مك بي س بزار سال كرم افت ب عيديس كادبر بوش الني سه عرش الني عي مخلون ب

الشرتنى مع يداكره وست مذاكى ذات سب ورار الورى سب راس عرش بر الشرتعالى كى جرتحلى

پرتی ہے،اس کوشا ہی تا جائے تھے کا ہم میتے ہیں جب وہ بٹرتی ہے تو بیلے عرش زمگین ہوتا ہے۔ کھیر ساری کائن ت رنگین ہوتی ہے۔ اور پھراس کے نتائج بلیط کرجا ہے ہیں برتحلی کب سے بڑری ہے

اوركب كرير في ميالى برانانى عقل وفكرس بابرب بجب المان بشت كيمقامات عاليه

میں بنجیں گے ترسم میں آئے گا۔ اس وقت انسانی عقل کی والی تک رسائی نبیس ہے۔ بہرحال یہ

الشرتعالى كے نظام كومنت كى بات ہے رأس كے نظام حكومت كا ظہر إس طريقے سے ہوگا.

دنيا مين بيش المف والع جيو في جيو في ماق وكركرك بتلاياكريد لوك قيامن كاانكاركيت

تع مركر ديجوان بركيس ملقے برے اورجب برامافدوافع ہو كابعني فيامت بربابو كي تو بيركما بوگا. كَوْمُتُ إِنَّهُ وَكُونُونَ أَسُ وِن تُم ينس كي ما وَك يصرط علات بي بيني ولي جاكواه لاك

مائيں گے، بازيرس ہوگى - لائخنى منك من خاون قاتم من سے كوئى نفس چھے كانىيں۔

ونیا میں توکئی لوگ چھپ جا نے ہیں ۔ عدالت میں پیشن بنیں ہونے جمکومت اف کو تلاش کرنے

معاجر آجاتى ہے مگرالطرتعالى كى ملات ميں ايسانيں ہوسے گا، وہاں كوئى نہيں تھيب كيكار

يا خاف دسهم ادريب كرول كوئى بات اوركوئى خصلت جيب ننين سيح كل رونيا ميرقم مزاد

كرورون الني جيرى رسى بي مكرونالكونى بات ،كونى خصلت جيري نيس بيكى ،مسلطام بوجائيكى .

عرش الهي تجاعظ

محكوق كيبشي خالق کے روام

برجو فرما یک اُس دن بیشی ہوگی بھنورعلیالسلام نے فرمایک اُس دِن بین پیشیال ہول گی بولیٹیاں ایسی ہول گی فخیداً لَا وَمَعَادِیْنِی کُرسوال وجواب اور جبگرا وینیرہ ہوگا۔ جب بیسری بیشی ہوگی تو اعمال سے اطبی مشروع ہوجا بیس گے ۔ فرما با بیسری پیشی برکسی کو دائیں دائیں اعمال مرسلے گا اور

دائي إعقرواك

مری کو این فات کمن افز کی کینت و بینی نیا حس کواعمال نامد دائیں فاتھ میں سلے گا، فیکھول کو این فیکھول فیکھول کا میں کو کھا تھا تھا کہ کا میں کو کھیا تھا کہ کا میں ہوگ ہول کے ایمان مددائی فاتھ میں مول ہول ہول۔

جنت كايك بروا

بعض دورى اماديث من أنات ، كر دائي الحقين اعمان مركي طع كافريا جواذلين المحرور الله المورك ال

جنت كي م

تودائي الخصيراع النامه وصول كرتے والا آدمي في وَيْ عَيْثُ فِي كُونِيَ بِلَا اسْ كُونِهُ كَا مِنْ الْكُونِهُ كَ الْمُد بِهِ وَالْمَالُ كَرِيهُ فَا مِنْ الْكُونِهُ كَا وَالْمَالُ كُونِهُ كَالْمُونِهُ كَا وَالْمَالُ كُونِهُ كَا وَالْمَالُ كُونِهُ كَا وَالْمَالُ كَلَا اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ كَا اللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

جنت می کولی محلیت تنبی بوگی

دیں برد ہاں ہائے گا گاؤا کا شکر کھا ہونے گا خوش گواری سے کھا و ہو متبناجی میہ

کھاؤ، بیال نہ برہضمی ہوگی، نه مرور گلیں گے۔ نہ کوئی پریٹ میں فضلہ پیا ہو گا پھورہ ہے۔ ن والے بوجيز بحى كهائيں كے ايك توسيبوداروكاركے ماتھ سب كھ معنم بوجائے كا . لا يبولون ابنيس اول وبراز کی ماجت بھی منیں ہوگی۔ وہ باک علم ہوگی، وہاں کوئی گندگی شیس ہوگی ندر بینط ہوگا، نہ بلغم والى تقوك مو كى يذكونى بريط مين تحليف پيدا مو كى . ملكه الك خوشلودار جنّار بعني وكار كي لخر مرجيز مضم ہوجائے گی۔ اوريرسار يعتين اس وجرست بي ديك اكتفته وفي الديّام المخالية وتم في الماكة على الماكة على المعالمة گذشے وشے افراغت ولوں میں لیجھ نیا میں عقیدہ وسے کیا انیک اعمال کے ریران عمال كاصله سه موتم ف دنیامی افتیار كئے اور کینے لیے ونیرو اخرت آ مے بھیجا۔ برسوك تمار سے

حزكت عمل

ساتھ اس وجرسے کیا مار ہاہے :

الماقة ٢٩ ایت ۲۵ تا ۲۷

فأبرك الذي ٢٩ כנלת שפקין

وَامَّامَنُ اُوْتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ لِهِ فَيَقَوُلُ لِلَيُتَنِىٰ كَهُ اُوْتَ كِتَابِكُ بِهِ دِينِ رَبِي وَمِنْ الْفِي وَلِي الْمِعَالِمِ لِهِ فَيَقَوُلُ لِلْيُتَنِىٰ كَهُ اُوْتَ كِتَابِكُ وَكُمُ ادْرِمَا حِسَابِيهُ ﴿ يُلِيَّتُهَا كَانَتِ الْفَاضِيةَ ﴿ مَا اَعْنَىٰ عَبِيٌّ مَالِيكُ ﴿ هَا لَكَ عَبِيٌّ سُلُطُنِيهُ ﴿ خُذُونُهُ مَا اَعْنَىٰ عَبِيٌّ سُلُطُنِيهُ ﴿ خُذُونُهُ فَعُلُونُهُ ﴿ ثُمُّ الْجُرِيمُ صَلُّوهُ ﴿ ثُمَّ الْحُرِيمُ صَلَّوْهُ ﴿ ثُمَّ الْحَالَةِ وَرُعُهُا سَيْعُوْنَ ذِرَاعًافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّاهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِا اللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلاَ يَكُنَّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ فَكَنْسَ لَـ هُ الْيُوْمُ هُمُنَا حَمِيكُ ﴾ وَلَاطَعَامُ الرَّمِنُ غِسُلِينٍ ﴿ قُلْ طَعَامُ الرَّمِنُ غِسُلِينٍ ﴿ قُ يًا كُلُدَ إِلَّا الْحَاطِونَ ﴿

ترجمه يد اورببرمال ده انسان حس كواس كا اعمال نامه إلين لم عقبي ديا كيا توده كه كا

کاش کرمیرااعال نامر مجھے دویا گیا ہوتا ﴿ ادریس نوجانا کرمیراحاب کیا ہے ؟ کاش کریرون مجھے ختم می کردیتی 😮 افنوس کر آج میرال میرے مجھے کام ایا 😱

افسوس كراج ميرا قترارهي برماد بوگي اس (فرائے كا) اس كو بجر كو اور اس كيے كلے یں طوق ڈال دو ﴿ مچراسے جہنم کی آگ میں ڈال دو ﴿ مجراس کوالیسی ریخیریں

جى لمانى ستركز ب حجرادو السلمين د وعظمتول دائد فدا بدايان نهيس ركفاتها اورسكين كے كھانا كھلانے برلنگخمة بھى نهيں كمراتھا ﴿ لِين آج اس كايمال كوئى دوست نہیں کا اور آج استحلین دزخموں کے دھون) کے سواکھانا بھی کوئی

نیں کے گا 🕝 اس کو صرف خطاکار ہی کھائیں گے 🕲

قامت واقع ہونے بران نوں کے دو گروہ ہوجائیں گے - بہلی آبتو ل می صور میونیے کا ذکر مسکنشہ سے پوس ہوا۔ تطام جہان کے درہم برہم موجانے اور ذہبن واسمان کے تغیر و تبدل کا بیان ہوا۔ اس روزع ش اللى اور مل تكركي كيفيت كا مال هي ذكركيا كيا يصل ورس مين أس كروه كا ذكر بوا من أف تي كتنبك ب يمت ين كو اعمالنامه دائين و تقرمي ويا جائے گا. وه برا توش موگا۔ اپنا اعمالنامه لوگوں كو

بائير فلقر فلي

د کھا تا بھرے گا۔ اِس گروہ کو طنے والے انعام واکرام کا ذکر بھی کچھلے درس میں ہوجیا ہے۔ اب ناكام ہونے والے كروه كابيان ہونا ہے - وَأَمَّا مَنْ اُولِيْ كِتُسْبُدُ لِبَيْمَالِد برمال وه النان ص كوائس كا اعمالنامه بائي التحرين دياكيا - فينقول يكيسني كمواوت كياب وه كه كاكاتش كريراعمان مرجع نزدياكما بوتا براصحاب تنال بي مبياكسورة واقعريس كُرْرِجِ السِّي الصِّحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحِبُ الشِّمَالَ فِي سُمُومِ وَعَلِيمِ وَعَظِلِّمِ قَا يَحْدُونِينَ أُس دِن لوكوں كابست بُراعال مَوكا آيه اصحاب شال بس جن كا اعمال نامه قيامست والے دن وليس الحقيس وبإجائة كا- اورسورة انشقاق من وركاء خلهدة "ك الفاظ استعال موسة بير. حس كامطلب سے كر السے لوگوں كا اعمال مر نيجھے ديا جائے گا . بيني ماسنے منيں ويا مائے گا . ان الكول كونهايت ذلت كے ساتھ تيھے كى طرف سے بائيں ماتھ من اعمال مرويا جائے گا۔ وایال اعقربکت اور قوت والامو تا ہے جب کہ بایال اعفروایس کی نبست کمزور ہوتا ہے۔ محضور عليد السلام كا ارشاد الم كرع تت والع كام دائيس الخصيد كرف ميا بهيس كسي كوكوني جيز دینا ہو مصافح کرنا ہو، دائیں فلفرسے کرنا جاسے ۔ مقارت کے کام، گندگی صاف کرنا۔ استنجا پاک مرمر اوعيره بابين وتخر سع كئ مات بي.

أطهارفنوس

اله هم المين أينا

سورة والفاليا بيرية وإنت فرائي المنت بركن النائو النائو المائية النائو المرائع بي المحبت من المجامجي بيد و فطرت النائي بيد كرما طور برمال سنة برئي مجست بموتي ب السي يا نظر كما البير بعني اسماني تريين البيان بهوكراس من منتبلا بوكران ان فركول كوترزير بي كلها تريين البيان بهوكرات ان من من بي مال وبال بن جائة كار الرمال كوم معبود بناليا معلال و حرام كي تميز جيوروي وبناليا معلال و حرام كي تميز جيوروي توسي مال فنته بن عبائي المرائع حيائي است بيان مهود بها بيان مهود بها بي من اعمال نامه مصل كريف والا آومي كم كام أعنى عبي النيب بيان مهود بها ميرس مال سن منال ميرس المال نامه مصل كريف والا آومي كم كام أعنى عبي النيب المال المسوس الميرس مال سن مال من المدين المرائع المرائ

ابولسب كا واقع قرآن باك من مؤجر وہے - ما اعنیٰ عنه مالی و ما كسب الولسب الولسب الولسب الولسب الولسب الولسب الولسب الولسب الولسب فلا وولت منداد می تصام گرجیب فداتعلیا كی گرفت آئی تواس کے مال نے اور جو کھیوائس نے مرا

كاياتها المجدي كام نرايا.

اسی مید در در مین شرافین بین آتا ہے کہ آخرت بین حب دنیا کے دولت مند دیکھیں سکے کہ عزار میں کا میں میں میں کا می اسکے کہ عزار منا میں جاری اللہ عزار منا میں جاری اللہ عزار منا میں جاری اللہ عنا کہ میں کا میں جاری اللہ عنا کہ میں است کے بیس کے بیسے آج بھیں راحت فی جاری میں احت کا میں در حبر ملتا ہم کے اس وقت ان کا کھنا انسوس ملنا کسی کا منہ آئے گا۔

نصیب ہوتی ، در حبر ملتا ہم کے اس وقت ان کا کھنا انسوس ملنا کسی کا منہ آئے گا۔

اقتدار تعبي ما آ مهنے گا

مال کے بعدافتد السی چیزہے ہیں برانسان اور اسے بیس کے باس می مست ہوتی ہے وہ ہمیشہ فررکر ناسے۔ ایسانس نا ذونا وہ ہوگا جوافتد اربی ناگز ہونے کے باوجود جامر انسانیت میں سہے۔ انسان قائم کرے جنوق فلا برطی ناگرے ، اوگوں کا سقصال ذکرے ، مگر قیامت کے دوزر برجی میں سہے۔ انسان قائم کرے جنوق فلا برطی ناگر کے بی اس کے کام ذائے گی اور وہ کے گا ھلک عُری ' سلطین کہ آفسوس کہ آج میرا اقتدار بھی برباد ہوگیا۔ می اس کے کام نام ہی جی گئی۔ آج ذکوئی توکر جا کر سے ، نا پولیس سے ، نامیکور فی والے ہیں ، جو برب کام آئیں۔ میکی والی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ انسان بے یا رو مدد گار ہوگا۔ بکریں چیزیں اس کے بیلے مملک ثابت ہوں گی ۔

امت محديكا ننته مال ب

مخصوس اخلاق

ماج

مال دجاه كا غلط استعال

صنورعليالصلوة والسلام كارش وسه لِحكل المستة فِنْتُ لَهُ برامت كاكونَ فرى فتن المراح وفي المراح وفي المراح وفي المراح المراح والمراح المراح والمرح والمرح والمرح والمرح والمرح والمرح والمرح المراح المراح والمرح والمرح والمرح المراح المراح والمرح والمرح المراح المراح والمرح والمراح المراح والمراح والمرا

نی علیدالسلام نے یہ تھی ارش و فروا کہ مرامت کا کوئی مخصوص اخلاق ہوناہے ۔ اورمہری امت کامحضوص اخلاق حیاسے۔ حبت کک املت بیں حیا باقی رہے گی تھیاک رہیں گے۔ حب حیا الطرع کے

كى تو ناكام ونامراد بول كے ، برياد بوما مينكے ۔

توفرها که مال اور افتدار به دوجیزی مین جن میں مبتلا موکد اکثرو بیشتر لوگ ناکام بهت بین کبونکه
ان دونول چیزول کوغلط استعال کرتے ہیں۔ قیامت کے روز ان کے پاسس زمال ہوگا نہ اقدار ہوگا

بنکہ وہاں تو قلاش ہونگے۔ اور جیسا کہ اسمے اخری اسبت میں اُر ہاہے ، اس وقت النان اسکا افسوس کے گیا۔

یک وہاں تو قلاش ہونگے۔ اور جیسا کہ اسمے اخری اسبت میں اُر ہاہے ، اس وقت النان اسکا افسوس کے پاکسے لوگوں کے بالے میں السر تعالی کا حکم ہوگا خدورہ صف کوئی اس کو کی لو اور اس کے

سلي عنهم كى الك مين وال دور نشية في سِلْسِكَةٍ بيران كورْ بخرول مين مجرط دوان رنجيرول من

مجرين كاجهم رسيد بهونا

ذُرْعُها سَبِعُونَ ذِراعاً فاسْدُ صحومتِ لما كاسترستر كراسهان من بحط كرمهم مي مينك دو-إئين إنظمين اعمالنامه وصول كرف والانتخص آج اسى مزاكا تنق ب- إسسه زمخيرون مين حجراكم اور مطيمين طوق وال مرجهنم رسيدكر دو.

فدائے عظ 16318

بليه لوگول كي جهنم رسيدگى كى دو دحوج ات الله تعالى في بيان فرائيس. ايك تويد كرات فكان لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَعَظمتون والعَفليم المان نبيس ركحنا تما جب السَّرك بي كنة تق قُولُوُ الرَّالْدُ إِلاَّ اللهُ تَفْلِحُوا لِعِن التّربيان الله والله الرياكم الرياكم الله الله المرا الله المراعاء مذا كى توحيد كونىيى مانتاتها وبلككتاتها كرباب واواكے تمام عبودول كوجبور كرصرت ايك التدكومان يب يركيس موكمة بعد الله اكم الحط الحقا كمة عقا العياذ بالشراس بيوقوت أدى كى بات كويك مان لول، إِنَّا لَهُ جُنُونَ يَتِد إِلَى إِن وَالرَاحِ وَالرَاحِ وَالرَامِ السَّاسِ مِن إِداشَ مِن جَمْرِيدِ كِيا جارا المع و كم إِنَّهُ ، كَانَ لَدُ يُعَ مِنْ بِاللَّهِ اللَّهِ الْعَظِيْمِ كُرُوه ضرائ بِرَرْيِ المال فيس لا القاء

اطعام کین سے اعراض

إس كادور اجرم يسب كروك يحص على طعام المر كين مكين كو كهانا كهلان برم يرانگيخنة بھي مندس كرماتھا۔ نہ خودمساكين كوكھا ناكھلا تا تھا ، پٹر دوسروں كو ہى ترغيب ديا تھا۔السّرتھا نے ال دوجرائم کا ذکر کیا جن کی یا داش میں اس کو ذالت ورسوائی کے ساتھ دور خ میں ڈالاجا رہاہے دين كاخلاصه ام دان الم حجمت صدى كے آخر ميں اسالي صدى كے شوع ميں گذرے ہيں۔ آج انتقال ١٠١ هدس موا- آب بلرے الم تھے النول نے تعنیر بیری کھاہے ۔ کہ دبن کا فلاصد ورنج و دو بجيزين بين المركوني تنخص دين كوسمجنا جاست تواس كاخلاصه دولفظول ميں بيان كيا جاسكتا ہے اور وه يرب التَّعْظِيدُ ولِمُرالله والشَّفْتُ على خَلْق الله بعن الله ما الله على الله المام كانظم اور مخلوق خدا برشفقت - ان دو چیزول کو تھیلا یا جائے تو دین کے سامے قوانمیل نہیں میں جائی گے

حقون الغراص حقوق العياد عام متكلين كے انداز ميں اس كوليل بيان كريں كے كر دين نام ہے حقوق الشراور حقوق العباد كار بااللركے مقوق من بامنلوق كے، تيسرى چيزكوئى نتيس لا يُعْمِن بااللهِ الْعُظيروحقوق السُّدين يوشخص السُّرك عقوق نهيس ماننا وه دبريب ياكافر لنذا ناكام بوناب اوروشخص مخلوق كي محقوق ادا مني كرمًا مخلوق برشفقت شير كرمًا، و ديمي الام اورم رود سب الغرف ان دو قوامین کو کھیلائی گے قوم رچیزاس میں آجائے گی ۔ ان سے بام کوئی چیز نہیں ہے۔ دین اس

تومطلب بيرب كريخض مذكوالمتركاحق اداكر آها ، منحلون كاسى اورعنوان يه سه الأيوم بالله العُظِيْمِ ضرابة عظيم كي توحيد كونهيس ماننا عقار اور كين كے كھا ما كھلانے كي نزيجنب نبيل ديتا تقا ينود كهلانا توكيا ، دوسي كولي ا ما ده بنيس كرما تقا وانس برا دني دريم كي نيج مي نبير كني عبرا كرورة درس ويطعمون الطَّعَام على حبية مسكيتًا ويتياوًاسيل الترتعاليات ان الركول كى تعربيت فرمانى جوابنى خوشى سيم كيمنون، يتيمون اور قيدلون كو كها أكهلات بي -مكين كوروقي كصلاف كامطلب يرنسي ب كربجيك ما تكي والول كود وكر كع كادلول كاتعاد میں اعنا فرکیا جائے۔ ملکم قصدرہ ہے کرمحتاج کی دوزی کا تعلی بندولست کیا جائے۔ اس کے بیے

ماعزت وفي السان كابنيادى تقب

یاعزت روز گارمسیاکر کے باعزت روٹی کا انتظام کیا جائے ۔ انج کی دنیا میں بھی کے بن میا الکی کامکی كابنيادى حق تسليم كياما تاب كه برخض كوباعزت روثى ملى عاسية.

در بررجيك مانكان انساينت كى تذليل ب- يه صرف مادى مالك كابى دواج بادرير ذكت بهار مين عدر ميں ہے . ورزعيمائي مالك ميں كوئى جيك سيس مانگا- اس كى وجريہ ہے كم مهم دین سے دور موسکتے ہیں، فرمب سے بیلانہ ہوگتے ۔جہالت، ناریکی، نفرک ، برعن و نفرق ملم ثباحثين مانور ميں إيٰ عاتی ہيں.

علی حقے سیرت میں مکھاہے کرمیلی صدی کے آخریں آ دھی دنیاسے زیادہ بیملالوں کی مطلق تقى بحبال حبال ملان تفي كهيس ايك عكرهمي كوئي قبير فانه نهيس تفاء انگريز كے زمانه ميں لأسسس ك كمر مراني كرف واليجيم في صد غورتتيم كمان تقير . بيي حال مسر، ايران اور ميْدوت ان مي تها. مىلانون ىياس قدر دلت مسلط موكى تقى -

شاہ ولی کھکتے ہیں کہ ہاسے دین میں گداگری عرام ہے۔ بیراس طرح اکس بعث وہ میں شمار موتی ہے جعبیے جوری، ڈاکر، زنا وغیرہ رسکی حکومتیں اس کا خاطر خواہ انتظام شیں کر تیں ، وہ اپنی عیاشی میں ملی ہوئی میں کیمیں بن رہی ہیں اعلان ہو ہے ہیں میں جائیگا، وہ بھٹی گلنے کروڑ منظور ہوا مگرحال یہ ہے کہ لوگ بھیک مانگ کہتے ہیں اور ال کی عیاشی لی رہی ہے۔ کی وی جیسی بڑی اور حرام جیزوں مرکبول والت خرج کی عادمی ہے۔ عیرصروری چیزوں کی محومت کیوں اعبالات سے دھی ہے۔ عیامی کے کامول بہ

كالرعواه

ادبوں روبہ جن کرنجی بجائے حکومت بہا کی ورغوبائروری کا بندولست کیول نیں کرتی میکھیں ہے۔
العام کا مصد جی اس کا خاصر ہی یہ ہے کہ خورعیش کرو، دوسروں کی فکر نذکرو۔ کوئی مرآ ہے مرفے دواسلام
کا نام لیلتے رہو بخریجوں اور مزدوروں کا نام لیلتے رہو می ان کی خدمت کا کام مت کرو جھن نام سے کرد
زندگی گذار و۔

غرباً کی تنظیری کمان سورائی کا فریصنه

الغرض لا يمض على على على الموري المراكي الموري المراكي الموري المراكي المراكي

دوزخی بے باروٹرگار رہ جائیں گئے چونئے ہمیں ہاتھ والا شخص دھی الٹرا داکر آئی اندھوق العباد اس سیے فرط یا کہ السے مرکز کنے المبی رکھنے کے المبی رکھنے کے المبی کوئی مندیں ملی کا عقب لین از جمول کے دھود والعین پیپ اور افوان ملے موت ذرو بین کو کہتے ہیں ۔ برا ملی خوال موگ کے المبی کے دھود والعین پیپ اور افوان ملے موت ذرو بین کو کہتے ہیں ۔ برا ملی خوال موگ کے اللہ کا میں کے دھود والعین پیپ اور افوان ملے موت ذرو بین کو کہتے ہیں ۔ برا ملی خوال موگ کے دھود والعین پیپ اور افوان ملے موت درو بین کو کہتے ہیں ۔ برا می خوال موگ کے دھود والعین پیپ اور افوان موگ کی دھود کی کہتے ہیں ۔ برا می کو کھوں کو کہتے ہیں ۔ برا می کو کھوں کے کہ کو کہتے ہیں ۔ برا می کو کھوں کی کو کہتے ہیں ۔ برا می کو کھوں کی کو کھوں کی کو کہتے ہیں ۔ برا می کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھو

جب ان انجہانی طور برکمز در برجا اسے۔ یا عم میں بتلا ہو اسے تواس کی توصلہ افزائی کے یا دو
ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک مختلص دوست ہو دکھ درومیں اس کی خواری کرے ، اس سے بابیں کرے اور دوبرا کھا ابج
اسی جبانی قرت کی بحال میں مرفوعے . تراس خم میں فرایا کر دوز خبوں کا ذکوئی دوست ہوگا ہوائی سے مجدر دی کا اظہار کھے اس کے دکھ در دمین شرکیے ہوئی بات کرے اور زانہیں کھا نا ہی اید بیٹر تو کا جو کھزوری کا مقابلہ کرسکے یسوق .
اس کے دکھ در دمین شرکیے ہوئی یا دوخت کی بات کرے اور زانہیں کھا نا ہی اید بیٹر تو کا جو کھزوری کا مقابلہ کرسکے یسوق .
غاشیہ میں فرای کو کی گئے ہوئی مرف ہوئی مور خبوں کا کھا نا نہ عبوک سے بجائے گا نہ جبر کو قائدہ نے گا۔

فرما إس قنم كالكانا لا يا تحكم الله الحكام الله الحاطون صرف خطاكار بى كما أسك وه خطاكار وحقق العياد سع اعراض كرتے سب ، يد كما أان كے ليے موكا والبته مومنوں

کے سلے السّٰدِلْعا لی نے برائے اعز ازسکھے ہیں ، ان کا ذکر پہلی آیات میں آجکا ہے ۔ کہ ان کو حکم موگا ۔
حُکُونا کُوا اَشْکُرُ اُو اَلْمَ اَسْکُفْتُ مُو فِی اَنْ کَیا ہِ الْمُ الْمِلْکَ اِسْکُون کے برائے میں جو دنیا میں سرانجام شینتے ہے ، خوب کھاؤ ہیور عیش وارام کی زندگی یسرکرو۔

فَلَّدُ اُفْسِهُ بِمِا تُبُصِرُونَ ﴿ وَمَالا تُبُصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ لَقُولُ وَ اللهِ مُولِكُونِهُ ﴿ وَمَالا تُبُصِرُونَ ﴿ مَالْتُو مُنُونَ ﴾ وَلاَ مَنُ وَلَا مِنْ الْمُعْلِينَ مَنَ الْمُعْلِينَ ﴿ وَلَوْ لَقُطُعُنَا مِنْ الْمُعْلِينَ ﴾ وَلِنَّهُ الْمُعْلِينَ ﴾ وَلِنَّهُ الْمُعْلِينَ ﴿ وَلَيْهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الل

بہ مراف کا ملے ڈالیے (م) اور بھیرتم میں سے کوئی بھی اس کو گرفت سے رو کنے والا گردن کا ملے ڈالیتے (م) اور بھیرتم میں سے کوئی بھی اس کو گرفت سے رو کنے والا

نہ ہوتا (ج) اور تحقیق بی قرآن تومتقیوں کے لیے نصیحت ہے (م) اور بینک ہم خرب جائے ہیں کرتم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں (م) اور ہر (قرآن پاک)

كافرول بربط افنوس كا باعث بوكا (٥٠) اور بينك يرقران بإك ملرمرض أورلقيني

بات ہے (۵) پس آپ اپنے عظمتوں والے رہے ام کی سیسے بیان کریں (۵)

سورۃ الحاقہ کے بیلے رکوع میں قیامت کا ذکرہ ہے۔ آخری آیتوں میں بنیا دی عقا مرکا بیان ہے مبخلی آئ کے رسالت اور نبوت کا ذکرہے ۔ جس طرح کفا رقیامت کا انکار کریتے تھے، اسی طرح مضور بیر السالام کی نبوت اور رسالت کے منکر تھے۔ پیلے ابنیا بالیہ السلام کے ساتھ کھی اس قسم کے واقعات

4

.

الذشة ب يوسة

بیش آنے سے ہیں جب کر لوگ ان کی تکڑیب کرتے تھے۔ یہ لوگ ناصرف بیمیر کا انکا دکرتے تھے ، بلکہ وحی اللی اور اس کے لانے والے فرشتے کا بھی انکا دکرتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ بینے پاس سے باتیں گھڑ کر لایا ہے ، خلاکا پیغام نہیں ہے بعض شاعراور کا من کا خطاب نیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ برعنیب کی خبریں بناتے ہے ہی اور بہے کے ساتھ جھوط ملاتے ہیں ۔ ابنی فیس لیتے ہیں ہی عبات بوسلتے ہیں . جنات کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں ۔

پہلی سورۃ بیں گزرجیکا ہے۔ کہ بعض بربخت لوگ حضور علیہ السلام کو مجنون کہ کر درمالت کا انکار کرتے وہ سے ۔ تواللہ تعالی نے اس مقام بر بنوت اور دسالت کا ذکر فرایا ہے ۔ اِس سورۃ کے پہلے دکوعین فی سے اور مالقہ اقوام کا ذکر مقا ۔ اُن بنراؤں کا اجمالی ذکر تھا ہوائی اقوام کو دی گئیں ۔ بھراس سے قیامت کے برق موٹ کی دلیل قائم کی ۔ جیسے ۔ ۔ اُفا وفعکتِ الْوَاقِع کَ قُنْ اِس کے بعدانسا نوں کے ورکروہ والعین اصحاب السمال کا ذکر ہوا ۔ اصحاب بنال کو طبخ والی بنراکا بیان موثوق موا۔ اور اس کی بنیادی وجر بیان کی کہ وہ لوگ فذرائے عظیم پر ایمان نہیں میکھتے ہتھے ، اور الن نی محقوق ضائع کر سے تھے ، اور الن نی محقوق ضائع کر سے تھے ، اور الن نی محقوق ضائع کر سے تھے ، اور الن نی محقوق مائع کو کر سے تھے ، اور الن نی محقوق مائع کر سے تھے ، اور الن نی محقوق مائع کر سے تھے ۔

ایت زیر درس می بنوت اور رسالت کا ذکر ہے۔ قرآن پاک کا کلام الہی ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام الہی ہونا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارتباد ہے فکد افسو موجہ کی جوتم دیکھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارتباد ہے فکد افسو موجہ کی جوتم دیکھتے ہو۔ وکٹ الد تبکی ہوئی آور ان چیزوں کی جن کوتم نہیں دیکھتے۔

للا كى تفسير منسرى نى دوطر ليقول سے كى ہے - اول يہ كر لا تاكيد كے يہ اتا ہے - جيسے لا افسی فرد افسی اور فاتم ابنیار کی منا استاروں میں فرد فاتم ابنیار کی منا استاروں میں فرد فاتم ابنیاری کو السی تعالی نے سما جا منبراً فرایا ۔ تو بہ آل قسم کی تاکید کے لیے ہوتا ہے ہے دیرا کی محا ورو بھی ہے ۔ ہوتا ہے ہے دیرا کی محا ورو بھی ہے ۔

ر مرا ور و و دو و المنظم من المات من كمرات المن المرات المر

پوشیده مروتو دورس کولیتین دلانام مقصود مویم گرقران پاک کاکلام اللی اور وحی اللی بونا ترواضی سے۔ حضرت محرمصطفی صلی الشرعلیہ وسلم منی برحق میں فتسم اٹھالے کی صرورت ہی نہیں۔ لمنذا اس لی اظ سے لانفی مراد ہے مسکر زیا وہ تراب لا تاکیدی کے معنول میں ہی لیاجاتا ہے۔

غیاللہ کے ام کی قیم کھا انٹریپ

بيان اي دورام كريا بونا ب كرحنور تن في السرك م كالمحال المسك علاوه كسى دوك كرل قسم الميان الله ودرام كريا بالله فقت دُ الشرك عبى السرك علاوه كسى دوك كرل قسم كال ، اس تعرف كريا : نيزير هي ارتناو ب لا تعمش كوا با الماء كم ولا بالطّوا عِنبت لينه بابي اورطا غوت كي ام برمت قسم المها و الرقسم سه عنرالله كى تعظيم ارتب و بيم واضح مرك بابي اورطا غوت كي نام برمت قسم المها و الرقسم سه عنرالله كى تعظيم منظر نه بي توجيم واضح مرك مي ورئ بي مورث بنتي ب برحالت مي ناب نديره ب قسم موت السرك نام كى يامس كي صفت كى الماني جارئية ؟

المشرتعك فور منزق كي تشم الحياتات

الله تعالى والته المعالى المع

مدین شریف می صفورگی ایک دعا مرکورہے کہ اے اللہ! میں تخبرسے در نواست کرہم ہوں کے اللہ! میں تخبرسے در نواست کرہم م کر تو ملائے کو اور اپنی مخلوق کو ہماری اس بات پر گواہ بنا ہے کہ مہم شما دت مینتے ہیں کر اُنّا کُ وُحُدُ لُكُ کو خیری کے لک نو اکیلاہے ، تیراکوئی شر کیے بنیں ۔

صنورعلبالسلام فراتے ہیں کم مقرات کے فیصلہ کے لیے جی درطر سفتے ہی ہیں . یا تو گواہ بیش

کے مائیں یافت مرفیصلہ مو . فرایا فضلی بیکیٹن و شاھید ۔ حہال گواہ موجود نہ ہو وہ ل فیصلہ قسم بہرگا ۔ مہال گواہ موجود نہ ہو وہ ل فیصلہ قسم بہرگا ۔ مرکواہ میٹ کراہ ہونا ہے۔ اگر گواہ منیں میں تو مدعا علیہ تم اعظائے گااور حاکم اس کے مطابق فیصلہ کر دوے گا۔

ت بيصرااورغيربصرا

بعن چیزی انسانی عقل سے بالا ہیں کئی چیزوں کو اللہ تعالے نے پروہ عنیب میں دکھ ہے ایک وقت اُسے گا ،سب کو کھول دیے گا۔اس وقت سب چیزین شادت بن جا بیس گی۔اب پا بند کیا گیا ہے ۔حکم ہو تاہے ۔ کیونوٹون کیا گغذیہ "عنیب پر ایمان لاؤ فلاح پاجاؤ کئے۔اگرایان منیں لاؤگے یخات نہیں ہوگی۔ اسی بیے صنور کی دعا کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ إمیں گواہی دبناہوں الجیسے و کے یخات نہیں ہوگی۔ اسی طرح الجیسے کے سے قالت و حق یعنی جنت اور دو دزخ برحق ہیں۔ حالانکہ یہ نظر نہیں آئیں۔ اسی طرح جبر بیل کا آیا، وجی النہی کا ازلی ہونا نظر تہیں آنامگر برحق ہے۔ اس برایان لانا عزوری ہے اتہیں لمنظ میں کوئی رکا وٹ منیں ہونی جا ہیں۔

اسی طرح برزخ کامعاملہ ہے، قیامت کامعاملہ ہے، نظر نہیں آتا مگر انسان دوسروں سے سے سے کر بان کی نقلبہ میں ایمان لاتے ہیں، وہاں توانکار نہیں کرنے بچر بہاں انکار کی کہا وجہ ہے حب سے سے سے کر با ان کی نقلبہ میں ایمان لاتے ہیں، وہاں توانکار نہیں کرنے بچر بہاں انکار کی کہا وجہ ہے حب سینے بھر کر و سیجھتے ہو تو اس کے باس وجی لانے والے کوجی مان لو۔

كالمالني ازيان رسول

قرآن پاک تناع کاکوام مہنیں کفارکنے تھے۔ کہ یہ کلام الہی نہیں مکرکسی شاعر کا کلام ہے، محص کیک بندی ہے حالانکہ قرآن پاک کاشور ہونا ایک واضح بات ہے مرکز افسوس کہ لوگ ایمان نہیں لاتے ادرم بط دعری کر رہے ہیں یہ مرح کر دی ایمی قدح کر دی ۔ کراہیے ہیں یشعو وشاعری کا مار تو تخییلات برمہ تاہے ۔ کسی کی مدح کر دی انہی کی قدح کر دی ۔ سورۃ شعار میں ارشاد ربانی ہے ۔ کا الشعب ایم تجیب ہے گئے الفنا وی شاعروں کے پیچھے بیطلع دانے گراہ لوگ ہوتے ہیں شعر جننا محبوثا ہوگا اتنا میں زیادہ لذیذ ہوگا اور زیادہ واد وصول کر سے برخلات اس کے سامے حقائق برجی ہیں۔ اس بات کو برخلات اس کے سامے حقائق برجی ہیں۔ اس بات کو

> قرآن پاکاللاتھا کانازل کردہے

قرآن بالكابن

كالحاميين

سورة فلم میں بیان ہوا۔ کہ قرآن باک کسی مجنون کا کلام نہیں ہے۔ مبکریہ ایسا کلام ہے جس کوفلم سے مکھنے ولئے لوگ عاجز ہیں کہ اس کامقا بلرکرسکیں ۔فرمایا کہ آپ کو باگل کھنے والوں کو معلوم ہونا چاہیئے کہ انگ کے کع کی خیاتی عرضہ ہے۔ آپ تومیند ترین افلاق پر ہیں بیوسے بیندا ورکوئی اخلاق نہیں ہے۔ آپ توعظمت واسے ہیں۔

اسى طرح اس سورة مين ذكر مهواكرية شاعركا كلام عي شين شاعر تومعولى باتون كوتيج كى مهنة بين، ان كا دارو مدار تخيلاتى باتون بربر وناسيد - أب كام ن جي بنين كركام نول كا اخلاق وه نهين بهو آبو ببيغم بركام وناسيد - فرابا بعقيقت برسيد كرشنون يك مترفي ترب العلموني به تورب العلمين كى طرف نازل كرده وحى اللى سبد - ضواتعا ساكا كلام سبت اس كولات والا بزرگ فرن نزسين مستى كى ذبان سند اداكي جا دام كولام نه به و در سول كري سبد اور بلمي عزت والاسبد - ما در سول كري سبد اور بلمي عزت والاسبد - كفار كمت نظر السين كى ذبان سند اداكي جا در السين كا كلام نهين - بلم خود ساف سبت القريدة و في الله من المن كا كلام نهين - بلم خود ساف سبت القريدة و في الله من المن كا كلام نهين - بلم خود ساف سبت القريدة و في الله من المن كا كلام نهين - بلكه خود ساف سبت القريدة و في الله من المن كا كلام نهين - بلكه خود ساف سبت القريدة و في الله من كا كلام نهين - بلكه خود ساف سنت سبت القريدة و في الله من كا كالله من كا كلام نهين - بلكه خود ساف سنت سبت القريدة و في كا كالله من كالله كا كلام نهين - بلكه خود ساف سنت سبت القريدة و في كا كالله كا كالله من كا كالله كا كالله من كالله كالله من كالله كالله من كالله كالله من كالله كالله كالله كالله كالله من كالله كال

قرآن پاک کی شرالانے کے لئے بیچینج

البته یه صرور سبد کر جرکسی نے بھی اس معاملر میں جرات کی اس نے منرکی تھائی مثلاً جب میں میں کہ کا ایسان نہیں لائے تھے ،کھنے لگے میں کرانے کو کوشش کی توصفرت عمرین العاص جو اس وقت نک ابیان نہیں لائے تھے ،کھنے لگے کرتم بربعنت ہوکہ تم بربعنت ہوکہ تم بربعنت ہوگا کہ توجیو البت بھی کرتے ہو مالانکے خود تیرا دل گواہی دیتا ہوگا کہ توجیو گاہے ،غرصی کہ خالفین اس بات کو خوب جانتے تھے ۔ کہ وہ قرائن پاک کامقا بر شہیں کرسکتے ہوں نے جی کوششن کی، وہ جھوٹا تا بہت ہوا۔

التّرتعالى نے ارتا وفر ما يا كر كى غير تو كي تو ورسول عي اپني طرف سے كوئى كلام بناكر الله كى طرف المسوب نيں كرسكا ۔ وكئ تفول عكي نك بعض الله قاويل بين اگر رسول اليا كرسے -كوئى عبوط موسط بناكر لائے تو بچر سب بيلے خود الله تعالى الله اس كا محاسبہ كرسے كا لَا حَدْ خَذَا مِنْ تُهُ بِالْبُهِنِ الله الله كا محاسبہ كرسے كا لَا حَدْ خَذَا مِنْ تُهُ بِالْبُهِنِ الله الله كامل وي سكے ۔ ولين اس رك كوكستے بيں جو راسے اوپر كی طرف اللہ ہے ۔ اور اليرى مورسے من فحد احد اليرى مورسے ميں فكم احد محت محد عث فر حالے جذبین اور تم میں سے كوئى بھى روكے والا نيں موراس كر ما كامل وي ما كوئى تو واست مرك كے مورسے كرك كي سے اوپر كی طرف اس كوئى بھى روكے والا نيں موراس كوئى الله ما من ما مورسے كرك كي سے اور الله مورسے كرك كي اس قسم كامل مون كار است مرك كے مورسے كرك كي سيانى خوا كی طرف غلط بات مسوب كر رہا۔ تو خوا اس كومل كر دے گا۔ زندہ نہ ہن شہور الے گا۔

الم البنته صبوطے بنیوں کے تعلق بربات نہیں ہے۔ اگن کو تو ہملت ملنی رمہی ہے۔ اسلام کر تو ہملت ملنی رمہی ہے۔ جود بنا کاللہ جیسے مسلیمہ کذا ب، اسود عنسی اور مرزا قا دیا نی دعنہ ہو۔ وہ اول فول باتیں کرتے ہے ہیں۔ خود بنا کاللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر ذلیل ہوتے ہیں یا اسے جا ہے ہیں۔ سپچا بنی المئر تعالی کا طرف غلط بات مسلوب نہیں کرسکتا ۔ اگر کریا کے گا نو فرما یا ہم اس کا می کسبہ کریں گے اور تم میں سے کوئی ہی اسے مسلوب نہیں ہوگا،

رسول خود کلام نباکراللہ کی طرف ندریا نمیں ترکیکیا

میر مقائق بیان کرنے کے بعد فرمایا کواٹ کنفکہ و ان جونے کے میں میں اور احکام اللی جیسے قیمت مبین کرتم میں سے محطلات والے بھی ہیں جونزان باک کو محطلات ہیں اور احکام اللی جیسے قیمت توجید اور رسالت کو محطلات میں نیز فرما یا کہ یا در کھو کو انسان کی محصلات میں نیز فرما یا کہ یا در کھو کو انسان کی کھونے تا ہے ہیں نیز فرما یا کہ یا در کھو کو انسان کی کھونے تا ہے ہیں کر کھا دیا اور س کریں گے۔
مطرب افسوس کا باعث ہوگا ۔ اسکے میل کر کھا دیٹر اور س کریں گے۔

فرایا فرایا فرانگ کی الکیفیتن قران باک ن لفندن سے ۔ یہ کوئی منٹکوک چیز بہتیں سے ۔ کوئی منٹکوک چیز بہتیں سے ۔ کوئی بناوٹی جیز بہتیں سے کوئی بناوٹی جیز بنتیں ہے کہ بار قران کا بیان حق ہے ۔ یہ تطعی اور یفتین ہے ، یہ کسی الن ن کا کلام بنیں ہے ۔ بند من گھو ت ہے نہ حجوظ بمکر فدا وند فقر دس کا سجا بحلام ہے ۔ اس کے صفت ہے ۔ اس نے والا بزرگ فرشتہ ہے ۔

وی کے لائے بینے کی بیا اہمام ہوتا ہے گا بیان کی انسانو الکی اللہ اللہ میں کا کہ کہ وہی نازل ہوتی ہے تو حکومت میں اس بیر اس بیر

منكرين سطيي

قرآن باكن يقبت

تبیح بیا کھنے کا حکم ہے۔ ہورکوع کرناہے اور تین دفعر مسبطے ان کر پی الْعُظیبُ عرکہ اسے تو اس کارکوع ممکل ہے۔
و ذالاک اُور نے اور بیراد نی ورجہ ہے۔ ورز نفلی عباوت میں پانچ دنعہ سان دنعہ اکیس دفعہ،
اکا لیس دفتہ بھی تربیع کہی عباسے تی ہے بعضور معض اوق سن اسالم ارکوع کرہتے اور تیبع پڑھتے
عین قرائت ہوتی۔ وسے سانے کے مارفزائت کی اوراتنی کی می سبع بان کی لدلی الحدے و شیمیان

جنی قرائت ہوتی ۔ دوسے ببالے کے بار فرائٹ کی اور اتنی ہی کمبی بیج بیان کی لوبی الے سد ، شبھ کان کر است ہوتی ۔ دوسے ببالے کے دات بیج بیت کے الله کا کرنے الله کا کرنے الله کا کرنے الله کی جاری مواسبت کے بیت فرائ نازل فرایا یو کفارغلط با ہیں نسوب کرتے ہیں ۔ اس نے ہماری مواسبت کے بیے فرائ نازل فرایا یو کفارغلط با ہیں نسوب کرتے ہیں ۔



الموارج . م أيت اتام تباراع ۱۹ مرس دل ۱

شروع کرتا ہول النٹر تعالے کے نام سے جبے عدمہر بان نمابیت دیم کرنیوالاہے مار سرت ہی کا میں جب کا میں جب کا میں استان کا میں استان کی کا میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں کا میں استان کی س

ترهمجه بنائلہ ایک انگاہ اسکا والا نہیں ( ) وہ عذاب السّر تعالی کا طون اللہ ہے ایک کا فرول پر۔ اس کو کو زُم مِلْ الله والا نہیں ( ) وہ عذاب السّر تعالی کی طرف سے ہے جو سیر صبول والا ہے ( ) عورج کریں گے فریشتے اور جبر بل امین اس کی طرف ایک دِن میں جبکی مقدار بچاس فرارے برابرہ ہے ( ) بین آپ انجھا صبر کریں ( ) بینک یہ لوگ کے بوید خیال کرتے ہیں ( ) اور ہم اس کو قریب دیکھے کہے ہیں ( ) جس دِن آسان پیکے ہوئے آئے کی طرح ہوجائے گا ( ) اور بہا طرز گین دھی ہوئی اون کی ماند ہو پیکے ہوئے آئے کی طرح ہوجائے گا ( ) اور بہا طرز گین دھی ہوئی اون کی ماند ہو

جائیں گے و اور اس دِن کوئی دوست کسی دوست کو بنیں لیہ چھے گا ( ) ایب

دوسے کو دکھائے جائیں گے، مجرم خواہش کر سے گاکہ کاش وہ اس دِن کے عذاب

سے بہجنے کے لیے بنے بیٹول کا فدیر دید ہے ( ) اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی

کو ( ) اور اپنے اس قبیلہ کوجو اس کو بناہ دیتا تھا ( ) اور سب زمین پر بہت

والوں کو بھی (فدیر میں بیش کر شے) بھر اپنے آپ کو بچاہے ( )

والوں کو بھی (فدیر میں بیش کر شے) بھر اپنے آپ کو بچاہے ( )

اس سورۃ کا نام سورۃ کا نام سورۃ المعارج ہے ، اس کی تعسری آبت میں معارج کا لفظ ہے جس سے اس کو الفنا در ضائی اور آ کھ سورۃ کا انہ میں ، اس کے مضامین گذشتہ سورۃ الحاد ہیں ، اس سے مضامین گذشتہ سورۃ الحاد ہیں ۔ اس سورۃ میں ، اس سے مضامین گذشتہ سورۃ الحاد ہیں ۔ اس سورۃ میں ، اس سے میں بنوت اور رسالت کا انہار کرنے والوں کا ردّ ہے ، اس سورۃ میں بنوت اور رسالت کا انہار کرنے والوں کا ردّ ہے ، اس سورۃ میں ایٹ والی اس کے میں اور رسالت کا انہار کرنے والوں کا ردّ ہے ، اس سورۃ میں ارشاد اس ہیں ۔

میں تیا سرت کا ذکر ہے ، ہم زور کورٹ میں ارشاد اس ہیں ۔

اس سے بیلی سورۃ میں بیان ہوا۔ کومٹر کین عبن کو قیامت کے دوز بائیں کا تھے میں اعمالنامہ سابقہ سور قدے بطا کے اور جہنم میں واخل ہونے کی وجہ یہ بیان کریں گے کہ لاکہ فیجھن کو باللہ اللہ المعطائے ہوں کا یکھنے کے اور جہنم میں واخل ہونے کی وجہ یہ بیان کریں گے کہ لاکہ فیجھن کے اللہ کھنے تھے اور مسکین کو کھا تا کھلانے کا انتظام نہیں کرتے تھے، اس سورۃ میں تھی اللہ تعالے نے مٹرکین کے اسی فرمن کی طوت انثارہ فرمایا ہے ۔ کریہ لوگ قیامت کے متعلق جلدی کرہ ہے ہیں ، اور کہتے ہیں ۔ کرعذا اللی صلدی کیوں نہیں آ تا ، خود عذا ب کامطالبہ کرتے ہیں مرکز جب وہ قیامت کا دن آئے گا تو یہ لوگ ارزد کریں گے کر بہوی ، کھائی ۔ فہیلہ ، مال وغیرہ سرب کچھ ندیم میں نے کر بہی سے صاصل کرایں ہم گئے۔ انہیں مجاب نہیں ہم گئے۔ انہیں مجاب نے مسل نہیں ہم گئے ۔

ارشاد را نی سبے ۔ سکال سکاٹل بنگ کا ب قاقع مانگا ہے ایک مانگے والے نے عذاب کا مطالبہ ایسا عذاب ہواقع ہونے والے سے ۔ بیمنٹرکین کے اس مطالبہ کی طرف اٹ رہ سبے ۔ کہ وہ لبنے منہ سیامطالبہ کی طرف اٹ رہ سبے ہیں کہ قیامت مبلدی کیوں نہیں آئی۔ اور جس عذائے آپ ڈراتے ہیں ، وہ واقع کیوں نہیں آئی۔ اور جس عذائے آپ ڈراتے ہیں ، وہ واقع کیوں نہیں ہوتا ۔

سائل مکرہ ہے اور اس کے دومعتے ہوئے ہیں۔ اس کا ایک معنی پوھینا یا استفار کرناہے اور

وورامعن انكى باطلب كرناراس مكرسكال سعم وطلب كرناب

سائل سے کو ن مزد ہے مفترین ہے اس کی دو تغیری کی ہیں۔ شاہ عبدالقاد محدیث دمہدی فرماتے كرسائ سے مراونودىپنى مندائىں يعبن دوسرى ايات سے بيت ميتاہے .كەجب،شركين مبط دهرمى كرتے تھے اور النزتعا لے كے بھیج ہوئے نبيوں كا انكاركرتے تھے ۔ توالنزتعا اے كے رسول اور نبی نودار گاهِ رب العزت مِن عض كرتے تھے " دُسِّنَا افْتَحُ بَيْنَا وَبِينَ قَوْمِنَا بِالْحُقِيِّ وَانْتَ خور ورا الماري العنى العن العام ما مع مرور وكار! بهاست اور بهارى قوم كے درميان فنصله كرف يعن ال ي عذاب نازل فرما اوران کواپنی گرونت میں ہے۔ اس بیے شاہ عبدالقا در سائل سے پیمنر فدا مراد ملتے ہیں بعني يغمر منوافة تماك يه عزاب الكاب داليا عذاب كيس لذ دافع جب كوكوني مالنيسكا.

المرسائل كايمعنى محيى كيا جائے تو درست ہے كبونك ابنيا عليه السلام كے حالات سے يہ بات معلوم ہوتی ہے۔ کہ انہوں نے تنگ اکر السّرتعالی سے عذاب کی در فواست کی بھنرت فوج علیلم تعوم لي كي رب لا تذكر على الدرون من التطفرين دياً ل "بعن الدري الدرين بركسى كافركوسين والانزكين في وحفرت شعيب عليه السلام في مجى الياسى كها تفا وتينا افع وبنينا وَمُنْ فَوْمِنَا بِاللَّمِيُّ تعِيٰ لِي اللَّهِ إِبِها الدِّر المائد اور بهارى قرم كے درميان فيصله كرف يصنورعليه الصلوة والسلام كم متعلق السُّرتعاك نے سورة زخرت كے احربي بى دبان سے مندوايا يُا رَبِّ إِنَّ هُوُلاءً قُومُ لَا يُوْمِنُونَ " كيمير يرور دلار إية قوم ترايان نير لاني . اب توہی فیصلہ کر۔

بعض دوسے مقسرین فرمانے میں کہ اس مگرسائل سے مراد مینی علیم السلام کی ذات نہیں بکم اورمشرک میں ، کفار ومشرکین میں بولینے منہ سے عذاب کامطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جس سزاسے تر ہمیں ڈران ب ، اس لا ناكيول نبير - اس طرح قيامت كم تعلق استفناركرت تع منى هذا الوعد إنْ كُنْتُ تُعْوصل وقينُ "مين الرقيامت كا وعده برحق بي نوكب إدرا موكل مشركين من الجابل الدنفزاين مارس ابن كلده وغيره إس فتم كى بات كرتے تھے۔ جيباسورة انفال بيرسب الله عمر رَنْ كَانَ هَذَا هُوا لَحُقَّ مِنْ عِبْدِ لِحَ فَامْطِلْ عَلَيْنَا رِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ أَوَا تُرْتَ الْعِيدَا

كيامان برماد يتمرفله

مائ المصادكاذ

اليان الرمحد درست كت بين . تواب المدلا إقديم بريخ ول كا بايش كرف باسخت ترين عذا المان الرمي المرس كرف باسخت ترين عذا المان الرفي المرس كرف المسخت ترين عذا المان المران المران المرس كرف المرب الرب كامطاليه كرتے تھے ۔ اور برمحض تعصب اور عن وكى وترب اليامطاليه كرتے تھے ۔ اور برمحض تعصب اور عن وكى وترب اليامطاليم كرتے تھے ۔

الغرص فرايا سَالَ سَاكِمُ كِعُدُابِ وَإِقِعِ - ايك ما يكن والصف اليا عذاب ما نكام بودافع ہوكرستے والاب كا فرول بر للك فرول بر الله فرون كيس كا دافع . إس كوكوئى مثان والا منير، وه أكررسيكا. مِن اللَّهِ فِي الْمُعَالِيجِ وه عذاب السُّرى طرقت ب يطرهول والا-معارج کے اسی تفظرسے سورہ کا نام سورۃ المعارج ہے معارج چراسے کی علم کو کہتے ہیں مفسرين نے اس کا معنی ماندلوں والا ، اسمالوں والا ، درجوں والا . فضنيكتوں والا ، سطر صيول والا مجلى سمیہ جب ملائکہ المطرتعالے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اسبی بطری سطرصیاں عروج کرنا بڑتاہے۔ معراج بھی اسی لفظ سے ہے بعنی عروج کرنا معراج سطرحی کوبھی کئتے ہیں حس پر آدمی عودج کرتا ہے۔ مدسيف شرايت ميں أنا ہے - ايك موقع برجرائيل عليه السلام صنور على السُّرعليه وَلَمْ كے باس ست توصنور نے سوال کیا ای البقاع اَحَتِ إِلَى اللهِ السُّرك نزوكي سنديده خط كون سے ہیں ؟ توجبر مل علبہالسلام نے فواّع وج کیا۔ خدا نعالیٰ کی بارگاہ میں حاصر ہوئے اور آگر بجاب دیا کہ فلاتعاك فرات بير والحب البقاع إلى الله المكوبة الله تعالے تزويك سب كېسىندىدە خطەمىجدىن بىن ـ اور نالىندىدە خطے بازار بىن حبال مرقىم كاھبوط، فرىب، فرادلىم هجونى قسين اور دغا وغيره ہوتا ہے . و ہاں شيطان كا حبندا گڑا رہتا ہے مسجديں الشركے ذكرا ورعبادب كامقام بين لهذا يرسيخ زياده ليسنديده نط بين والغرعن معارج كامعنى عروج والااور مبندلول

لفظمعارين

كاتشريح

ارف دہوتا ہے تعکی المکلؤکا المکان المکان المکان المکان المکان المکلؤکا المکلؤکا المکلؤکا المکلؤکا المکلؤکا المکلؤکا المکلؤکا الملؤکا المکلؤکا المک

فرشتوں سے زیا وہ مقرب ہیں ، وحی لانے والے ہیں۔

اس کا حکم انتی مقدار میں جاری ہو تاہے۔ بجاب ہزار سال کاون امام سن بصری فرمد تھے ہیں کہ استدا

مسلما نوكاعرف وروال

تصور علیالسلام کے بعد دنیا میں ملائوں کو جوع وج حسل ہوا۔ ایس کی مرت ایک ہزارال بنتی ہے۔ بابع سوسال مک افتراع لوں کے باس رہا اور الگے بابخ سوسال سجو تی اور تزکی برمرافی دار سہے۔ اس کے بعد زوال شروع ہوا۔ ہنود کا غلبہ ہوگیا ، انگریز غالب آگئے یمسلمانوں کا عروج ایک بڑارسال کک قائم رہا۔ یہ غلبہ صرف دینی طربہ ہنیں مکرسیاسی طور پریمی مگمان غالب سے مسلالوں کا موجودہ انحفاظ موکئی صدیوں برمحیط ہے ، ون بدن بڑستا جارہا ہے ۔ اب مگمان اس قدر کھزور مہر کہ دنیا ہیں ان کی کوئی وقعت نہیں ۔ یہ اگر برا جلاس کرسے ہیں ۔ مینگیس بلا سے ہیں اتفاق واتحاد کے ریزولبوشن پاس کرسے ہیں مگراس کا خاطر خواہ نیتے براکر نہیں ہور ہا ہے ۔ اسلام آباد کا نفرنس کا کھیا ہیتے براکر نہیں ہور ہا ہے ۔ اسلام آباد کا نفرنس کا کھیا ہیتے براکر نہیں ہور ہا ہے ۔ اسلام آباد کا نفرنس کا کھیا ہیتے براکر نہیں ہوئی مگراس کا بھی کیا اللہ ہوا۔ اس لحاظ ہے تو ایجا ہے مرتب ہوا۔ اس لحاظ می کھی کوئی میں اور کو ایک مگر اس خواہ ہے کا موقع کی نہیں کا موقع کی موقع بھی نہیں میں اور ہونے کا موقع بھی نہیں ماتا تھا۔

غيرقوام كى يضنا مدارى

نولب سے بیار ہوتا ہے ذرا مزدور اگر پھرسلادیتی ہے اس کو محرال کی ساحری اصل بات یہ ہے ۔ کہ ہماری بیر حالت اس مالک الملک سے انخراف کی وجرسے ہے ،جس محتیقی محرمت فائم ہے ۔ م

سروری زیبافقط اس دات بے ہمتا کو ہے سلطنت امس کی فقط یا تی بتا بن آ دری

مشلانوں کے زوال کی وجربہ ہے۔ کہ وہ دین اور مذاکی اطاعت سے برگٹ تہ ہیں تیجے ہے۔ ہوئے ہیں مصرت نبی کریم کا ارث دہے کرعزت و وقارائس وفت عال ہو گاجب دین سے مرکز

معلمانوں کے زوال کی وحسیسہ مروالیس بین اُوکے حقیٰ مَدُوجِعُوالیٰ دِیدْرے وَ اس کے بغیرونت وناموس کا صول ممکن یں
حصور علیدالسلام کا فرمان ہے کہ اگر قریش میں دواً دمی بی صلاحیت والے ہوں توسط ند میں
اُن کے گھرسے باہر نہیں مبلئے گی معلوم ہوا کہ دوا دمی بی باصلاحیت با تی زہنے ، نرعی بیوں میں
سے ، ندامولیوں ہیں ۔ ورنر مثلافت اگن سے باہر نرجاتی ۔ اس کے بعدالسُّ اِنْ اسے باروں کو قیق
دی تو تو کو ل نے چار ہوسال کے بور پی طافتوں کا منہ تو اُم جواب دیا۔ میں ترکی جن پر کھی جگریں اور
مولولوں نے انگریز کی جاری بی مولوں کی عالم دین مولان کی خلاوہ بیشتر بیروں اور
مولولوں نے انگریز کی جمایت بی ترکوں پر کھر کو فتوی لگایا بیشتے المند کے علاوہ بیشتر بیروں اور
مولولوں نے انگریز کی جمایت بی ترکوں پر کھر کو فتوی لگایا بیشتے المند کے علاوہ بیشتر بیروں اور
مولولوں نے انگریز کی جمایت بی ترکوں پر کھر کو فتوی لگایا بیشتے المند کے مولوں نے اس فتو سے
مولولوں نے ادکیا۔ انہوں نے کہا کہ ترک گھر گھر کو سکھتے ہیں مگر کا فر نہیں ہوسکتے۔ لہذا ان کے خلان لڑائی کے مولوں نے اس فتوں کے مولوں نے اس فتوں کے مولوں نے انہوں نے کہا کہ ترک گھر کو سکتے ہیں مرکز کا فر نہیں ہوسکتے۔ لہذا ان کے خلان لڑائی کی مولوں نے انہوں نے کھر کا فر نہیں ہوسکتے۔ لہذا ان کے خلان لڑائی کے مولوں ہوسکتے ہیں مولوں کو مولوں کے مولوں کو مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کو مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کو مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کے مولوں کی مولوں کے مولوں

بهرمال عم معول کے مطابق ان بریمی انتظاط آیا،عیاشی آئی، جیبا کرسطنت کا خاصاب کر ابتلاشمشیروسنان سے ہوتی ہے مگرافتنام طاؤس وریاب برہوتا ہے۔ بیال بیخلول کا حال ہی دلجیلیں کران کا اخبرشحروثاعری اور ناچ کلنے برہوا۔

معریث شرکیف میں انہ ہے کرھنور نے فرایکر قیامت کا وفت بڑا درازہ بہتے اب عربی کا میں ہے۔ کم میں شرکیف میں انہ ہے کرھنور نے فرایک میں طے ہوگا لوگ پارچ ہزار سال کے عرصہ میں کمیصراط ، ر مجمی قول ہے۔ کربل صراط کا سفر میندر مہزار ال میں طے ہوگا لوگ پارچ ہزار سال ہی بنجے از جائیں گے ۔ بہ چراصیں گے ، پارچ ہزار سال کا عرصہ اس بیسفر کریں گے اور بارچ ہزار سال ہی بنجے از جائیں گے ۔ بہ بہر دواین کمنفی ہے تھنور علیم السلام کا فرمالی نہیں ہے

ایک دوسری مدیث میں صفور کا ایٹ دہے کو عصد اگر جی بہت طوبل ہے مگر مؤس ہے ہے ہو ایک عرصہ انسان طوبل ہے مگر مؤس ہ عرصہ اننا مختصر ہوگا ، جننے عرصہ میں میار رکعت نمازا داکی عاتی ہے ۔ الشر تعالی اص کے ذہن کو اس فدر مطمئن رکھے گا کہ اننا لمباع صدائے اتنا مختصر معلوم ہوگا۔

فرایا کر کافرلوگ مبدی کرتے بین سرگر فاضیوبی صنبوا جربی ہے۔ آپ اچھا صبرکریں اضطار اور بیقراری کا اظہار مذکریں ۔ بددعا بھی نزگریں ۔ مکد صبرکریں ، ہرچیز اپنے وقت پر دقوع پزیر ہوگی قد می اسٹر تعالی نے ہرچیز کے لیے انداز و مقررکیا ہوا ہے ۔ قد حکو الله و لیکل شکھ قد کا کیفی السٹر تعالی نے ہرچیز کے لیے انداز و مقررکیا ہوا ہے ۔ قبل از وقت کوئی چیز منیں ایکے ۔ لہذا ایب پر لیٹان مز ہوں ۔ کفار ایب سے تمنی کرتے ہیں۔ اپنے قبل از وقت کوئی چیز منیں ایکے ۔ لہذا ایب پر لیٹان مز ہوں ۔ کفار ایب سے تمنی کرتے ہیں۔ اپنے

موكايك يادانوم. بمي فقراوكا.

صبرتي تقين

مندسے عذاب الحظے ہیں۔ قیامت کا وقرع جا ہتے ہیں۔ آپ کو شاعواد دمجنون کتے ہیں۔ ولوانہ اور کا ہن کتے ہیں۔ حجوا ا درمفتری کہتے ہیں برگو آپ ان سب کی ہدوا کئے بینے صبرے کام لیں۔ پھلی سورۃ میں بھی فرمایا کہ آپ صبر کریں اور مجیلی والے بیخیر برگاری سیصری نز کریں جس کی وجہ سے وہ ابتلا میں پڑگئے تھے۔ وہ اللہ نغاسلے کے بیار سے بنی تقیم کی جلد بازی کی وجرسے او اکشی سے وہ چارہونا بڑا۔ لدندا آپ صبر واستقلال کا دامن نز جو رابی تنگ دِل نہ ہوں ، ذبان ہرجو فی کلیت مذلا بین کو گی تنظیم است کے معدم کریں قرم ایزا کا مقابلہ ہوگا۔
مذلا بین کوئی تعلیف آئے ، صدم کریں قرم ایزا کا مقابلہ ہوگا۔

فإمت قريب

سادانظام ددم ويم بومات گا.

گذشتن سورة میں کفار کے متعلق اللّٰر تعالے نے بیان فرما یک قیامت والے دن ذرّ ال کو میں پر چھے گا

الجي خوراك مط كي س سے ال مي قرت مرافعت بدا بوا درم كوئى د وكسد جوگا ، و تكليف مي الى كى غلسارى كرسيح-إس عكر جي فرا وكاكيت ك حبيث حكيد ما اوراس ونيا كاكوتي دوست وين دوست کوشیں پوچھے گا۔ دوسری سورۃ میں فرمایا کہ آج کے دوست کل وہاں دیمن بن جائیں گے رالدُّ الْمُتَقِينَ أَسواتَ مَتَفَيُول كي بعني وه بربينر كار اومتقى لوگجي كي دوستى محض السُّرك ليے محقى ، وہ وہاں مى قائم سے كى اس كے علاوہ كوئى دوست كسى كومنيں لرہے كا . نفسا تقسى كاعالم مولاً - يبضى ونهو والك دوسيركوسامة ديميسك بيانس كاكرونياس يرميرا دوست تھا، مخلص تھا ،جیری تھا مگراس دِن کوئی کسی کے کام منیں آئے گا۔ کیونکر اسول نے کام شینے والے اعمال ہی سرائیم منیں شیار ما ایمان لائے ، ناصقوق السراور مقوق العباد اواسکے اسی سياع آج كون كسي كواد چيدگا ،سب كواين اين فكرمو گي.

بينظ كمي المناز أغنظ

يُودُّ المُجرِمُ لُوْ لِيفْتُ دِي مِنْ عَذَابِ لِوُمِ يَدِبُ بَنِي مِ اس رِن مُرم وَاسْ كرے كا كركائش وہ عذاب سے بيٹوں كے ساتھ فريہ سے دے۔ وہى بيٹے ہو رہتے بي سے قربب اورعز برجيز ہوتے ہي اورجن كى فاطرائس تے دي ميں حبوط برلا ، تيدى كى ، جب نت كى كيونكي قطری طور برسارے ہوتے ہیں تواس ون تواسش کرسے گا کہ ان کو قدید سے کرایتی جان بیالوں مر اس كى يرصرت إورى تنين بوسط كى مبياسورة عين مين فرايا يوم كفيز المروم والخيدة وَالْمِيَّةِ وَأَبْثِيدِ الْمُؤْسُ وِن السَّان لِبِنْ عِمَالُ سع، ال باب اوربوى بيلول سع بما لك كا بيوى جو دنيامين اس كى داز دار هى - جاسب كا كراس فديد مين من كرا بني عال جيم الوراجي بيوى ميرى بجائے جہنم ميں على حاسة اور ميں بيج حاؤل واسى طرح عجائي جو دنيا ميں دست وبازو ہو آ ہے۔ فارسی میں کتے ہیں ہرکر براور ندارو ، قرت با زو ندارو ، اور برجی مقولہ ہے کہ جس کی بیوی نیس سے اس کو آرام نہیں ہے۔ اور اسی طرح " ہر کہ ما در ندار دہ شفقت ندارد ، جس کی ما لہنیں وہ شققت سي محوم مهد الغرض اس دن مجم خابش كرس كا وصاحبت واخد د كربوي الديماني كوفدير من بيش كرف ماري عي نيان بوكا . وفصيكتِدِ الرَّيْ تَوْبِيْدِ وه فبيرجس كريم ورواج اداكرسا كيا في المريد كالمراد المراكبية المريد الم

بوی اور بھائی ھی مدیر تندین میں گئے

مارتاتها . كمتا غفا بمارا قاندان اورفيملي اليسي بهارى قوم البي بيد اور اس كے بيات الله الله الله الله

قمام رسوم ادا کرمانظا ، نوابش کرے گا کرمانے قبیلے کوفدیہ نے کراپنی مان چیرا اول التی دیجو آنے وہ قبیلہ جواس کو نیا ہ دیا تھا دنیا میں اُسے فدیر میں پیش کردول مرکزوہ قبیلہ می اس کے کسی کام ناسے گار

روسے زمن کا کوئی قدیر قابل قبول تنبس ہوگا

سر شراعت کی مدیث میں آئتہ ۔ کہ اللہ تعالے ارشاد فرائیں گے کہ اے ابن آدم! اگر ساری زمین سونے کی عربی ہوتی ہو ۔ آدکی تم اس کا فدیر شینے کے لیے تیا رہو ۔ آدمی عربی کرے گا،
ماری زمین سونے کی عربی ہوتی ہو ۔ آدکی تم اس کا فدیر شینے کے لیے تیا رہو ۔ آدمی عربی کرے گا،
مان مولا کو یو، میں تیار ہوں . ارشاد ہوگا تم جموٹے ہو ۔ میں نے تم سے ایک تھوٹری چیز کا دنیا میں مطالبہ
کیا تھا ۔ اگر تشہر کے لیے شین کے گرمیرے ساتھ کری کو شرکی سے نبا و مرائی ہے دنیا میں میری انتی بات نہ اتی، اب سونے کی مجربی ہوتی سادی دنیا فدیر فیصلے کے لیے تباد ہو، تم جموٹے ہو۔
ابن نہ اتی، اب سونے کی مجربی ہوتی سادی دنیا فدید فیضے کے لیے تباد ہو، تم جموٹے ہو۔
ابن نہ اتی، اب سونے کی مجربی ہوتی سادی دنیا فدید فیصلے کے کار ان کو فدید د مجربے لیے آپ کر بچاہے ۔ حضر مایا اس میں اللہ تعالی نے وہ وجوان بیان فرائی ہیں جن کی با پرائیا سنیں ہو سکے گا ۔

كُلُّ وَإِنَّهُ كُظْ ﴿ نُرَّاعَةً لِلشُّوكِ ٢٠ تَدْعُوامَنَ ادْبُرُولُوكِ اللَّهُ وَكُوكِ اللَّهُ وَلَوْكِ اللَّهُ وَالْوَكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَالْوَكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَوْكُ اللَّهُ فَيْ إِلَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَوْكُ لِلللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ فَا لَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُؤْلُمُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ فَلْ مُنْ اللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَّهُ وَاللَّهُ وَاللّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّا لَا لَا لَا لَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّالَّ لَلَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللَّا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لّ ﴿ وَجَمْعَ فَأُوعًا ۞ إِنَّ الْإِنْسَانَ خَلِقَ هَاوُعًا ۞ إِذَا مُسَّكُهُ النَّرُ حِيْرُوعًا ﴿ قَلِذَا مُسَّلُهُ الْحُنْيُرُ مَنْوُعًا ﴿ قَلِذَا مُسْلُهُ الْحُنْيُرُ مَنْوُعًا الدُّالُهُ مُسَلِّينَ ﴿ النَّذِينَ هُ مُعَ عَلَىٰ صَدَرَتِهِ مُ وَالْإِمُوْنَ وَ الْمُعْلَقُ وَ الْمُعْلِقُ وَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ ولَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَال وَالْمُحُرُومِ ﴿ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيوَمِ الدِّينَ ﴿ وَاللَّذِينَ يَصَدُ قُونَ بِيوَمِ الدِّينَ ﴿ وَاللَّذِينَ مُصَدِّرَ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا رَيِّهِ عَ عَيْنُ مَ الْمُؤْنِ ﴿ ترجع : - مركزالياندين بوكا بيشك وه تو بجركتي بوئى اگ به (ال بع كليم کو ( اور درخ ان لوگوں کو پہلنے گی جننوں نے بیشت بھیری اور در گردانی کی جس نے مال جمع كيا اورسميك مميث كرر كالمجينك ان ان جي كا كيا پيداكيا گياست (1) حب الت كليف كينجتى سب توب صبرا بوماتاب كا درجب الصعبلائي بيني سه ترجيل ب كربيط ما آب الله محرمان ی این نمازی مادمن کرتے ہیں اور رہ لوگ جن کے مالوں میں حق مقرم سے سال کا اور محودم کا ﴿ اور جولوگ قیامت کے دان كاتعدين كرستين (١٠) اور وه لوگ يونين رب كے عذاب سے در تے ہيں اور وہ لوگ يونين ال کے رب کا عذاب بے فکر ہونے کی چیز بنیں ہے (۱)

لخزشته يحوينة

گذشته آیات می الله تعلی نے پینے مندست عذاب مانی والوں اور قیامت کا مطالبہ کرنے والوں اور قیامت کا مطالبہ کرنے والوں کار قرفوایا۔ اور کہا کہ یہ لوگ قیامت کو بعید سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ قریب ہے اور ہوں کار قرفوں آر زوکرے گاکر کاش بنے بیٹوں ، یہوی، بھائی کی قبیلے اور تھام دوئے زمین والوں کو فدیر نے کر اپنی جان چھڑا ہے ، می ایسام تیں ہوگا۔ وزمایا کے دلائے ایسام کرنیں ہوگا۔

اوّل تو بان تمام چیزوں کا فدیہ بننا ہی محال ہے۔ اور اگر بالفرض ایسا ہو بھی جلئے تو یہ باطل اردو پوری نیس ہوگی۔ اس مقام پرسے پیلے بیٹوں کا ذکر کیا کہ آدی کا سے تریادہ می اور تسلط بیٹوں پر ہوتا ہے۔ اگر کمیس پر غال رکھنا ہو تو سے پیلے بیٹوں کا دکر کیا کہ اس کے بعدان ان کا تسلط اپنی ہوی بر ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھائی اور بھر سارا قبیلہ، عام امنی لاگوں کا غیراس کے بعد آتا ہے۔ تو اس مگر اللہ تعلیق اُس کے بعد کا ماخذ کو کیا کہ النان خواہش کرے گا کہ فلال کو فدید میں ہوگا۔ دو سری مگریہ الفاظ ہیں کہ اللہ کو تی دول ، مگر الیا ہرگر مہیں ہوگا۔ دو سری مگریہ الفاظ ہیں کہ اللہ کو تو ہوئی اسے قبول میں مائے گا۔

دوزخ نجم کوتود طلب کرسے گی۔ فرایا کے لام الرکھا کے اور کے گاہ ایسان میں ہوگا کہ جم مدیر ہے کر اپنی جان بچاہے بلکہ اِنگ کفلی بیک دہ توجلا نے والی آگ ہے بینے والی اس کا اطلاق المرد فی اعضار پر للشولی اطراف کوشری ہاتھ بیا کا کوئی کہا جا ناہے ۔ اور اس کا اطلاق المرد فی اعضار پر بھی ہوتا ہے ۔ اور اس کا اطلاق المرد فی اعضار پر بھی ہوتا ہے ۔ اور اس کا اطلاق المرد فی اعضار پر بھی ہوتا ہے ۔ اور اس کا معنی کے کھینے کی کھینے تا ہے ۔ مدیث المراف کو دور نے اس کی کیفید سے ۔ اور اس کی کیفید سے ۔ مدیث المراف کو دور نے اس کی کیفید سے بھی بیان ہوئی ہے کہ قیامت کے دن جب حملے مثل ہوگا ، تو اجھن آؤریوں کو دور نے فورطلب کرے گی ۔ اور کے گی والی کا جماری فاق میری طرف اگو ۔ کیا جامع النہ کا ل کھا کہ ہے والے ، اوم اگو ۔

بعض رواینول میں اٹلہ کے کہ اس دِن لوگ کٹیر تعداد میں ہونے کی دجہ سے مطب ہوں گئے۔ دوزرخ میں سے اونٹ کی گردن میسی ایک گردن شکے گی اورجن لوگوں کو بچوا مقصود ہوگا اندیں جو بی سے اونٹ کی گردن ہی گردن ایک گردن اندا کھا کہتے ملیے گی ۔ وہ گردن ایک میں وہوال اندیں جو بی کریں ہی جو بی کریں ہی ہی کہ اور اکھا کہتے ملیے گی ۔ وہ گردن ایک میں وہوال کی اور جو بین کو بی وہوال کے گی ۔

توفرایا وه آگ ملیح کوهینچی بند. حب طرح سور قامهمزه میس فره یا اگری تطلع علی الد فیرند و میس فره یا اگری تطلع علی الد فیرند و "یه ایسی آگ مهو کی جوست بیلے ول پرچراصتی بند و الد فیرند و "یه ایسی آگ مهو کی جوست بیلے ول پرچراصتی بند و اگر اعف میس آست کا میسی بید و اور اگر اعف مولاد اگر کلیج بند و کی اور اگر اعف مولاد اگر کلیج بند و کی اور اگر اعف مولاد ایسی بیلے یا نویسی بیلے ان چیزوں برموکا .

فرمایا تَدْعُوا مَنْ اُدْمِی وَلَوْ لَی لَی دورخ ان لوگول کو پیارے گی جنوں نے مجرب بردوجم

لبشت بھیری اور روگروائی کی ۔ بعنی دورج ان اوگوں کوطلب کرے گی جہنوں نے اطاعت اللی کی طرف سے بیط بھیری اور ایمان لاتے سے روگر دانی کی ۔ کہے گی او اجماری سزا کا وقت ان بہنج ، ممان سے بیط بھیری اور ایمان لاتے سے روگر دانی کی ۔ کہے گی او اجماری سزا کا وقت ان بہنج ، ممان منتقلق فیصل موح کا ہے۔

قوص نے بیشت پیمری محصیت کے ماتھ اور اعراض کیا ایمان لانے سے اور اس کے ماتھ و کھٹے فاؤی آیون سے بیشندہ ہوئیڈہ سے کہ اس نے ملال وحرام کی تمیز کے بغیر مال جمع کیا۔ یہ منیں دکھی کہ مرکو وہ سے بہت بہب ہے۔ اس نے ملال وحرام کی تمیز کے بغیر مال جمع کیا۔ یہ منیں دکھی کہ مرکو وہ سے بہت بہب ہے۔ اکھا ہی کہ تا میلاگی جسیا کہ مرطیع دارانز نظام میں لوگوں کی ذہنیت ہوتی ہے ملال وحرام کا کوئیا مثیاز دو انہیں رکھا جاتا ، امریحے ، برطانیہ ، جرمنی ، فرانس وعیزہ کا مرطید واراز تظام ہی جائے ملک میں دائی ہے۔ حس میں ایک مرد ، ملال وحرام کی کوئی ہے وارنز کرو ،

محفرت عمرا کے زمانے بین صنور علیہ السلام کے ایک صحابی صفرت سمرا ارشیرہ کا کاروبار کہتے سے بھڑت عمرا نے اس بھر کا کاروبار کہتے سے بھڑت عمرا نے اس بھر گرفت کی۔ کہتم اشیرہ نیجتے ہو، اس سے لوگ مشراب بنائیں گے ہو کہ حام سے دلا ایر کام ترک کردو، ورنہ گرفت ہوگی۔ اگر جی بنیرہ نبائنہ حرام انہیں ہے۔ مگر اس سے شراب بندنے کا اصفال ہے لہذا عافینت اسی میں ہے کہ بیرکا روبار ترک کردور یہ معلی کے ۔

ترمذی شرایت می دوابیت موجود سے حضرت کورخ بازار میں گشت کرتے تھے اورا علان کرتے سے اورا علان کرتے ہے۔ ستھے بحس کو مسئلے کا علم مذہور وہ بازار میں بیٹھ کر سخارت مذکر ہے ، بیلے حرام و حلال کی تمیز برجیمو کر کونسا کا روبار جا کز ہے اور کون ما امبائز انس کے بعد سخارت کرو۔ بوحلال وحرام کو مند سمجھا ، کونسا کا روبار جا گز ہے اور کون ما امبائز انس کے بعد سخارت کی روبہ خوال فار محاطرتے ۔ اُسے سے دست کی امبازت منبیں ہوگی محصرت عمراس فدر محافظ ہے ۔

اسلامی نظام میسفت کا تعلق اس اصول سیسی کداد نا که فواه موالد کو بینکود با کود بینکود با کافراه کو بینکود با کافراه کافراه کوه بینکود با کی با کافراه کافراه کافراه کافراه کوه کافراه کوه کافراه کافران خراج دو ایس دور میں اسے امریج اور برطانیه کی ذہینیت کیا جاسکتا ہے۔ یہ سراید داران ذہینیت بیلے موجود مقی اور آج بھی موجود ہے۔ مال جمع کرنے میں یہ نیز کھیا جاتا کرمنیا کی کوائی ہے دوانے میں بھی موجود مقی اور آج بھی موجود ہے۔ مال جمع کرنے میں یہ نیز کھیا جاتا کرمنیا کی کوائی ہے

كمب حلال اور كمب حرام باانشورت کی بیسہ سودے ارباہ یا سے سے خنزر کا تفیکہ نے دکھا ہے یا تھیٹر کی گائی ہے ۔ بس مال جمع کرنے سے عرض ہے تواہ کسی راستے سے آئے ۔ تواس بیلے دوز نے پچار پچار کرکے گی . باجامع الکہ جمع کرنے سے عرض ہے تواہ سے اسے آئے ۔ تواس بیلے دوز نے پچار پچار کو کے گی . باجامع الدمال یا مُناوف اور مراور ہی میں ایمان سے دوگردانی کی تی معصیت میں آلودہ نے مارک ایک میں میں ایمان سے دوگردانی کی تی معصیت میں آلودہ نے مارک اللہ کے کا بدل میمود .

جمع الرسالال و حرام كي تيمز

جازواجار: اخراجات

> الفاق میں پیلے فرائض آتے ہیں ۔ بہلانمبرزگر ہے۔ صدقہ فطراور قربانی ہے اِس کے لید نفقات واجبہ ہیں ۔ والت ذا الفر لیا حقالہ ، قرابت دار کواس کا حق اداکرو ، عجائی یا بہن غریب ہے ۔ بجازا دعجائی نا دارسے ، اس کے پاس وسائل منیں توصفی قانون میں واجب ہے کہ اس کواتنا دے کہ اس کا بھی وقت بسر ہوسکے ۔

اس کے علاوہ عبادت ہیں خرج کرنے کا موقع ہے بھیے ج اور عمرہ مساکین اور ما قرصدار ہیں سب کی درجہ بدرجہ ہی ملال وحرام ہیں سب کی درجہ بدرجہ ہی ملال وحرام کی بین سب کی درجہ بدرجہ ہی ملال وحرام کی بینر نزگی اور خرج کرتے وقت بھی ملال وحرام کی بینر نزگی اور خرج کرتے وقت بھی بینل سے کام لیا کہونکہ اس نظام میں تقربا بندی ہے۔ حرام مگبول ہے کہ کا وجس طرح بھی آئے اور خرج کرو ، جہاں جی جاہے میکر اسلام بیں تو با بندی ہے ۔ حرام مگبول برخرج بندی کرتے وفق میں مناح ہے ۔ مرام مگبول برخرج بندی کرسکتے ۔ فضول خرج منع ہے ۔ سب بیلے فرائض اداکرد ، اس کے بعد جائز صرور تیں برخرج بندیں کرسکتے ۔ فضول خرج منع ہے ۔ سب بیلے فرائض اداکرد ، اس کے بعد جائز صرور تیں

پوری کرو ۔ باطل رسومات ، کھیل تماشے اور عیاشی کے کامول بیں عزیج ناکرو۔ ملکواسلام کے متعبین کردہ رہستے مصلو اسی میں فلا جستے ۔

رفابهيت بالغر

شاه ولی التر فراتے ہیں، قیصر وکسر کی کی کومتیں رفاہیت الغربی بندا نغیں۔ ہم چیز عمرہ سے عمدہ استعال کرتے تھے، سپننا ہے تو بہت اعلیٰ، اباس سے تو نفیس ترین، رہائش تو بڑے اسطا درج کی بنوراک سبت عمدہ - فراتے ہیں۔ سی رفاہیت بالغہ ہے ۔ اللہ تعالی نے عرب کی سرزمیں پر اکفری نبی کومیعوث فرایا اور رفاہیرت بالغہ کے نظام کو باطل قرار دیا ۔ اللہ تعالی نے بنی کے ذریعے سادگی کی تعلیم دی، تعیش اور اسراف کو ناجائز قرار دیا۔ وہ لوگ میز کرس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ صفور سے فرش پر بیچھ کر کھانے کا طریقہ سکھایا۔ وہ لوگ جاریا نئی کے بغیر سوتے نئیں تھے، آپ نے زمین بر سوکر وکھایا ، اور ایس سنت قرار دیا۔ آپ نے سا وہ ذری بسرکرے تکھف سے منع فرایا۔ فریس بر سوکر وکھایا ، اور ایس سنت قرار دیا۔ آپ نے سا وہ ذری بسرکرے تکھف سے منع فرایا۔

محصور كالموة حسة

الله تعالی نے قرآن باکی میں اعلان کر بیافی کہ ماآسٹ کھو تاکید مِن آسجید قرم اُنامِن اُنامِن اُنامِن الله تعالی الله تا الله تا الله تعالی الله تا الله تا الله تا اور میں کھی کرنے والا انہیں ہول اور کی معا و صفی طلب بنیں کرنا اور میں کسی چیز میں تکھی کرنے والا انہیں ہول خورکی جیسی ملی کھی ای الب سرجید الله الله الله الله الله الله الله تا ا

انسان جي كاكيا پيداكيا گياسے رجب ليے تكبیف پینچتی ہے اِذا مُسسَّدُ النَّر جِنْ وُعِيَّا

توب صبرا بوجا ناسب - وإذا مسكة المخين منوعًا اورجب الصحفلاني بني سي ترجيل

انبانى قطرت

ين كربيطه ما تاب نعين دو تون مورتون مي إس كي حالت يه سوتي سبّ كريا توصير كا دامن جبور وبتا سبت يا بخل بدأ ترا تاسيئه .

رالاً الممصرة في برآ و مسلمة في الماراورنماتي بول كے وہ البانبيل كريں كے الله تعاسے وقت اس موقع برآ و خصلتوں كا ذكر فرايا - جن كے حاملين كى برحالت نہيں ہوگى . ذكو وہ تكليف وقت صبر كا دامن حجود برس كے ، اور مزاسائش بين خيل بينيں كے جعنور عليه الصلاة والسلام كا ارش وكرا مى سيرا دامن جود برس كے ، اور مزاسائش بين خيل بينيں كے جعنور عليه الصلاة والسلام كا ارش وكرا مى سيدانسان ميں دوضلتيں بربت برس ميں ايك انتهائى درج كى بزدلى اور دوك انتهائى درج كا بخل يخل بيدہ كى مال موجود ہوئے كے با وجود حائز مقام برخ رج نه مرح ،

جائز ضروریائیے ملخرج کزنی اجاز

حفرت مهندہ فی صفور میں اللہ علیہ وسلم سے علی کرمیرا فا و ترکیخوس آدمی ہے، آنا مجی نہیں دیا کہ بچوں کا جائز خرچ لجرا ہوسکے۔ نوکیا ہیں اس کے علم کے بغیرائس کے مال ہیں سے آنا ہے تا کہ بچوں کا جائز خرچ لجرا ہوسکے۔ نوکیا ہیں اس کے علم کے بغیرائس کے مال ہیں سے بچوں کا جائز خرچ لوراکروں، تو آپ نے اجازت نے دی۔ فرمایا تم جائز کاموں کے لیے سے سکے یہے سامکی ہور معروف بھی جائز مزدریات کے لیے ، ناکر صائع کرتے گے ہیے ۔

نمازى بخبل نيبي وا

توفرایا الدا الده مربیان فرایا کرج نمازیوں کا کیا، مراد ایمان واسے درگ ہیں ۔ اورایمان والوں کی رس اعلی خصلت کو بیان فرایا کرج نمازی ہوگا دہ بخیل نہیں ہوگا وہ تو بورے حق اوا کرے گا دوری عکم فرایا مراحکان الله فرایونی کے ایک انگر تعدید الله تعدید کے متمارے ایمانوں کو مناوی جو تم بخیلت المقدس کی طرف منہ کرکے برط صیں صنائع کرنے یعنی تماری نمازوں کو روہ نمازی جو تم بخیلت المقدس کی طرف منہ کرکے برط صیں وہ تنہ دیلی قبلہ کی بنار پر منائع منہ س مارونی ایمان کا فرکرہ کے مراونی زبیا ہے ، اس طرح بیاں نمازی سے مراوایماندار اور کی جس طرح وہاں ایمان کا فرکرہ کے مراونی زبیا ہے ، اس طرح بیاں نمازی سے مراوایماندار اور کی بیس میں۔

اَلَّذِينَ هُ عَلَى صَلَا زَهِ وَ دَائِمُ وَنَ . وه الماندار جوابنی نمازیس مراومت کرتے نمازیس مراوت اومت مرببت سی چیزیس آماتی میں ماگر نماز ادانہیں کی توبے قاری بیدا ہوعاتی ہے۔

میں مرا ومت میں بہت ہی چیزی آما تی میں راگر نماز ادا نہیں کی توبے قرادی پیدا ہوجاتی ہے۔
سکون نہیں آتا۔ اسی بیے جننے معالے سلف گذرہ میں وہ نماز کا استام وقت سے بیلے ہی ناری
کوشیقہ تھے ۔ ام ابوطالب می وقت کھا ہے کہ بعض لوگ ایسے میں ،جوا ذان سے بیلے ہی نماز کی
تیاری شروع کر شیقے میں رنماز کی ڈال کوئی راستے میں سنتے ہیں ،کوئی مسجومی پہنچ کر ، جب تک
وہ نماز ادان میں کر بیلتے انہیں قرار منیں آتا۔

الغرض نماز کی مدادمت میں برساری چیزیں شامل ہیں بعنی وحتو، طها رس، آب س کی باکیزگی، وقت کی بابندی اور باقی تمام لواز مات - دائمون سے مراد بد نہیں سبے کہ تبھی طبھ کی جھیوٹو دی ملکے ملاق سے مراد لینے لواڑ مات کے ساتھ نماز کو ہمیش جے سے قائم کر ناسہے۔

سائل ونخروم کی حق رسی

امن کے بعدائی قاصبت بیان فرائی ۔ وَالَّذِیْنَ وَ اُمُوالِمِهِ مُحَقَّ مَّعُ لُوُمْرَ وَلِمِهِ مُحَقَّ مَّعُ لُومْرَ وَ وَالْمَحُوفُومُ وَالْمِعِ مُعَلَّمُ وَالْمُحُوفُومُ وَالْمَحُوفُومُ وَالْمَحُوفُومُ وَالْمَحُوفُومُ وَالْمَحُوفُومُ وَالْمَحُوفُومُ وَالْمُحُوفُومُ وَالْمُحُوفُومُ وَالْمَحُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُوفُومُ وَالْمُحَدُومُ وَالْمُعُومُ وَالْمُحَدُومُ وَالْمُحَدُومُ وَالْمُحَدُومُ وَالْمُحَدُومُ وَالْمُحَدُومُ وَالْمُحَدُومُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُحَدُّونُ وَالْمُومُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُحَدُومُ وَالْمُعَالُمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُومُ وَالْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالُ وَاللَّهُ وَاللّلُومُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولِهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللّهُ وَاللّه

سائل اور محروم کون ہیں

بعن فراتے ہیں کرسائل وہ ہے ہوطلی کرتا ہے اور خروم وہ ہے جوطلی بنیں کرتا۔

بہوی طلب کرتی ہے ، لوکرابنی مزودری طلب کرتا ہے ان کا حق معلوم ہے ، یہ سائل ہیں ، ہا ل
مکین امسافر، یتی طلب نہیں کرتا ان کا حق مقرر نہیں ہے۔ یہ محروم ہیں یعبض فرائے ہیں کہ
سائل وہ ہے جو زبابی سے بول کر مانگا ہے ۔ بیجے انسان ، یہ سائل ہے ، اور محروم وہ ہے جو قزت
گویائی نہیں رکھتا ہے جانور، لہذا یہ محروم ہیں، مانور بال رکھا ہے ، اس کی خوراک کا ذمر دار اس کا مالک

روز قیام*یت* کی تصدیق

تيسرى فنت الترتعالى في بيان فرائى والكنية يصبد فون بيونم المدين بين بور قيامت كابى انكاركرت في منت كع دن كي تصديل كرت بير اس مورة كاموضوع بد. كفار قيامت كابى انكاركرت في منك ايما نداري بين وه اس كي تصديل كرت بين . كرقيامت بري بيد اور المن والى به مناه من دن حاب كاب اور المن والى به والى من دن حاب كاب بركا اور اعمال كابدله بله كا.

پوئنی صفت بربیان فرائی والبنین هم من عذاب رجیسه مقتن فقون وه لوگ بولیند رب کے عذاب سے فررتے ہیں۔ اندین هم من عذاب سے فررتے ہیں۔ اندین خطرہ لاحق دم آسے کہ کمیں الله تعالی فرفن میں متسلے داسی توقع کے ایسانتی من از ترک نہیں کرسے گا، جرائم سے بھے گا۔ علال کائی کھے میں متسلے سے ایسانتی ایسانتی من از ترک نہیں کرسے گا، جرائم سے بھے گا۔ علال کائی کھے مگر اسراف سے ابتناب کرسے گا۔ مائے انبیار علیہ مالسلام نے میں بات سمجائی الی اختاف رائ

عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيبِ فِي الرَّبِي إِنْ الرِّي لِنْ رب كي فالفت كرول كا، تربيب دن ك عذاب مي بجراً ما ور كا وسي اعقا دكى بنا يرموس اين ري ورا بعد . فرايا إن عذاب رقيه م عنيكم أمون ترب رب كاعذاب ب في المرت كايرتيس المال وف اوراميد کے درسیان ہے۔ مومن کوم وقت اس کی قل الی مبنی حاستے - مذاکے عذائے بے فلے مونا کفر کی نشانی ہے - اور

اسى طرح قطعى طور بريم الميد بونا ، يرهي كفركي علامت ب ربعني نزلو بيرخيال كرس كم الشرتعالى مع كبي بثين بخظ كا ادرية براميان موكر مي صرور مي بخشاما ول كال مليم الرديب المسان سبين الحوص

والرسيجا يعنى ايمان وفاوامريك درميان ب بيب الشرتعاك نيبول كى باره بن فرمايا "كُدْعُونْ أَرْغُنِياً وَرُهُبًا مير بند مج رعنت اور فوت كے ماتھ بكارتے ہيں۔ تمام ابنیار کرام ہاسے انعامات میں رعنیت بھی تھے ہیں اور جاری گرفت سے ڈرتے بھی ہیں . ایمان کم

تعاضا يرى

والدِّذِينَ هُ وَلِفُرُ وَجِهِ وَخَفْظُونَ ﴿ اللَّعَلَى اَزُوجِهِ وَاللَّذِينَ ﴾ اللَّعَلَى اَزُوجِهِ وَاللَّهُ وَالْمَا الْمُلِينَ ﴾ فَهُنَ الْمُعْلَى وَلَا وَلِيكَ هُ مُ الْعُلْدُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ ﴾ فَهُنَ الْمُعْلَى وَلَا وَلِيكَ هُ مُ الْعُلْدُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُ وَاللَّذِينَ هُ وَاللَّذِينَ هُ مُ الْمُعْلَى وَلَا وَلِيلَ وَاللَّذِينَ هُ وَعَلَى صَلَا تَهِ مَ وَاللَّذِينَ هُ وَعَلَى صَلَا وَهِ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّذِينَ وَاللَّهُ وَلَا مُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

گذشته سے بوستہ

اس جیلے درس میں ذکر تھا کہ الشر تعاملے نے قیامت کا انکار کرنے والوں کی تردید بیان کی اور قیامت کے وقوع اور مجرین کی منزا کا حال بیان کیا ۔ یہ بی بتایا کہ قیامت کے وقوع اور مجرین کی منزا کا حال بیان کیا ۔ یہ بی بتایا کہ قیامت کے وقاع اور مجرین کمن کر کرسی طرح اگن کی جائے ۔ فرمایا اُن کی طرف سے میں قدم کا فدیر قبول بندر کیا جائے گا جہنم اُن کو پیکار پیکار کیار کراپنی طرف بلائے گی جس میں منزا پائیں گئے ۔ اُن کو پیکار پیکار کیار کراپنی طرف بلائے گی جس میں منزا پائیں گئے ۔

اس کے بعد عام انسانوں کی حرص اور سے صبری کا ذکر فرطیا ۔ یہ بھی بیان کیا کہ عام طور پران ن
کی حالت یہ ہے کہ جب اسے خیر پنجنی ہے تو بخبل بن جا تاہد اور جب انٹر پنچا ہے تو ہے صبری
میں متبلا ہو جا تاہد ۔ البنتہ ان لوگوں کو اس گروہ مسے سنٹنی کی جو قرآن پاک میں مذکورہ آ کھ صفات
سے تصعف ہیں رہینی تما تر ہیں ماوم سے اختیار کرنے والے جن کے الوں ہیں سائل اور محروم کا حدی تھر ہے
جو قیام من کی تصدیق کرتے ہیں اور سیانے رہے فررتے ہیں۔ گذرشتہ ورس ہیں یہ بارسفان الم جو بی ۔

مقصود ہو۔ عَلَیْ مُنْجِنَدِی اَخْدانِ مُحض دوسًا نہ قائم کرکے قضائے شہوت کرلی ایرح ام ہے۔ دوسری صورت ماملکت ایک انہے ہوئے کی ہے کہ عورت مردی مکیت ہونی نشری لونڈی

مو- ان صورتول كي عاده باتى مام ذرائع كوحرم قرار دبا -

ونڈیا اورغلام بنان حکومت اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے میں تو یہ جیز بھی تہیں ہے۔ سر رہ میں اسلامی کی ذمہ داری ہے۔ اس زمانے میں اور سے حال کا راحتا ہ

زول قرآن کے زمانے میں ساری دنیا میں لونڈی غلام کا رواج تھا۔ اور ہزاروں سال سے جلا آر ہا تھا۔ جگ میں وشمن کے جومردوزن مجرے عباتے تھے ، ان کو حکومت غلام اور لونڈیاں قرار دیتی تھی - انکور

فاتح آئیں میں تقیم کم لینے تھے۔ اور عجران کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی کسی عورت کا کسی مرد کی علیت میں آنا اس مرد کے لیے بغیرنکل عورت کو تصرف میں لانا اور قضائے شہوت کرنا جا کر تھا ·

شرعی اوشری کون سب

ہیں البتہ لونڈی کے بھی بعض شرائط ہیں . اگر لونڈی کا مالک بنورکسی دوسے رم درکے ماتھ نکاح کرف تو بھراس کو ہاتھ منہیں نگاسکتا ، اس سے قدمت کے باقی کام لے سکتا ہے مگواس کے قربب منہیں جا سکتا۔ قطعاً حام ہے۔

الک لونڈی کو بڑے بھی سکتاہے۔ اس قسم کی خریر و فروخت عام ہوتی تھی ۔ غلام اور لونڈی سیکے بہلتے تھے بھی کا فی عرصہ سے اب یہ دستوریا تی بنیس رہا۔ اٹھا رہویں صدی میں لورپ اور الیت باکے لوگوں نے مل کر بیرس میں ایک کا نفرنس کی تھی ہے میں طے بایا تھا کہ لونڈی غلام کا نظام ختم مہزنا میا ہیں۔ جنانجیر اس کے بعد دنیا میں یہ نظام باتی منیس رہا۔

اس دوران مین ملانون برزوال آگید - اورجها دین دخمن کے مردوزن برقبین اور ان کوزنری علام بنانے کاسلاختم ہوگیا - لہذا قضائے شہوت کا صرفت ایک ہی ذرایعہ باتی رہ گیا یعی نکی ۔ اس کے علادہ کوئی دو مری صورت جائز نہیں ۔ ہم ضبی لیے لواطت حرام ہے ۔ حسل حق کہ لیجی ایک عورت کا دو مری عورت کے ساتھ فلط طوا بھی حرام ہے ۔ اسی طرح جانوروں کو اپنی مہوس کا فشار نبانا ، حدیث میں اس برجی لعنت ان کہ ہے ۔ اجرت دے کر ذنا کونا اور قضائے شوت کے ساتھ فلو موائع کے بیم تعرفرنا کونا اور قضائے شوت کے بیم تعرفرنا بھی حرام ہے ۔ میرسب فرائع کم اور آئو کہ لاک میں کرنے ہیں اور کو تی بھی جائز نہیں اسٹر تھا لی نے شروت دیں ہوت میں اور کو تی بھی جائز نہیں اسٹر تھا لی نے شروت دیں ہوت ہیں ۔ اس برحی جائز نہیں اسٹر تھا لی نے شروت دانی کی اجازت مرف ذوج کی صورت ہیں دی ہے ۔

لونڈی کے لیے بعض نزائط

راس دورم الدر در بعرشان ہے نکل کے لیے بعض تراکط دوجیت سے صرف قضائے شہوت ہی مراد نمیں بلکہ یکی ایک مفاصد کے کے لیے ہے باللہ اللہ فرایا محکومینی 'فیدلوشا ن میں لانے والے ہوں محف شوت قصور شیس ہونی چاہیے ایک فرایا محکومینی 'فیدلوشا ن میں اور نسل کے مطاوب ہو۔ اس طرح نہاں میں آنے والی عور توں کے سیاے بھی بعض شرائط ہیں۔ کہ وہ کسی دوسے رکی می میکور ہوی نہ ہو، محوات میں سے مذہور ان کے ساتھ بھی بعض شرائط ہیں۔ کہ وہ کسی دوسے کہ دویا ذیا وہ آدمیوں کی شر کہ بیری بھی نہیں ہوسکتی۔ ساتھ بھی نمال جائز نہیں ۔ اور مجربیہ کہ دویا ذیا وہ آدمیوں کی شر کہ بیری بھی نہیں ہوسکتی۔ مون ایک کے لیے محتق ہونی چاہیے ۔ اور اس کا اعلان برسرع کو امہوں کی موجود کی میں ہونا چاہیے ۔ اور اس کا اعلان برسرع کو گراموں کی موجود کی میں ہونا چاہیے کے کلی دع فوس الد میں کہ دولی کی بلزنجام دہی بھی ہے اور نسل انبانی کا آگے بڑھانا بھی ایک بڑا مقصد ہو الشرتعا لی نے انبان بریشوت کو مسلط کر سے نسل انبانی کی بھار کا ذریعہ بہا کہ دیا کہ انسان اس کا بات یہ مجور ہے ۔

متعاور کل میں فرق نکاح کی صورت میں فرکورہ مفاصد پیش نظر ہوتے ہیں امور خانہ داری اور نسل ان کو ہوگے برطانا ہم گرمتھ میں محفی شہوت رانی مقصود ہوتی ہے۔ دوجا رفید نے لیے وقتی طور پرمتھ کر لیا۔ مقردہ مرت فتی ہوئی۔ ترمعا ملرخود مجزد ختم ہوگیا۔ نرنسل میسمے ہوئی، نہ عدت کی صرورت، دورانت مقردہ مرت فتی ہوئی۔ ترمعا ملرخود مجزد ختم ہوگیا۔ نرنسل میسمے ہوئی، نہ عدت کی صرورت، دورانت مقردہ مرت فتی ہوئی۔ نرنسل کا شورت ، نرامور خانہ داری مقصود بلامرون شہون ان مسام میں ۔ سے غرض ۔ نو مک اوران کے کے محت یہ سب ذرائع حرام ہیں ۔

اسلام اور لوندی غلام اس دورمی لونٹری غلام کا دجو د تو دیے ہی ختم ہو چاہئے۔ ہل اکندہ اگر کوئی موقع آئے کہ کفار کے ساتھ جہا د ہو مسلمانوں کو غلبہ عامل ہو ، قیدی مردا ورعور نین آئیس، اُن کی رمائی کوئی کوئی کوئی صورت پیدا نہ ہو، نہ فدید لینا مناسب ہو، نہ اصان کر کے جھوڑ دینا اور نہ اُن کے قتل کی نزبت آئے تو پھر چو ختی صورت بانی رہ عبا تی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈیاں بنالیاجائے ، ہل اگر اس رواج کو ختم کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ، اسلام ہو کوئی زوال نہیں آئا۔ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر اسس رواج کو ختم کر دیا جائے تو کوئی خلام نہیں رکھنا ، تو درست ہے ۔ ایسے قانون کی اسلام بھی پابندی مواج کوئے اس سے اسلام کے کسی اصول برج ون نہیں آئا۔

بعض لوگ اعتراص کمیتے ہیں کر اسلام نے نونٹری علام بنانے کوروا رکھاہے یہ درست ہے

مگریکوئی فرض واجنی نبیب کا نویش خلام بنالاندی ام بو بیج نگازول قرآن کے وقت به بین الاقوامی رواج تفا ، اس بید اسلام نے بعض اصلاحات کے ساتھ اس کی اجازت دی ، لازم قرار نبیب ویارائس زملنے میں سائے کا روبارغلاموں کے سریہ تھے ، اس وقت کے معاشی نظام میں ان کا وافر حصد تھا ۔ اگر اس نظام کو کی و وم میڈکر و یا جاتا ۔ نو دنیا وی کا روبار میں خلل واقع برسکا تھا ، لہذا اسلام نے اس کی اجازت نے دی اور ساتھ ہی پہلی کھی ویا کہ بہتمائے النائی بھائی ہیں ، کسی وجم سے تمائے اس کی اجازت کے دی اور ساتھ ہی پہلی کھی ویا کہ بہتمائے النائی بھائی ہیں ، کسی وجم سے تمائے مائے کی ترفید و بین اسلام کی آذا دی کی داہ بموار کر دی ۔ لہذا اس کی آذا دی کی داہ بموار کر دی ۔ لہذا بیا الزام کہ اسلام کو نظام بنائے کی ترغیب و بیا ہے ، قطعاً غلط اور بے بنیا وہے .

توفره اجس نے مائز فرر بیعے کے علاوہ کوئی دو اراستہ تلاش کیا . وہ تعدی کرنے والا ہے ۔ مرسی شرمگاہ کی حفاظت کا پرمطلب ہے ، مدسی سر لیف میں صفور علیہ السلام کا ارشاد ہے اللّٰہ ہے ، مدسی سر لیف میں صفور علیہ السلام کا ارشاد ہے اللّٰہ ہے ، مدسی سر لیف میں صفور علیہ السلام کا ارشاد ہے اللّٰہ ہے ، مگر النّف کے ساتھ ہناہ ہو اس کے ساتھ ہناہ ہو اس کے ساتھ ہناہ کا بقارہ ہے ۔ مگر اس کے ساتھ ہنا مائڈ کردیں ، جن کی پابندی صفور ہی ہے ۔ کوئی مسلمان ان شرائط کے فیز شرت ان کی بابندی صفور ہی ہے ۔ کوئی مسلمان ان شرائط کے فیز شرت الله کا میاب ہوگا ۔ اسی دانی ہندی کر کہ ایک اس کے ساتھ کوئی کے میں کوئی اس کے ساتھ کوئی کا میاب ہوگا ۔ اسی دانی ہندی کوئی اس کے ساتھ کوئی کا میاب ہوگا ۔ اسی دانی ہندی کوئی کا میاب ہوگا ۔ اسی دانی ہندی کوئی کا میاب ہوگا ۔ اسی ساتھ خوالوں کے سے مفاظت کردے گا ، وہی کا میاب ہوگا ۔ اسی ساتھ خوالوں کے سے مفاظت کردے گا ، وہی کا میاب ہوگا ۔ اسی سے خوالوں گا بھوٹی کے سے مفاظت کردے گا ، وہی کا میاب ہوگا ۔ اسی سے خوالوں گا بھوٹی کے میں مفت ہے ۔

نیخ کاروں کے گروہ کی حجیجی اور ساتو ہے صفت پر بیان کی کہ والگرذین کا گرفتہ ہے۔
وعی بھی کی دو اللہ ہیں۔ امانت ہیں ہمرفتہ کی خصوصی اور عمری امانتوں اور عمد کی دعا بہت کرنے ولد ہے ہیں ہمفا ۔۔
کرنے والے ہیں۔ امانت ہیں ہمرفتہ کی خصوصی اور عمری امانتیں شامل ہیں خصوصی امانتوں کا تعسمی صفیق الشرسے ہے، اس میں وضو ہفل انما زوعنے و کے مسامل شامل ہیں جوانسان کی ذات سے تعمل تعمل میں یہوشخص وسنو ورست نہیں کرتا ، عنہ ل جنابت میرے نہیں کرتا ۔ وہ امانت میں خیابت کرتا ہے ۔ بونماز کا خیال نہیں رکھتا۔ ذکواۃ کو جھیا تاہے یا اس میں کمی بیسٹی کرتا ہے وہ بھی خیابت میں خیابت کرتا ہے وہ بھی امانت میں خیابت کا مزدل ہوتا ہوتا ہے ۔

عمومی المنوں کا تعلق حقوق العیا دسے ہے کسی سے کوئی المانسے سے کروالبس ذکرے

امانت *ادرع*ید کی تفاطیت کسی کاحق ما اے بچوری کسرہے ، بیرعام امانیتی ہیں ۔لہذامفسین کرام قراتے ہیں کہ ان امانتوں ہیں تمام خصوصی اور عمومی احکام آجاتے میں - ان کی رعابت صروری ہے - بوان کی نگرانی کرے گا ، فلا ح یائے گا۔ جوان کی مفاظت نہیں کرے گا، ٹاکام ہوگا ،جنہم کا شکار بنے گا۔

أعطوب اوراً تزى عنفت مب كروالله ين هُ عُرِيتُها لُنِهِمْ قَالِمُ وَأَنْ اوروه لوگ جابني شانون

برقائم بن بعنی گواہیوں کو ملاکھ و کاست بیان کرشیتے ہی جبیباکر الشرتعالی کا فرمان ہے إُقْيَمُ عِلَا نَتْنَا كُنَا وَ وَاللَّهِ فَحْنُ اللَّهُ مِكَ لِيهِ بِلا رورعايت شادت كو قائم كرو-اس مي الميرغريب

کی پروانہ کرو. اگرشہا دت درست ہوگی تو فیصلے بھی چیجے ہوں گے اور اگر رعابہت کردگے توخسارلی

بیدا ہوگی، ف وہو گا، ظلم ہوگا ۔ لندا مقدم ہویا کوئی اورمعاملہ گواہی ٹھیک ٹھیک، دو۔

الخرزي فالون شاوت تو اس قيم كا ہے كم بولىس وروكىل خودشاوت باھاتے من -

يول كنا ، ليول مذكنا ، ورز كيبس عا وُك ريام فترم خواب موجائ كار عبلا اس قيم كي شها وسي مفتر م كا فيصده يجيح موسكتاب ؟ إس قيم كي كواسيال حرام بير ، المثر تعاك كا ارشا و توييب وأفير والمتهادة لله

بو کھے در مجھاہے ، حق والصاف کے ساتھ گواہی دور انگریز کا قانون شہادت تر یا سکل ہی غلط ہے ،

اس کے بخت فیامت کر دست فیصله نبیں ہوگا کسی کوانصا ف بیستر منیں آئے گا سم معاملات

خراب ہوں گے جرمیتا وہ بھی مارا اور سومارا وہ نوخراب ہوا ہی ہے۔ ان عالات میں لوگ مجمے فیصلے

كى بركات سے محوم رہیں گئے ناانصانی كا دور دورہ ہو گا۔ اگركو كی شہادت كوجيائے گا توب

بھی نفتس شارست کے خلات ہوگا۔

فر ایان آن محصفات کے مامل لوگ جہنم کی دعوت سے بیج جائیں گے۔ انحزیس انطھ فات بنديده عمل مي سے بيلى صفت كو بھر دہرايا ـ منزوع ميں فراياتها اللّذين هنـ أُم على صلة تهـ مودالمِني فن

اوريها ل فرايا وَالَّدِينَ هُ مُ عَلَى صَلَا دِيمِ عُرِيكًا فِضُّونَ لِعِنى وه جوابيني نما دول كي ها

كرته بي يحنو عليرالسلام كارثاوم أحب أحب الأعمرال إلى الله ما دُوم عُلَي إ

التشركة تذويك ليستديده اعمال وه ميس عن بربهيشي اختيار كي حاسة الرحير مقورا مي مور البالمنين

ہے کہ ایک عمل ایک دن کیا، اور جارون غائب موگیا۔ بیال حفاظت سے مراد ملاومت ہے تعیی وه لوگ تماز کے ارکان ، واجبات ، منن مستبات، اوقات سب کی حفاظت کرنے ہیں ۔

انگریمی تون شادت

المتركحال

قبولیت نماز کے پیے مشراکط

سے بیلی تفرط ہے کہ تماز فرت نہ ہوجائے۔ ہروقت ہی فکر می رہتی ہے بھر یہ کہ ہونماز
پڑھتے ہیں وہ اِس کے تقرائط وا داب کابھی خیال کھتے ہیں نظام رہے۔ کہ نماز کے لیے کپڑے کی باری خیال کھتے ہیں نظام رہے کہ نماز کے لیے کپڑے کی بائیرگی رہم کی طہارت اور وقت کی یا بندی عزوری ہے ۔ اس کے علاوہ فنولیت نماز کے لیے فلال کی عزورت ہے ۔ اگر دیاس حرام بہنا ہے تو ہی ذیے قبول ہوگی۔ دعا کی عزورت ہے ملال روزی کی صرورت ہے ۔ اگر دیاس حرام بہنا ہے تو ہی ذیے قبول ہوگی۔ دعا کس طرح مستجاب ہوگی ۔ بین مام جیز بی حفاظت نماز کے شمن میں آتی ہیں ۔

> نمازی کے یہے بثاریت

اسی بیدے فرایا کر نمازوں کی مقاطت کرنے والے اور اکھ صفات کے حاملیس اُوللگا کی وی جنٹنت میں ما بیس کے اور اُن کی عزیت کی جائیگا۔ ورنہ عام طور بر اُن اُلونسان کی خزیت کی جائیگا۔ ورنہ عام طور بر اُن الونسان کے خلق کھی کو کا اُن ان حراجی اور بے صبر اسے ۔ ایس میں جزئ فنزی ہے ۔ ایک حالت بین اُن کو کی خزی ہے ۔ ایک حالت بین بیا کی اظہار کر ہے ۔ ول وال اُن اعظ صفات والے گر جنت کے حقد ار مہوں کے اور عزیت یا بین گے۔ یا فی محروم ہوں گے۔

المعادج ->

تابلك الذي ٢٩ درسس جهارم

فَمَالِ الَّذِبُنَ كَفَرُوْ اقِبِكُ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ السِّمَالُ عَذِينَ ﴿ اَيُظُمِعُ كُلُّ الْمُرِيُّ مِّنْهُ مُ اَنْ يَبُدُخُلُ الْمُرِيُّ مِّنْهُ مُ اَنْ يَبُدُخُلُ حَبِّنَةً لَا يُعْلَمُونَ ﴿ الْمَاكُوبِ النَّا لَقَادُ لُونَ الْمَالُونِ النَّا لَقَادُ لُونَ الْمَعْلِي الْمَالُونِ النَّا لَقَادُ لُونَ الْمَعْلِي النَّا لَقَادُ لُونَ الْمَعْلِي الْمَالُونِ النَّا لَقَادُ لُونَ الْمَعْلِي الْمَالُونِ النَّا لَقَادُ لُونَ الْمَعْلِي النَّا لَقَادُ لُونَ الْمَعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّه

گذشته آیان میں منکرین قبیامت کو دعیدت فی گئی تھی۔ کہ قیامت کے روز مجرمین کو دوز ج نثود گزشتہ سے بیستر اپنی طرف بہارے گی۔ جو دنیا میں احکام اہلی سے لیٹت یصیرتے تھے، روگروانی کرتے تھے مال ممیط

3

سميط كر الحفة تعے ، غرب كرنے مين كل كرتے تھے ، حلال وحوام مي تيز منيں كمتے تھے انہيں دوزخ چن جن کرلینے اندر داخل کرے گی ۔النان کے پیدائشی طور برجرایص ادربے صبرا ہونے کا ذکر کیا یعنی جب اسے تشریبنج اسے توب صبری کا اظہار کر اسے اور جب اسے جبر بہنجی سے نو بخل کر اسے. البتراس سے وہ لوگ شنی ہیں جن میں انھ صفات بائی مباتی ہیں۔ یعنی نماز میں ملامست اختبار کے قے والے ، جو اپنے مال میں محتاج و اور محروموں کے بی کونیلیم کرتے ہیں۔ روز قیامت کی تصدیق کرتے میں - بنے رب کے عذاب سے ڈرتے میں شہوت کے مقامول کی مفاظرت کرتے ہیں ۔

ابنی امانتوں اورعه روں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شہا وتوں میرقائم سہتے ہیں اورخصوصا کمازد كى بورى بورى بحرانى كرتے ہيں۔ اليه لوگ يقيناً كامياب ہيں واور الطر تعليا انس بہت ميں

داخل كريك كا . حيال ائن كى عرنت وتكريم كى عاسة كى -

اب مشركين اوركفاركارة ب حوقيامت كے إرب من طفط اوراستہزار كرتے تھے مفسترن كرام فرماتے ہي كرجب السرتعالے نے اللان كوبدالشي طور پر حراص اور يے صبرابداكيت إِنَّ الْهِ دَمْ أَنْ عَبِلِقَ هُلُوعًا تُوبِيرِاسِ عَنَابِت قدمي اورنيك اعمال كي توقع كس مدّ لك درست ہے۔ میاں یہ اشکال بھی ہیدا ہو تاہے۔ کہ جانوروں میں بھی حرص و لا لیے کاعنصر مربورہ اورىيى ما دە النان مېرى مى فىطرى طورىيە تو ئىچىرالنان كوسىوان بونفنىدىت كىس طرح مصل بوتى ہے، اوراس سے نبی کی تو فع کس طرح رکھی ماسکتی ہے۔

حضرت ثناه عبالعزرة محدث دماوي فراتي بسركه الشرتعك في انسان بي حص اور مے صبری کا مادہ دوسری مخلوق سے زبادہ رکھاہے۔ مگرانسان کا پیمنصراس میلے رکھا ہے کہ وه ترقی کے من زل طے کرسے - اگران ن میں بھی بانی مخلوق کی طرح حرص و سے صبری کا اور معمولی معقدارمین رکھاجا آتو پھیرانیان کو ہاتی مخلوق بیضیات علمانہ ہوتی اکسی فدی روح میں جرص و بے صبری کاجس قدر زیادہ مادہ ہوگا - اسی قدر اس بی ترقی کرنے کی تراب زیادہ ہوگی ۔ اوروہ كوشش اور محنت كے ذربیعے ترقی كى منازل طے كرے گا۔ اگر برجبر بنہ ہوتی توانسان جی توانوں كى طرح ترقى كے راستے برگامزن نه ہوتا - انسان كى درجات عاليہ اور قرب الہٰي كا رسائى إسى بے فراری کی مرمون منت ہے۔ کسی ثاعرتے کہاہے ہے

انسان کی فطری بے مبری راشکال

جواب اِنانى ترقى كا الخصاريصيري بيج

الصُّ بُرِيجُهُ دُفِف الْمُواطِنِ عُلَّهَا الدَّعَكَيْكَ مَانِكَ مَانِكَ مَانَكُمُ مُ

صبرسربات بین اجھی چیزہے۔مگراے مولا کریم! تیرے بارے میں صبرنبیں ہوسکتا۔ بعنی ننری رفنا اور تیرا قرب مال کرنے کے بیے صبراحجا شہر ہے ملکہ بے قراری ہی بہتر سہے تاکہ مفضد حلداز جلد عصل موجائے۔ واکٹرا فالمرح م نے بھی ایک شخریں اس فنوم کو بیان کیاہے طلبه تهائت أل كرنها سئة ندارد

برنگاه نافید بر دل امیدواری

میں اُس کی انتاطلب کرتا ہوں احس کی کوئی انتہائیں۔ نگامی ہمیشہ ہے قرار رہتی بیں اور دل میں امیدرمتی ہے۔ کرا گے بڑھ حائیں ، ترقی کے جائیں۔ مولانا روم نے اسی چیز کو مرنظر تھتے ہوئے کہاہے۔ ك براور بے شائت وركست

ہر کہ بروے می ری سے بالمیت

الع بعانی اسی بارگاہ یے نهایت ہے۔ حس تقام مربھی بینیو، وط ل تھرومت ملکہ کے بر سفے کی کوشش کر د-

الغرض اكرحرص ادريه صبرى السان مي نربه وتى توقرب خلاوندى اورمراتب عاليه عالم كرين كا عذريه مي بديان موتا - انسان مجي عانورول كي طرح علم چيز يومي اكتفاكرليتا - توهيست ميں بر دوخصلتيں انسان کی ترقی کے بیے اللہ تعالے نے ایسے ودیعیت کی ہیں۔ بخاری ورسلم کی حدیث میں موجود ہے کر حضور نے فزا با کہ دو حرامیں ایسے ہیں جو کسجی سیر منہیں ہونے . ایک علم كاطالب اور دوررا مال كاطلبكار - ير دونوں جاست بي كر اپنے مقصد كے صول كے ليے آگے ہی مرصفے ما پیس ۔

مصنور عليه السلام في فرمايا احدها أزيتب محردوجيزول من ايك ووحس كوفداتها لي نے مال دیا ہے ، اور پیم طسے میر محمد ملکر بیصرف کرنے کی توفیق دی ہے دوسرا وہ کرحس کو خلات کے حائزے نے علم دباہے ، اور وہ لوگوں کو حکمت سھا تاہے ۔ یہ رونوں قابل رسک میں ۔ اور اصل میں یہ

دوجيرول ميحد

دوچيزى يحبى حرص اورب فرارى كى وجرسى بى على بوتى بى وجوالله نغالاندان كورى من - تاكر السير تق كرزياده سي زياده مواقع عاصل مول -

اسكے الله تعالى نے اكن كفار وشركين كاروفره ياہے جو قيامت كا انكار كريتے تھے، عظما اور غراق كرتے تھے۔ اور تنب كري ہے - كرفيامت كويبيش أنے والے وافعات ميں ان كاحال يُراموكا -ارن وہونا ہے فکال الدی کفنول ان کافروں کو کیا ہوگیاہے۔ کفرکے اصطلاحی معتى انكاركر ناب، بعني توجيد ارسالت ، فيامت ،معا د، احكام اللي ، كتبسما دير، ملائح اور تمام وہ جنربیجن برامیان لانا صروری ہے ان کا انکارکرنا ۔ اسی طرح شرک برہے کرمذاتعا لے

کو ماکسنے موستے اس کی عیا دت میں باصفات میں کسی کو شرکب کیاجائے منافق وہ ہوتا ہے۔

يوزبان سے تواقرار كرے مكر اس كا دل كفر كے ساتھ مطيئن مور الحاد طير ها جيلنے كو كينے ميں

اسىطرے تلے بھی مرسی باری ہے۔ بہتم اصطلاعت میں ، جوقران میں استعال ہوتی ہیں ۔

فرال نسكالِ اللَّذِينَ كُفَرُقُ فِيلَكُ مُهُ طِعِينَ إِن كَافُرو لَ كُوكِيا بُوكِيا بِهِ كُما إِلَى كُافُرو لَ طوت دوط تقرموت آنے ہیں سعن المیمین وعن البشمال وائیں طرفت سے بھی اور بائیں طرف سے بھی

عِنْ كُروه دركروه . كفار جبند در جبند مسط بن باتين كريب بن، نداق اور تنزا مكريم بن

بس وقيامت كالمسوالا اسمهي .

عزین سے مرادگروہ درگروہ سئے ، جبیاکر صنور کی ایک عدیث میں ہے۔ کرایک دفنہ آب بام زشرایب لائے توصحابہ کی جماعتیں گروہ در گروہ بیطی تقیں۔ آپنے فرمایا مالی اُرکے وَعِیْرِ بَیْنَ

كياسي كرمن فم كوكروه وركروه بينظ موسة وبيحد والم مول . الغرص قران نے بیان فرایا کہ ان کا فروں کو کیا ہو گیاہے۔ کہ آپ کے گر دگروہ در گروہ فیصط

مِن عظمًا اور استهزار كريس بيء غراق الراسيم مين.

قرآن باک میں موجود سے کربعض کا فرقیا مرت کا انکار کرتے تھے ۔ کہنے تھے یہ مب جھوٹی كها نبال بن فيامت كوئي ننبس سيد. أج كك دنيات كيا بواكوئي شخص واليس تبيل أيا، يم ساری دنیا کیسے جی اعظے گی- اوراگر بالفرض قیامت ابھی کئی توجیطرح آج ہم اس منیا میں بیتر زند کی گذار میسے ہیں اور ملانوں کی حالت خترہ کی طرح اس و معی بھاری ہی اس اس بھی ہوگی اگر کوئی بیٹ وہ ں ہوا تو دہاں ہی ہم ہی جائیں گے۔

قرآن دسنت کی لعص اصطلاحا

> گفارکی گروه بندی

كفاركي فاخبالي

جس طرح آج ہمیں سولین عال ہیں، اسی طرح قیامت کو بھی مالیونگی کار بڑھنے والے اور توجید کے وعو باز اسی طرح تکلیفت میں رہیں گئے۔

التارتعالى نے ارف دفر ما با ایکلیے کے اُلمری مِنْ اُلَّهُ مُونَ مِنْ اُلَّهُ مُنْ اُلَّهُ اَلْمُرِی مِنْ اُلْم کیا اِن کا فروں اور مشرکوں میں سے مراکب امیدر کھانے کہ وہ معمتوں کے باعز میں داخل مرکا. فرمایا کُلاً خردار الیانہیں ہوگا۔ یہ ان کی فلم خیالی ہے۔

ھنے قطروائے پیانٹ اللّه خَلْفُنْهُ مُ مِنْ اللّهُ اللّه اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

ر منزکین رنجامت درمخاسست

اعمال صالح سے اپنی تنظیم کرنیا ہے۔ باطن کو بھی نور ایمان سے باک کرنیا ہے۔ تزکیہ مارِ اعمال صالح سے اپنی تنظیم کرنیا ہے۔ باطن کو بھی نور ایمان سے باک کرنیا ہے۔ توسید اواضلاق حنہ سے مزین موجا آہے ، اور ظاہر کو بھی تمام الاکشوں سے پاک کر لیٹلہے ۔ تربیشت میں واضل ہوستے کے قابل ہو بھا آہے ، لیعنی بہشت کے باغل میں داشلے کا مرار ترکیہ ظاہر و باطن پرسے ۔

ادرمم اس بات بن عاجز نه بن كرمم كو تف كاكركوني نكل عِماك كا .
اس موقع برمشرق اورمغرب كى بجائے مشارق اورمغارب تينى جمع كے جينے استعال كي ۔

نظام آدمشرق اورمغرب ایک ایک ہی ہے اور واحد کا صیعنہ ہی استعال ہونا جاہئے گفا ۔ مگر سے کے طلاعہ بین میں کامخ آر دمیں ایک میں ایک نار میں ایک اور میں ایک استعال

مبیے ہیں سور جے ہرروز طلوع اور عزوب کا نقطہ برلتارم ناسبے۔ مسردی میں مقام طلوع وغزوب اور من ناسمبراور کرمن کرمن میں اور من آس میں اور ان ایسان جمعے کے صبح ایستوں کی قدولا

اور ہو اس مے اور گری کے موسم میں اور ہو تاہے۔ لہذا بیال جمع کے تقیینے استعمال کیے . تو فرایا

جس طرح مشرق اورمغرب برچیز کا تصرف بهایے قبضهٔ قدرت میں ہے ، اس طرح ہم اِس بات محمد میں میں کان میں کا میں میں این اس بات کا کا این ایک کا انتظام کا این ایک کا انتظام کا این ایک کا این کا ک

برهی قا درمیں کر گفار ومشرکییں جیسے نا فرمان اور استہزار کرنے والے لوگوں کی عبار مبر لوگوں کونے آئیں۔

جینا مجرالنڈ تعاسط نے الیا ہی انتظام فرا دیا ۔ کمریں دیمنان دین آپ کے ساتھ کھٹا اور مناق کھٹا اور مناق کے ساتھ کھٹا اور مناق کرتے نے ۔ اندار رسانی کے لیے دوڑتے تھے ۔ اس کے بدلہ میں التدلے مینزمیں آپ کے

گرد وہ لوگ جمع کرنیے ہوا میان اور نبی کے ساتھے۔ اطاعت اور توجید عذاو نری کے عذبے سے

سرشارتے ۔ ابنا ال دولت اور تمام قویتی اسلام اور رصنا اللی کے یے حزیے کرنے کوم وقت تیا ر

بہتے تھے۔ آپ سے مرایات کے حصول اور نفس کی تمذیب کے ساہر وقت ایب کے گرد جمع مے

تقط - السُّرنغاك في يله لوگوں كو كھواكر ديا حوسكے کے ابر جہل اور ابر لہب وغير اسے بہرال

بهتر تق اسی بیانے قرمایا کہ ہم اس بات بیر قادر ہن کہ ان کفار ومٹرکین کی عبر اچھے لوگوں کو کھوا کم

دیں۔ اگری مان لیس توان کی ہی بہتری ہوگی ، در مزہم ابنا بنصله صا در کر دیں گئے۔

مى تَصْنَة ربي اور تحيل تماشي من الكي دبير وحنى بلقى المؤمرة عَ النَّذِي لِيْ عَدُونَ مِهَال

كفاد كم كانع البدل انصا بديبز

تلي تصرفات فيجنه

قدرت من مي

کفارگوان کے حال پر تھیوڑ دیں

المحت يراش وإن سے حالمين حس كا وعده كيا كيا تھا ۔ نيتجر بيي ہوگا كر دنبا كي زندگي ختم ہو حالئے كي اور تعنی فیامت کا دِن آجائے گا اور یہ اس سے ما لمیں گے. يَفْعُ يَحْرُجُونَ مِنَ الْحَجْدَاتِ سِرُاعاً حِن دِن فَرُول سِينَكلين كَ - تُودورُ سِيَّ قرول سے ملیں کے ہوئے جا بیں گے ۔ بعنی مدھر سے اوازارسی مولی۔ بیل جے رام ہو گا . اوھر دور کرما بیل کے کانہ م تودور تقروع جابیں کے الى تُصْبِ يَّوُفِضُونَ كُواكروه لين نشانول كى طرف ودر المديم على اس اسط سرح تیز دور سی کے مصبطرے ٹیرنٹانے کی طرف جاتا ہے۔ نصب انصب کی جمع ہے اور نصب بت کو بھی کتے ہیں جب طرح دنیا میں لوگ بنول کی عباد کے لیے تیزی سے دور تے ہوئے جاتے ہیں مرشخص جاستا ہے۔ کرمیں بیلے جاکر سحیرہ کر لوں عباد كركون، اسى طرح فيامرت كولوك فبرول مع دوارة موسة الطبير كا وربين نشانول كيطرت عائیں گئے۔ نصب کا معنی کھی کیاہے مگر مبلامعنیٰ زیارہ متباور سے۔ كقارجب قرول سے برام موں كے توان كى حالت يوم وكى كر خاشعكة أبضادهم كفاركي ذلت ورسواتي: ائن کی نگا ہیں نسبت ہونگی، جھی ہوئی ہول گی۔ تو کھفھ مو ذکت ان پر ذکت سوار ہوگی۔ سیاسی جھائی ہوئی ہوگی ، جبرے سیاہ ہوں گے اگر دوغیار فیاموا ہوگا، انتھیں اوبرا ظاکرتیں و پھے سکیس کے۔ ندامت ہوگی۔ کیس کے حس دن کا ہم انکار کمنے تھے، وہ ان بنجا۔ قیامت برَق تَابِت بِهِ تَى - اَب توبِ اِحشر بوكا - فرايا ذُ لِكُ الْيَوْمُ اللَّذِي كَانُوا بُوْعَدُون -ہی ہے وہ دن حس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آج تم کو اس کا بھٹان کرنا بڑے گا۔ اپنے عقیدے اوراعال كيموا أج صرودتم كوسط كى - يبي وه دل سه. واللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَنْ يَحَلُقِهِ مُحَكِّدٍ قَالِهِ وَاصْحَابِهُ أَجْعِيْنُ





نوح ، ۱> ایش ۱۶۷ تارك الذي ٢٩٥

سُوزَةُ بُوجِ مُركِبِّرُ وَهِي مَلَانَ وَعِشْرُونَ الْبَرَّقِ فَا كَفُوعَانِ سورة نزه مَي جاورير الطائرس آيتر ارايس دو ركوع بين بستر جو الله السَّحَانِ السَّحِيْرُ السَّحِيْرُ

شروع كمرتا بول الترتعل كے فاص سے جوب عدمهر بال نهايت رح كرنوان

رِنَّا اَنْسَلْنَا نُوْحًا اللَّهُ قَوْمِ الْ اَنْ اَنْ ذِنْ قَوْمَكُ مِنْ قَبُلُ اَنُ يَا أَيْهُمُ مَ عَذَابُ المِنْ اللَّهِ وَالْمَا يَعُومِ اللَّهِ لَكُمْ نَدِينُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالُولُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْل

تمرهبه ببیک بهم نے نوح دعلیہ السلام کواس کی قوم کی طون مبحوث فرایا (اور دعور الی الی کا یول کھ دیا) کہ اپنی قوم کو ڈرا کو بیشتر اس کے کہ ان کے باس دکھ جینے والا عذا بہ جائے (اور کم دیا) کہ ابنی قوم کو ڈرا کو بیشکر میں تہمیں کھول کر ڈررنا نے والا ہوں ﴿ راور میں تہمیں صافت صاف کہ تا ہوں) کہ صرف الٹر تعالیٰ کی عبادت کر وادراسی سے ڈرو اور میں تہمیں صافت صاف کہ تا ہوں) کہ صرف الٹر تعالیٰ کو کہ بار قریبی مقرور وقت کہ کہ اس کے تعالیٰ کو کا کہ بیشک میں بات مانو ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ ا

## عطونس لیں ، اور کیرے پنے اوم لیبیٹ کے اوار بنول نے اصرار کیا اور ہم انگر کیا

اس سے بہلی سورۃ معارج تھی۔ جس بیں زیادہ ترقیامت کا ذکرتھا، تاہم ضمناً توجیدور رائٹ معنی معنی کو الفالد معنی کا بیان بھی تھا۔ اس سورۃ کا اور صفرت توں ۔ علیالسلام کے نام بہبورۃ نوج ہے۔ بیر کی زندگی بی معنی نازل ہوئی۔ اس کی اٹھا کی شش آبات وور کرع دوسو بہیں الفاظ اور نوسو انجیس حروف ہیں۔ اس کی اٹھا کی شش آبات وی مالی السلام کی اس دعوت الی الحق اور دعوت بی توجید کا ذکر فرمایا ہے ، بوا منول نے اپنی قوم کو دی۔ اس دعوت کے مختلف طریقے اور اس کاروائی

كا بيان ہے ہو تورج عليه السلام نے اس مسلم من سرانجام دی گویا دعوت الی الحق کے بیا اللہ تعلقے مصرت توج علیه السلام کولطور نور نبیش کیا ہے .

سالقرسورة سے دلط گذشته سورة میں الند تعاسے نے حضور علیہ السلام کو صبحب کردگر کردہ وہ اگر کھی کا فرائی کھا وہ کہ کہ وہ وہ اگر ہوئی النہ کو طرح طرح کی ابدائیں ہنچاہتے تھے رفع الدین کا انکار کرتے تھے۔ اور کہتے تھے اگر برئن میں مورک کردہ کے کہ میں مورک کے الدین کا انکار کرتے تھے۔ اور کہتے تھے اگر برئن سے تو پھر آتی کیوں بنیں ۔ نہایت میہودہ با بنی کرتے تھے ۔ تو النی تعالے نے فرایا فاحر برئ حکم برگ سے تو پھر آتی کیوں بنیں ۔ نہایت میہودہ با بنی کرتے تھے۔ تو النی تعالے کا منطام کریں ، ننگ ول میں میں اللہ کو فرور نہ الم لے گی ۔ آپ ابنا کام جاری رکھیں۔

وس سورة مین صرف اور علیه السلام کوامش صبر شیل کے غون سے طور بر بیش کیا ہے ہیں کا متحقیق کیا ہے ہیں کا متحقیق کا التہ تعدید کے متحقیق کا التہ تعدید کے متحقیق التہ التہ تعدید کے متحقیق کا متحقیق کا

آپ می صیر کریں مم ان سے صرور برالیں گے۔

حضرت توح علیدالسلام، حشرت اوم علیدالسلام کی اکٹوی یا دسویں لیٹست میں ہیں۔ ان سے
پہلے حضرت اور سی علیدالسلام ہیں اور صفرت اوم علیہ السلام کے ایک بیٹے سٹیدٹ علیہ السلام
پہلے حضرت اور سی علیدالسلام ہیں اور حضرت اوم علیہ السلام کے ایک بیٹے سٹیدٹ علیہ السلام
کے متعلق مفسین فرمانے ہیں کر برجی بنی تھے۔ السی تعالیٰ نے ان برجھی وحی جیجی جس طرح اوم علیداللہ

محرت أ دعليال في سي هزت أوج عليه في سي هرت أوج عليه في سي كمب یہ ان کے علاوہ اگر التی تعالیے نے کوئی بنی بعوث فرمایا ہوتو اس کا ذکر بنیں ملتا بھٹر ادریٹ کے بارے میں خیال ظاہر کریتے ہیں کہ ان کا نام اختوج تھا۔ وہ بھی اُدم علیہ السلام کی اولا دسسے بتیسرے باہج نفے نمبر پر تھے۔

> تھزت نوٹھ کے مالاتِ زندگی

محضرت نوح علیرالسلام کا تذکره قرآن پاک کی دیگر بهت می سور تو می جنگ آیا ہے میگریر سورة پوری صرت نوح علیرالسلام کے حالات بیٹ شتل ہے۔ دونبی بللے ہیں کر بن کا ذکراللہ تعلید کے نے مکل طور برالک الک مورة میں فرمایا بعی مصرت نوح علیرالسلام کا ذکراس سورة میں اور حصرت بوست علیرالسلام کا ذکر مورة بوست میں ۔

مفسر بن کرام فرات بن کرصرت نوح علیالسلام کوچالسنی سال کی عربی بنوت عطابهوئی۔
اس کے بعد آپ نوسو پچاس برس کک اپنی قوم کو تبدیغ فرات ہے سے سورة عنجوت بیں ہے۔
فیلیٹ فیرٹ فیرٹ اکفت سک فی الدیکھ کمٹ پی عامی بینی مضرت نوح علیالسلام اپنی قوم میں
پچاس کم مزارسال عظرے ہے۔ اور لوگوں کوحق کی دعوت فیتے ہے۔ اس دوران میں فوج علیلگا
کے ساتھ بڑے بڑے واقعات بیریٹس آسے سورۃ بنی اسرائیل میں ارشا دباری تعاسلے ہے۔
(نیکہ کان عَبُداً شک وی اُلی ایرائیلیم ہال بڑا بڑا شکے گزار بندہ تھا۔ کوئی الیمی ایزار نہیں،

بوان کونه بنی مور قولی بعلی علی، مار بریط برطرح سے ای کوتکلیف دی گئی، مگرا بنول نے برمصیبت كوصبروهل سے برداشت كيا۔

اس ذانے بیں صرف مصرت آوج علیہ السلام کی عمر ہی لمبی نریقی ملکہ تصرت ارا ہیم علیہ السلام کے دورسے پیلے اکٹر لوگوں نے لمبی عربی بائی ہیں۔ نتین تین ، جارجار ، با بنج با پنج سوسال عمر کے لوگ تھے۔ مگرنوح عليه السلام كي عمرايب بزار يجابس مال عقى - جاليس مال كي عمريس الشرتعالي في آپ كونوت عطافهائى ـ نوسويجاس سال آپتيليغ كرتے سے -اس كے مجدشور تاريخ طوقان أوس أيا -يطوفان دس رجب سے لیکروس محم ملسل جیما ہ کا قائم رہا اور آپ اتناع صد متی میں سوار ہے۔ اتنا لمباع صة تبليع كے نتیج میں مرف سترادی المان لائے جن میں بیند عوریتی می تقیں۔ اور بی اوگ کشتی میں دار ہوئے۔ اور اس طوفان کی ترسے محفوظ کہے۔ اس طوفان کا حال سورۃ ہود کے دور کوع

میں بیان کیا گیا ہے۔ باینبل اور تورات میں بھی اس طوقان سے تعلق روابات متی ہیں۔

طوفان کی اِس قدرکیمنیت توقراکن باکس میم موجودہے کہ الترفے زین سے بانی کو اُلغے كا حكم دياتها ، اور افريدسيم برس بي برسائي عنى مركم طوفان كي مدست كا ذِكر نهيس ملنا - البنه تورات كي روایت میں میعا د کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور سے سل موسلاد صار شدید تھم کی بارمنس برس رہی تی اور ينيح سے زمين كو بانى الكلنے كا محم تفا اور ميلسلہ لإسے جالىيس دن جارى رہا۔ بيال اگر بارہ كھنے ا بجربس گھنے مسل ارش ہو، آو کی حالت ہوتی ہے اور صال مسل عالیس رور کا اور سے بارس اور بنجے سے یا نی ابنار ای ہو۔ وہاں کی بستیوں کا کیا مال ہوگا۔ تورات کی روابیت محمطابق

ياني لمندرين بهاملي سيريمي تيس فنط اونجاميلا كياتفا-

اس سلط من دردائي بائى ماتى من داكب يركطوفان سارى دنيا به أيا تفاراس ونيا أياتها ؟ كونى خطر زمين تنين كيا تقا - دوررى روايت يرجى بي كراس زماتي مي سارى دنيا برأ بارى ي

منير عنى وطوفان صرف اس علاقے ميں آيا تھا جس علاقے ميں انسانی آبادي ووجود تھی۔ طوفان تقینے کے بعد فوج علیہ السلام ساتھ سال بھ دنیا میں موجو دہسے تو اس طرح فوج كى عرميارك ايك منزار ميكس سال بنتى ہے۔ اسسے زيادہ كا ذكر يعي طناسب منكر زيادہ شهور يهي ہے۔ كرج اليس مال كى عمرين نبوت عطا ہوئى، نوسو يجاس مال وعظ كيا اور ساعظ مال

طوفان **نورم** کی کمیضیت

كما طرفان ري

پیطےصاصب نربعیت رسول

طوفان کے بعداس دنیا میں قیام کیا۔ اس طرح آپ کی عمرایک ہزار کیا سی سال ہوئی۔

بخاری اور علم شراییت کی روایات میں آٹا ہے۔ کہ قیامت کے روز جب لوگ نوح علیال لام کیا سفارش کے لیے جائیں گئے توان الفاظ سے آپ کو خطاب کریں گے یا دہ ہے اِنگ اُوّل الدُّسُلِ اِلَیٰ اُسُلُ اِلَّا کُوْمِن کی خوف ۔ سیسے بیلے رسول ہیں۔ آپ مفارش کریں کہ اند دُجن کی جان اسلام آپ اہل زمین کی طوف ۔ سیسے بیلے رسول ہیں۔ آپ مفارش کریں کہ الشرقعالی صاب کاب شروع کریں ہم طری تکلیف میں میں بیر مخری تو الشرفائ کو کی جواب دونگ دیں گے اور کہیں گے کہ مجھ سے کو تا ہی ہو گئی تھی۔ اگر باز پرس مو گئی تو الشرفائ کو کی جواب دونگ کفی شیسے کہ نفش کے اور کی الفری سے الفرض صفرت نوح علیدالسلام اہل ذمین کی طرف بیلے صاحب شرفیت رسول تھے۔ اور لیلے الفرض صفرت نوح علیدالسلام اہل زمین کی طرف بیلے صاحب شرفیت رسول تھے۔ اور لیلے مسول کہ جن کی قوم کو تبلیغ کی حجمت بوری ہونے پر سزادی گئی۔ اس سے بیلے دکوئی منقل شرفیت رسول کہ جن کی قوم کو تبلیغ کی حجمت بوری ہونے پر سزادی گئی۔ اس سے بیلے دکوئی منقل شرفیت میں اور می کئی۔ اس سے بیلے دکوئی منقل شرفیت

بوئے سال کے روزے

عوج من فق

مبياكريك ذكركياكياب معزت ادرسي اورهزت شيدت عليه السلام كے ا دوار من صرف دنیا کی آباد کاری کے قوانین تھے، کوئی متعلی شریعت منیں کتی۔ البند نوح علیہ السلام کے زمانے من شرایست کا نفاذ ہوا مثلاً مشورہے . کرآب کے ذمانے میں بورے سال کے روزے فرض تھے۔ اس کی وجہ بر مقی کرر لوگ بهت نیاده جهانی طاقت محصالتر نتعالی نے اُن میں روما بنت پیدا کرنے كيديال بمرك دوزي مقروف في مركز النول في معزت أون عليه السلام كي دعوت كوردكرا. إس مورة من العُرتعاك في نهايت اختصارك ما تقرصرت أول عليوالسلام كي دعوت آب کی قوم کے انکار اورطوفان کی صورت میں عذاب کا ذکر قرمایا ہے۔ اس طوفان میں کا فرول میں ہے كوني بيي زنره منين كيانقا - قصفه كها يول كي كما إول من أماسيه . كه ايك شخص عوج بن عني كورز فره الحما كيا-يربهي كافر نخااوراد بي فذكا أومي تخابيه بإني مي منين دُوباتها . اس كوالدير تعالى نياس یے زندہ رکھا تا کہ بعدیں آنے والے لوگوں کوباسے کہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا حشر ہواتھا بعض اوقات مجمول کورزادی ماتی ہے توکسی کوچھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ تاکہ یہ دوسرول کوجاکر بائے کہ ان کے ساتھ کیاسلوک ہواتا ۔ بہرمال یہ تاریخی روایتوں میں بیان آناہے ۔ قرآن وصدیث یا کوئی اور معتبر روایت منين لمئ والتذاعلى مم كيونيس كدسكة كري غلطب ياصيح ممكن بدفراكي قدرت سالياي

مواہ و بیب دجال اور ضرعلیہ السلام کے جرت انگیز واقعات طبعے ہیں۔ اس طرح الشرقعالی نے اس مخت ہیں۔ اس طرح الشرقعالی نے اس فت منتخص کو بھی عبرت کے لیے زندہ رکھا ہو ۔ حیجے بات اتنی ہی ہے ۔ کہ الشر نغالے نے اس وقت کے نمام کا فرد ل کو طاک کر دیا تھا ۔ صرف وہی نیچے تھے جو صرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی ہیں سوار ہوگئے تھے ۔ اور بھیرانہیں کی اولاد سے نسل النانی قائم رہی اِس بیے اِس اعتبار سے صفرت نوح میں کو اُدم نم نی کہا جاتا ہے ۔

موتوره نسال نی مصرة نوخ<sup>م</sup> کی اولار مصصیه

محشی نوح میں جوسترا دمی سوار تھے، ان کی اولاد میں آگے تنہ س طی بھڑت نوح علبہالسلام کے نین بیلے سام مام اور یا فت تھے۔ اس وقت جینی مجی ان نی نسل دنیا میں موجود ہے، یہ ان تمین فا نذا نول سے تعلق رکھتی ہے مشرق وسط کے تمام عرب فیا مل ، اور مہند وستان پاکستان دعنہ و کے فا نذا نول سے میں مبید والے اور ارد کر دکے افریقی ممالک کے لوگ عام کی اولاد ہیں یاسی طرح روسی اور لور بی ممالک کے باششندے میں سے بیلے یافٹ کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔

بهر مال مخرت ترح عليه السلام نے جو دعوت من وی تقی، الشر تعالي نے اس كا ذكر فرسرا

اور آب کواور آب کے ساتھیوں کوتسلی دی مصرت نوح علیالسلام کانوز پیش کرکے مرجمیل کی تعنین کی کے ساتھیوں کوتسلی دی۔ مصرت نوح علیالسلام کانوز پیش کرے مرجمیل کی تعنین کی ۔ کرجس طرح مصرت نوح نے صیرومختل سے کام لیا، اسی طرح آب بھی صیرکریں اوسلی رکھیں۔

سورة كے ابتدارمیں فرایارنا گذشك نوسكا الی قور ہے ۔ الت تعالی نے رسول بنایا، دحی کی قوم کی طرف معجوث فرایا ۔ اب اسی قوم اور فاندان کے فروقے ۔ الت تعالی نے رسول بنایا، دحی الله فرائی رستریعت عطار کی اور دعوت الی الحق کا ایون محکم دیا اُنُ اُنُدِدُ قَوْمُ کُ کُراً ہِ ابنی قوم کو دُوائیں ، انہیں ۔ نواب عفلت سے جگا میں می قبل اُن یا یہ کہ می عُداب المین فراہ عفلت سے جگا میں می قبل اُن یا یہ کہ می عُداب المین کو دوائیں ، انہیں دکھ نینے والاعلاب آجائے عذاہے مراد و ہی طوفان ہے ۔ کو طوفان اُنے سے بیلے کہا تا ہے کہا تا ہے مراد و ہی طوفان ہے ۔ کو طوفان اُنے سے بیلے بیلے ایس دکھ نینے والاعلاب آجائے عذاہے مراد و ہی طوفان ہے ۔ کو طوفان اُنے سے بیلے بیلے ایس اُن کو نوف د لائیں ۔ گویا یہ النّہ کی طوف سے اندار کا محمی تھا۔

بنبول كى تعلىم من بنا رت اوراندار دونول چيزي داخل ہوتی ہيں. المار تقالی كاار شاہ مج كم مرنى مشراور مندر ہوا كر ماہے - رسك الله الله مجمد بن كا محمد خودين ده الله الميان كوخوش خبرى على منسرا ورمندر ہوا كورائے ہي ہيں۔ يہاں پر صفرت نوح عليه السلام كو اندار كا الح ويا جا محمد ميں۔ اور نافر انوں كو داراتے ہي ہيں۔ يہاں پر صفرت نوح عليه السلام كو اندار كا الح ويا جا

راجيد كرأب إن كودرائين شايربدا ورست برامايي

محضرت نوح کی بعثت کوراندار

انذار كالقدم

مضرت أوح عاركه

كالعبام

بعض اوقات انذاكوتقدم على بوتاب - اوربعض اوقات بشارت كا ذكربيل كياما تاب - محنور بني كريم الماسية و في ان ذكر بيل كياما تاب حمنور بني كريم الماسية و في ان ذكر تعين ك ين كريم الماسية و في ان ذكر تعين ك ين كريم الماسية و المراك كوالي المراك كوالي المراك كوالي كوالي المراكم و المراك كوالي و المراكم و المركم و المراكم و المراكم و المراكم و المركم و المراكم و المراكم و المركم و

اندار کومقدم لانے کی وجریہ ہے کہ دنیا میں اکثر انسان برائی میں ہی میتلام و شے ہیں الدا ان کی اکثر میت کی مناسبت سے اندار کومقدم رکھا گیا ۔ کر آپ اِن کو ڈرائیں کر کفروشرک کا انجام اچھا تیں ہوگا ۔ اگاہ موجاؤ۔ خبردار موجا ومعصیت اور نافر مانی قابل مؤاخذہ ہے بہتے آپ کو بچالو یحفرت نوح علیالسام نے رہی ہیں وعوت کوگوں کو دی ۔ اس مقام ہی اس دعوت کا ذکر منابیت اختصار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ دوسری سورتوں میں دوسے رواقعات تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔

الشرتعاك كي طوت سے يرحكم بإكر فرح عليه السلام نے قوم سے يوں خطاب كيا قَالَ يعْتَى مُرِ كفروشرك سے بازىنىن آئے تو إس كامبت بُرانىتجرسائے گا، لىذاسىغىل ماؤ سورة لونس يسب كراب فراياك ورايس جوبات كمنابول انوب مجداد في لا يكن امن في م عُلِيْتُ عُمْ عُمْ الله المعلم معلم من كونى استباه والى بات منين بونى بالميخ مي تهييما صاف كمنا مول أن اعتب دق الله كمون الله كرو الله كرو فالك مواكوئى عبادت لائنيس مُكَامِنُ إِلَيْهِ عَلَيْرُهُ "مذلك ساكوني الانتين، الله صرف اكيبى بعداس كي عيادت كرو-ميارسيام اورميري تعليم سي - اورنيزير كم واتفاقي السي عدر وكيونك الراش كانوت ولي مولا تومعصیت سے بیج مباؤکے واکسیعون اورمیری بات ماتو، میری اطاعت کردکیونک نی کی طاعت فرصن اورصرف بهی بات مخات کا ذرایجہ کے السرکی عیادت کرواورمیری اطاعت کرد۔ اسی سورۃ کے دوسے رکوع میں آتے۔ کرید لوگ خاص قیم سے ترک میں مبتلا تھے۔ اور وہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی روحوں سے امراد طلب کرتے تھے۔ حالائ مافزق الاس ب استداد مانگنا شرك مع ما فرق الاسباب المروكرنا صرف ضراتعا الع كاكام بيء . فالله المستعكان الماء اسی سے طلب کی جاسکتی ہے۔ الترکے سواکسی کوطافت تنایں کراساب کے دارے سے باہر

، فوق الاسب استداد غیراللہ سے نشرک ہے

كسى كى الدادكريك - غائبانه الداويذكونى فرشته كريسكتاب، يزجن ، يذ انسان ، يه بجوت اوريزكونى ظامرى اور باطنی چیز - لنذا اسی بنار برقوم توح شرک بین مبتلامتی جس کی تفصیل آگے آرہی ہے . مح ہوا کہ اے لوگو! صرف اللہ کی عبا دست کرو- مرنبی نے اپنی اپنی قوم کو سی نصیحت کی -عبادت صوالتر یمکی رواسیے المروع عَبْدُ وَاللَّهُ مَا لَكُمُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ "كُولُد إصرف السُّرى عبادت رو-السُّرك ماسواكوني خالق، مالك، مديّر، مرتي مستحق عبا دت مدوكرين والا- نا فع وضار نهيس هـ بينت ام افتیارت مرون فلاتعالے بیس میں۔ باقی ساری مخلوق عابرہے مقرب سے مقرب سے مقرب سے عبادت برمي فخ كرستى به الإ اعبيد في الله دَيْ وربسك في لين دي كي ورباك مي النادت كوابول تم عبى السي كى عبا دكت كرو مقربين فرضت حتى كرجرائبل عليه السلام هي السي كى عبادت كرتے ہيں-فرایا اگر النتری عبا دت کروگے ، ائی سے ڈروگے اورمیری اطاعت کروگے تو یکفون کھے Jul مِنْ ذَلُقْ بِكُمْ السُّرتَا لَيْ مُهارى مَى علطيا معاف كرف كا بهال يرمن سعم العض علليا ہیں، ساری عنطیاں معاف سیس ہوئیں۔ اگر تعوق النشریں کو ناہی ہوئی ہے۔ تومعافی مانگئے سے اور استغفار كرئے سے اللے تعالی معاف فرا فینے ہیں اور اگر غلطی مفتوق العیاد لعبی بندوں کے حقق ق ہیں ہے۔ تومتعلقہ بترے ہی معاف کرسکتے ہیں۔ وربذمعافی سنیں ہو گی راسی لیے لغفور لکھ مِّنُ ذَلُوبِكُ وَ فَمَا يُرَمَّانَ كَيْ عَلَمَانَ مَعَافَ فَمَا فَيُ وَلَوْ خِنْ كُورِ اللَّهُ الْحَلِمُ مَنَّ ادر متدر مقره وقت كم ملت في كا-اس وقت كم بواس كى صلحت مي مقرب- زباده سے زیادہ طبعی عربک کرجب وہمقرہ وقت آما ماہے تر بھراس میں تاخیر منیں ہوتی خواہ وہ وقت مزاكه يدمقر بويا جزاك يد وفايا إلى أجُلُ اللهِ إذا جَاء لَا لِيْ لَوَحْقُ حب وه وقت آما البي تويير النانسين، إوا موكر رمام. كَوْكُنْتُ وَتَعَلُّمُونَ الْمُمْسِي عَلْ وشوراور

حفرت فرخ کی مثرفی مفدر و<sup>ق</sup> مثرفی مفدر و سمجست تویادر کھووہ وقت آنے والاہے۔
الٹرتعا ہے ، رش دے مطابق صفرت توح علیم السلام نے اپنی قوم کوڈرایا، تبلیغ کالمسلم
ثروع کیا۔ اُن کوراہ راست پرلانے کی کوشش کرتے ہے۔ آب نے تبلیغ کے وہ تمام طریقے
اختیار کے جواس سورہ میں اور دوسے رمقا مات پر مذکور میں مگرسینکولوں سال کی محنے یا وجود
دہ قوم راہ راست برندا کی ۔ اخ تفک کی رکھنرت فی علیہ السلام نے بارگاہ رب العزست میں

دعا کی فال کب باق دعون کے دیا گئے گئے گئے گئے گئے گئے گار اس کے بین ور دکار ایس نے اپنی قوم کوشب و روز مسلسل وعوت وی فلمدینو میس کے بینی بید لوگر میری دعوت سے دا فو خرار می اختیار کرنے دہ میں اصافا فر منیں کیا، سوائے معا گئے کے بینی بید لوگر میری دعوت سے دا فو خرار می اختیار کرنے دہ میں تاکہ ان کے کان میں کلمہ خیر کی آواز مک در پائے ہیں نے میتنازیادہ وال کو بیکوا، بیا اتنا ہی برگرف ۔ میں نے میتنازیادہ وال کو بیکوا، بیا اتنا ہی برگرف ۔ میں نے میتنازیادہ وال کو بیکوا، بیا اتنا ہی برگرف ۔ میں منظر منیں بلکہ دائت اور دن حرب بھی موقع میں آئے تو بیملسلہ مباری دمہان چاہیے ۔ اسی سالے میں نے شرط منیں بلکہ دائے اور وی بسب بھی موقع میں ہی میں کیا کوئی کی خوشائے منیں کیا دیکو بھی میں میں کام میں تفکر ہو تا ہو ہا کہ وی خاص وفت یعنی ون یا دائے کا انتظار نہیں کرتا، ملکہ جب بھی موقع ہے میں کی مائی میں کی این فرض میر ایک دوئی کے مائے میں کی بلایا اور تنهائی میں بھی والکہ ہم ایک وی کی موقع میں بھی بلایا اور تنهائی میں بھی ایت کو بیک کوشش کی گڑا امنوں کی ایک وی کوشش کی گڑا امنوں کی ایک میں بلایا اور تنهائی میں بھی ایک کوشش کی گڑا امنوں کے مائی میں بی بال کی دی کوشش کی گڑا امنوں کے میری ایک موقع کی موقع پر بھی توجہ دولا کی اور بھی کے حال میں بھی وان کی دائی کی کوشش کی گڑا امنوں کے میں بھی بلایا اور تنہائی میں بھی وان کی دائی کی کوشش کی گڑا امنوں کے میری ایک مزید کی کوشش کی گڑا امنوں کے میری ایک مزید کی کوشش کی گڑا امنوں کے میری ایک مزید کی کی کوشش کی گڑا امنوں کے میری ایک مزید کی کوشش کی گڑا امنوں کے اور کھی کی کی کوشش کی گڑا امنوں کے میری ایک مزید کی کوشش کی گڑا امنوں کے میری ایک مزید کی کوشش کی

وعوت بی سے بیزاری

وَإِنَّ كُلِّتُ وَالْ كَالَهُ عُوْتُهُ وَ الرَّبِ مِي مِن فِي إِن كُوبِلِيا لِنَتَ فِذَكُو وَ الْكُورُ اللهِ المَدَّوْدِ اللهِ اللهُ الله

کی بات مزمنو کی بڑے کی مقصد کسی کام سے بینے آپ کو الگ کرلیں آپ کہ بہاں سے کھسک جاؤکسی کی بات مزمنو کی بڑے کے بیٹ کا بیمی ہوسکت ہے کہ اگر کا ان انگیوں سے بندنہ ہوستے ہوں، تو اُس یہ برکیڑا کھونس لیا جائے آکر کسی صورت بات کان میں نہ بڑجائے۔ یا کپڑا اوپر ڈال لین آگر رکاوط بن جائے اور بات کان کمی نزاری کا اظہار اور بات کان کمی نزاری کا اظہار ہے۔ نفرت کرنا ہے بھل گئے کی کوشش ہے۔ برساری با تیں اس سے آجا تی ہیں۔ خوایا کہ اور مند فرای کرا ہوں نے کان برکھی کے کوشش ہے۔ برساری با تیں اس سے آجا تی ہیں۔ فرای کرا ہوں نے کان برکھیلئے برہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ واکھی آگا امنوں نے احراد کیا اور مند

باطل عقیدے بر اصرار، اور تنجر کی کہ ہم آو ابناعقیدہ نمیں جھوڑیں گے۔ اور جس کی پیستشہم کرتے ہیں اس کو ترک بنیں کریں گے۔ گویا اسنوں نے کفرونٹرک پر اصرار کیا۔ بلکر اس کے علاوہ واسٹنگ بُرونا سُخیک کی۔ امنوں نے بڑا تکرکیا۔

سورۃ ہو دین ہے کہ وہ فوج علیہ السلام کو کھتے تھے ، توبیو قوف اُردی ہے ، جو خواہ مخواہ ہمیں ایسی بائیں کر تاہے۔ سورۃ اعواف میں ہے ۔ اِنّا ک نوک فی سف کھ کی ترے مبیا بیوقوف اُدی بائیں کر تاہے۔ سورۃ اعواف میں ہے ۔ اِنّا ک نوک فی سف کھ کی ترکوں کو چوڑ وو، اُن کی دوما نیت ہے استدار مذکرو۔ تربی اپنے طریعے سے برگئے ترکرنا چاہتے ہم تیری بات بنیں سنتے توعقل مند اُدمی نہیں ہے ۔ سم تیری بات بنیں سنتے توعقل مند اُدمی نہیں ہے ۔

نوح - ۱> آیت ۱۹ آ

تابلاد الدى ١٩٥

نُكُوَّ إِنَّ دُعُوْتُهُ مُ جِهَا رًا ﴿ ثُمَّ إِنَّ اعْلَنْتُ لَهُ مُ وَاسْرُتُ وَ الْمُرْتُ لَكُ مُ اللَّهُ وَاسْرُدُتُ لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ السَّرَادًا ﴾ لَهُ مُ السَّرَادًا ﴾

شرع بہ بیک بھرمیں نے اگی کو برملا دعوت دی ﴿ بھرمیں نے ان کوعلی الاعلان دعوت دی ۔ اور میں نے ان کو ایکٹ بدہ طور ہے بھی دعوت (توحید) دی ﴿

اس کے بعد جیب اپنی توم سے باسکل الیس ہوگئے تو النّہ تعالیٰ بارگاہ بیں یہ دعا فرائی۔
صفرت تو علیدالسلام نے تبییغ کے سیلے میں جس قدر محدث کی ، اس کی تفصیل اسی وعلی اندر ہی
ار ہی ہے۔ جیبا کہ پہلے درسس میں گذرج کا ہے۔ آپنے اپنی قوم کو دن کوھی دعوت دی اور است
کوھی دعودی مرح دی مرح وہ مجا گئے ہے۔ ایس اگر واسے درائع تبلیغ کا ذکر آر ہا ہے۔

كذشنعية

وعوت الى الحق كاتيم اطرافية آب في يرباً ياكر أسعًرا في دعو ته مرجها لأعفري في ال كوبرملا وعوت دی جبیع کا برجی ایک طرایقہ ہے۔ بعض اوقات برملا دعوست مؤثر ٹابت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی سوج اسقىم كى موتى ہے كم اگرائ كو فروا فروا كوئى بات تھائى جائے تو وہ شبهات ميں مبتلا موم تے ہیں۔ کرکیا بات ہے ، ہیں اکیلے کیوں تبلایا جار جاہے۔ کمیں اس میں کوئی فاسر غرض نہ ہو۔ اس بات كا ذكر برملاكيو سنيس كيا ماري . تواس بي نوح علياسلام فرماتے بي كرميں تے اپني قوم كو برملائجي وعوت دي رجبيا كرسورة لونس مي ب أله لا يكن امر كم عليك أم عليك اے لوگر إمرى اس صاف صاف مجولو، اس كے بعد تمهائے دلول بن تك ونتبريا تاريكي منيس رمنى مِاسِيَّةَ ميري رعوت واضح مع - إن اعبُدُوا اللَّهُ وَالْقُوهُ وَاطِيعُون - يعنى عيادت صرف الشركي كرو . ائسى سے درو اورميرى بات مالا ـ

الغرص معنون عليه السلام نے اپنی قوم بر مرطا دعوت کی جمت بھی لپری کردی اکیونکم رات کی دفوت میں گھریں اکیلے آدمی او علی کی کاتصور یا یا جا آہے اورجاراً میں عام جمع کا علی العلان دعوت عقصروب، رجوج طريق حصرت في عليالسلام ني اختيار كئه، وه سائه طريع حضوني وم صلى الشرعليه وسلم نے بھي استعال فرائے ۔ بيعني رات كوهي تبليغ كى ، درن كوهبي، عام مجانس بريمي كى، بازاول

اورمنظور من دعوت دي عم اجناعات من خاكا بيغام الا

رعوت كاجوتفاط لقريربيان كياكر أله والني اعكنت لهدة عيري في ال كوعلى العلان دعوت دى على الاعلان سعمرادب دونداى بلواكر عيد كوتى الممعاطر بوتو دوندى بلواتى ماتی ہے۔ اعلان کروایا ما اسے - اسی طرح حضرت فوح علیہ السلام نے ڈونڈی بیوا کرعم اعلاق کے ذريع لوگوں كو توجيد كى دعوت دى - كرخبر دار بوجاؤ ، بيرند كهناكه بيس ينترند جيلااب كال كھول كر الطركابيغام س لوم كر مجر مجري قدم بركوني الثريز بوا-

بعض وگ نعنیاتی بیارای سیمبند ہوتے ہیں۔ اگرانئیں کوئی یات علی الاعلان کسی جائے

یاائ کی کسی قامی کا برطا اطهار کیا جائے تروہ بڑا ان جاتے ہیں، نصیحت بنیں بجراتے۔ اس تجبت کو 

پر کھی وجون توسیر دی۔

إرشيره طورير وتوت

على لاعلان ديوت

ا می احد کے متعلق مشور ہے۔ کہ ایک وفو اسوں نے لمبی ٹونی ہین دھی تھی۔ ایک ہے تجہ آدی آیا ہے نے اس نے مام عبس اس کے ماکہ اس کے اس کے ماکہ اس کے ماکہ اس کے ماکہ اس کے ماکہ اس میں مواہ کے اس میں مواہ ہوں۔ اس جری بنت سے سوال کیا۔ آوائ کے ماکہ ایم صاحب کی خفت موج اسے اور اب جمع میں رسوا ہوں۔ اس جری بنت سے سوال کیا۔ آوائ کے جواب میں ایم صاحب فرایا دخصہ تن اکم فضعہ تن نونے نصیحت کی ہے یا رسوا کوسٹ کی کوئ کی ہوت کی ہے۔ یعنی پرسوال پر ملاکر کے تم کیا مفصد مصل کرنا چاہتے ہو۔ الغرض برملا بات میں جب اوق سے خفت اٹھانا بڑتی ہے۔ لہذا صفریت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پوئے شیدہ طور پر بھی جہ کر کے خفت اٹھانا بڑتی ہے۔ لہذا صفریت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پوئے شیدہ طور پر بھی جہ ہوں ارتبیں دا و داست پر لانے کی کوشش کی۔

تبلیخ کے پارچ اصول

الغرض صفرت نوح علیالسلام نے عرض کیا کہ یااللہ! میں نے دعوت الی الحق اور بلیغ دین کے تم طریقے استعال کر ہے میں نے ان کورات کو بھی دعوت دی شیب و کرتم طریقے استعال کر ہے میں نے ان کورات کو بھی دعوت دی شیب و روز میں جب بھی موقع ولا میں نے تیرا پیغام بہنچا نے کی سسی نہیں کی ۔ بھران کو بر ملا مجالس میں بھی سسمجایا ، اور علی الاعلان بھی خار کا بیغام بنچا یا ۔ میں نے ان کو نہائی میں فرداً فرداً بھی تیرا بیغام بنایا مسلمجایا ، اور علی الاعلان بھی خار کا بیغام بنایا ۔ مسلمجایا ، اور علی الاعلان بھی خار کا بیغام بنایا ۔ مسلمجایا ، اور علی الاعلان بھی خار کا بیغام بنایا ۔ مسلمجایا ، اور علی الاعلان بھی خار کا بیغام بنایا ۔ مسلمجایا نہور کی اثر بنیں بوا۔

مبلغ کے لیمول مرنگ نے مرکا کریں

> لاو دسینی کو غلط استعال

اب دانوں کو ہائے ہال کیا ہور ہاہے ، کیا یہ تبییغ ہورہی ہے ، لاوڈ بیکے ایک نئی مصیب ست اسکی سے ، لاوڈ بیکے ایک نئی مصیب ست اسکی ہے ۔ دات کو اس پرصلوٰۃ وسلام شروع کر دیا ۔ یا مخالفوں کو پچلنے کے بیے بڑا مجلا کئے لگے نیٹم ازی یا گانا بجا آرٹروع کر دیا ۔ یہ کوئی ارڈو نیٹمہ گار ہاہے ، کوئی ایک اورونیٹر گار ہاہے ، کوئی ایک اورونیٹر گار ہاہے ، کوئی اورونیٹر کا دیا ہے ، کوئی بیٹونیٹر کی بیٹونیٹر کوئی اور دیا ہا کوئی اورونیٹر کی اور دیا ہے ، کوئی اور دیا ہے ، کوئی اور دیا ہا کوئی اور دیا ہے ، کوئی بیٹونیٹر کی بیٹونیٹر کوئی بیٹونیٹر کوئی اور دیا ہے ، کوئی اور دیا ہے ، کوئی اور دیا ہے ، کوئی اور دیا ہا ہے ، کوئی اور دیا ہے ، کوئی دیا ہے ، کوئی دیا ہے ، کوئی دیا ہور دیا ہور دیا ہے ، کوئی دیا ہور دیا ہے ، کوئی دیا ہور دیا ہور دیا ہے ، کوئی دیا ہور دیا ہے ، کوئی دیا ہور دیا ہور دیا ہے ، کوئی دیا ہور دیا ہور دیا ہور دیا ہور دیا ہا ہور دیا ہور دیا ہے ، کوئی دیا ہور دیا ہے ، کوئی دیا ہور دیا ہور دیا ہور دیا ہا ہور دیا ہور دیا ہور دیا ہے ، کوئی دیا ہور د

کی کور ایت کوئی کچوکر را ہے۔ اس سے کون سی اصلاح ہوتی ہے کسی کے زہن میں کوئی اچھی بات قرار تی نہیں جب ترے کی بشری بات ہاتے گی مریون جبیع تومفسد ہی نہیں امحض لینے فرقے اوراپنی بازٹی کی جمایت مفضود ہے تی بچر پہیٹ بروری طلوب ہے۔

عرب کے تھے فی الوت اپ کیا ہے جو الوت اپ کیا ہے ہیں رہی ہے۔ شاہ اسمغیل شید کو دوسوسال
کی اللہ تعاسے دوری ہی علمائے دلوبند کو کا لیاں نینے میں رہی ہے۔ شاہ اسمغیل شید کو دوسوسال
ہوگئے ہیں بمگراج کا لوگ اسٹیں گالیاں نے کرروزی کھا سے ہیں ۔ بین فی کا کوئی پروگرام نہیں۔
بس مخالفین کو گالیاں دو ادرا بنا بریط بھرو یہ توضمنا بات آگئی تھی حقیقت برہ کر ہائے ہا تابنے کا کوئی معقول طرفقہ ہی نہیں ہے۔ اگر لاوڈ سپ کے ہی استعالی کرنا ہے تو کوئی اچھی بات تو کرو و دیوس نے معقول طرفقہ ہی نہیں ہے۔ اگر لاوڈ سپ کے ای فراب کرو ۔ اُدھر نماز ہو رہی ہے ، اادھروہ دیس نے ہے کہ لاوڈ سپ کے کھول کر دو مرول کی نمازیں خراب کرو۔ اُدھر نماز ہو رہی ہے ، اادھروہ دیس نے میں ۔ ایک مسجد میں درس ہو رہا ہے ، اور دس بین سے دول ہیں نمازیں خراب ہو رہی ہیں کسی کو کہی بیرواہ نہیں ۔

معنورعلیدالسلام کا ارشا دہے، پڑوسی کومت ساؤر جیرجا تیے کو کوعادت کے اندرلوگوں کوستایا عادت بین اللہ اسکے ۔ بعض اوفات لاوڈ بیدیکر کے غرخ کی اواز الیسی آئی ہے کہ نمازوں کے دوران بیتہ ہی شیں کر ایم کیا پڑھ دیا ہے اور مشتری کیا سمن بہتے ہیں ۔ رکوع وسی گڑط بڑے ہوجاتی ہے ۔ یہ کوئی ٹرینیس بکیر مصیبت ہے ۔ یہ لوگ عذاب میں مبتدلاہیں کیا خاک ترقی کی ہے ۔ کوئی نماز نہیں پڑھ کا اگر کی الاوس نمیں کرسکتا ۔ دن میں بھی ہور ہا ہے ۔ دات کو بھی بارہ ہے کہ کہ جاری ہے ۔ کیا دعوت ایس و نما رسال و نما رسی میں بور ہا ہے ۔ دات کو بھی بارہ ہے کہ کا ایک ناہوا ور گالیاں دی جائیں ۔ دن کو کریں کو موسول کی الاحلام کے ۔ گانی بانہ ہوا ور گالیاں دی جائیں ۔ دن کو بیٹ کی ہورول میں بیٹر ایس کی بیٹر کی ہور کیا ہوا ور گالیاں دی جائیں ۔ دن کو بیریٹ کا دھندا ہے ۔ اور دات کو لیو ولعب میں بیٹلا ہیں ۔

عناد وتعصب دین منیں جب کبیں جلسہ ہوناہے ، برطا تظریر ہوتی ہے ، تو وط ل بھی ہی جیزہے جس طرح ممکن ہمو منا لفین کو ڈلیل کرو۔ خدا داخنی ہویانہ ہو مائی ایر کی اور لینے فرقہ کو قائم رکھو ۔ کہی کو فائدہ ہویانہ ہو این جارتی ہو این جارتی ہو این مائی ہو این مائی ہو این مائی ہو این میں کوئی جائے جہنم میں ، ٹتم ابنا مطلب لورا کرو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی خدمت کراہے ہیں ۔ یا ورکھو تعصیب اور عنا دکوئی دین مندیں جھنو مرانے احلاق حسنہ کی فعیم دی ہے۔ وہ شخص کابل الا بیان مندیں ، جو براوسیوں کوستا تہے یہ تما زکے دوران بھی شور کر ہے۔

يں، يركون مادين ہے.

نازی کے آگے ہے گذرنا بخت گئی

دينقاستك

قام به کا

ری میدران میرون کے دافعر میں آ ہے۔ کر صنور علیالصلوٰۃ دانسلام نماز پڑھ سے نے کراکس شخص آ کے سے گذا عی بنی زمین خلل دافع ہوگیا۔ آپ نے اس کے لیے بردعا فر مائی کر خداکرے نو اپنی کم نگوں سے میل نہ سکے۔ وہ آ دمی منگر کا ہوگیا تھا۔ اس نے صنور اکو ایزا پہنچائی تھی۔ مرتبے دم تک ٹھیک مزم ہوا۔ بہ روابیت الودا وُدی مردود دہے۔

نمازى كے اللے سے گزینے والامئل مجی اہم ہے مصنور سے فرایا كركوئي شخص جاليس سال یا مالیس دار کی مطوات تویداس کے لیے نمازی کے اس کے سے گزرتے سے بہترہے۔ یا ل اسطرے منازی کی منازیں فرق نیں آئے گا۔ البتہ گزشنے والا گہنگار ہوگا۔ مناز ہوجائے گی۔ اسی الركهاي عكرمين تما زيره رواب تزاك سره و الحفظ كاحكمت اكرناز مكون كالقراداى ماعد أَعْلَمْتُ لَهُ فُو مُو مُطالِق تبليغ دين كا الكيطراية على الاعلان مجيب مكربيال تبلیغ کی بجائے لہود تعب ، فیاشی اور عربانی کا اعلان ہو ناہے۔ الم نظے کے بیٹھے سینما کا اشتہار بازھ كرفائ كيديلانى مارسى ب تبيغ وين كا اعلال كون كرةب ركيا محمت يه فريفنداني م دري ہے۔ وہن ایک بچی حقیقت ہے بصنور صلی التُرعلیہ وسلم کا فرمان ہے دین قبامت کے سط کائیں الشرتعالى كمجيولوكوں كو كھواكر تائيے كار حودين بيرخود عبى قائم رہيں كے اور دعوت بھي شيتے رہيں کے مفالفوں کی ایدائیں مجی برداشت کرتے رہی گے، بہاں کا کر قیامت بریا ہوجائے گی۔مرکز اس زملے میں حکومتیں کیا کر رسی میں ، پارٹیاں کیا کر رسی میں ۔ دولتمند بی عذمت کمال مک مرامجام مے رہے ہیں۔ دین کی کونسی دعوت وے مہم ہیں۔ کس بات کا اعلان کرہے ہیں۔ اسی ح والشريط له فراسوارً - كمصداق لوسيره طوربر تبليغ كاكياس اواكرس بي .

اُسوةِ حندِيكل كاخت دان

بہرمال بینغ کے یہ پانچ سطریفے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر اُذمائے ۔ اور اِن کا ذکر اینی وعایس کیا ۔ بیبی پانچ طریقے تمام امتوں پر لاگوہیں مرکز کیا آج کامٹمان ان برعمل درآ مدکر رہے ۔ منا سب تویہ تھا کہ اُنٹ کیا ہے ۔ منا سب تویہ تھا کہ اُنٹ کیا ہے ۔ منا سب تویہ تھا کہ اُنٹ کیا ہے ۔ میں رحضور کا اسوا حمد میں بیر سب سے بہترہ ، بھر اسے کوستے معجور منا فقت میں بیتلاہیں ، کہتے ہیں کرحضور کا اسوا حمد مدیب سے بہترہ ، بھر اسے قبول کیوں نہیں کرتے ۔ حضور کا اسوا حمد ملاق میں پچڑو رہا سن میں میرا

پر اگر داگر صفر صلی الدیمی و ستی افضل ب تو پیراس برعمل کیوں نیں کرتے ۔ ہمائے ہاں کیا ہور ہاہد و دیر اکتھ ہوئے اسلام کی سرطبندی کی باتیں ہوئیں ، پندر صوبی صدی ہجری کی قریباً کا اعلان ہوا ۔ اِن تقریبات سے کس قدر فائدہ ہوا ۔ حیب کہ اسلام کے اصولوں پرعمل ہی نہیں ہے ۔ معتبدہ ورست بنیں ہے ۔ دماعوں میں کفرونشرک مجرا ہوا ہے ، برعملی اور عیاشی کا دور دورہ ہے فی شی یا فی جا تی ہے ، دماول میں میٹر ایس میٹر زبان سے کہتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے اگر واقعی سپے اند ہوا س پرعمل کر کے کیوں نہیں وکھاتے ۔

قول فعل م*ى تضا*و برنا دُن برنی شهر انگریز شخصیت مونی ہے ۔ وہ اسلام کی بری تعرفیت کیا کہ آتھا مولوی اطفر علی خال مرحوم لندن گئے ۔ برنا وُن سے ملافات ہوئی تواس نے اسلام کی بری تعرفیت کی ۔ ظفر علی خال مرد باتی آری توقیق میں ، کسنے لگے اگر اسلام ایسا سیجا دیں ہے تو بھر تم اسلام قبول کبول متیں کر البتے برنا وُن اسلام تو کو اسلام کی دعوت فیتے ہو ۔ پہلے خود اسلام برکا ربند ہو کہ آکر کہ اور میں تم سے اسلام کو زیا دہ جاتا ہوں۔ پہلے صحا برکرائی جیسے بن کر آگر بھر مجھے دعوت دینا ۔ تما ہے قول فول اسلام کو زیا دہ جاتا ہوں۔ پہلے صحا برکرائی جیسے بن کر آگر بھر مجھے دعوت دینا ۔ تما ہے قول فول میں تضنا وہ ہے ۔

إسلاكے نام ہر الحادثی تبلیغ مسلمانوں کا فرض تھا کہ وہ ساری دنیا میں توسید کا اعلان کرتے، اسلام کی دعوت میتے۔ مرکو اب تو بین۔ مرکو ابعیب اب تو کوئی اعلان می بنیں کرسکتا۔ بیرونی ممالک بیں و فدجا تے ہیں۔ طلبار بھی جائے ہیں۔ مرکو ابعیب کے بیاد ، نثراب نوشی اور زندی بازی کے بیاد و سرول کو کیا تھیک کریں گے ، نثود رنگ و رہیے میں بہوتے ہیں ، کام سادا بہودا نصاد کی میں بہوتے ہیں ، کام سادا بہودا نصاد کی اور الحاد کیا بہادی ہیں۔ یہ کیا اعلان کریں گے۔

پوشیدہ طور بریمی وہی دعوت نے گا بھی کے دل میں کوئی مہددی ہے اور بھے اپنے ذین کی تا نیت برلفتین سے کہ اس سے بہتر کوئی دین نیس ، ہم اگر کسی کو سمجا بیس کے ، کسی کا بھلا کریں گئے ، توہیں کی فائد و بہنچے گا ف ذکے دیا تہ تہ اللّذِ کُری اب ان کو نصیحت کو برخ ہوائی کو فائدہ بہنچ گا ف ذکے درائ تفعیت اللّذِ کُری اب ان کو نصیحت کو برخ ہوائی کو فائدہ نے باز نے درائ بار کو مرحالت میں بیضیحت فائدہ بہنچا بیکی۔ اب کا حت دھندا وا ہوگا ، اللّذ تنا ہے ان درجات بند ہوں گے۔ اللّذ تنا ہے الله درجات بند ہوں گے۔

یہ اس دعون کا ذکرہے جونوح علیالسلام نے اپنی قوم کو دی اور جوان کی دعا کے اندر آئی ہے۔ اگلی ایات میں ان باتوں کا ذکرہے ، جونوح علیہ السلام نے لوگوں سے کیں ، اور بار گاہ اللی میں کوٹس کرتے ، میں کر میں نے یہ بر با نیس اپنی قوم کے لوگوں کوسمجھا ئیں ، شاید کہ وہ میری بات سمجھ حائیں۔

|   |   |   | ١ | ٠ |
|---|---|---|---|---|
|   | 2 | k |   | ۰ |
| w |   |   |   | ì |

| ٠ |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

نوح - آن آبنت ۲۰۲۱

تبوك الذى ٢٩ ورسسوم

فَقُلُتُ اسْتَغَفِرُوا رَبِّكُمْ قِن إِنَّهُ كَانَ عَفَّالًا أَنْ يَرْبِل السُّمَاءُ عَلَيْكُ مُرِّدُكُ لَ أَنْ قَيْبُ دِدُ كُمْ بِأَمُولِ قَبَنِينَ وَيَجِعُكُ لِلْكُمْ جَنَّتِ قَيَجُعُكُ لِلْكُمْ اَنْهُازًا ﴿ مَالَكُمْ لَاتَنْجُونَ لِللهِ وَقَالًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطُوالًا ۞ ٱكَمُ تَرُوَّا كَيُنْكُ خَلَقَ اللَّهُ سَبِيعٌ سَمَنُ فِي طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمْرُونِ إِنَّ لَوْرًا وَجَعِكُ النَّهُ سَسِمَاجًا ۞ وَاللَّهُ ٱنْكِتَكُمُ مِنَ الْوُرْضِ سَايًا ۞ نَمْ يَعْيِدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۞ وَاللَّهُ جَعِكَ لَكُو الْدُرْضَ بِسَاطًا ۞ لِتَنْكُكُوا مِنْهَاسُبُلُافِاكُمُ اللهِ

ترجه ، مجريس نے انہيں كهائين رب سے استعفاد كرو، بيشك وه ببت محتشش كرنے والا ہے ( السُّرتعالی حجور فیدے کا اسمان کوتم برکم موسلا وصار باس برسائے ( ا اور بڑھا مے گا تھا سے لیے ال اور بیٹے اور تھا سے لیے باغان تیاد کر شے گا اور تھا سے یے ہنری بنا ہے گا (۱) تہیں کیا ہوگیا ہے کہتم اللّٰہ تعالی کے وفارسے خوت تنسب کھاتے (۱۱) اور تحقیق الٹرتعالے نے تمہیں مختلف اطوار (دورول) ہیں بیدی (۱۸) ك يتم منين وليحض كرالله تعالى في سات أسانون كو كيسے تذ برته پياكيا (١٥) اور آسالون کے اندر جاند کو نور بنایا اور سورج کوروش جاغ بنایا (۱) اور الطرتعالی نے تمہیں زمین سے ایک خاص طربی پربیداکی الک بھرتمہیں زمین میں والبس لوٹائے گا اور بھراسی سے دوبارہ نکامے کا 🕦 اور النترات لی فیتھائے لیے زمین کوفرش نباویا 🕦 تاکہ اسکے كش ده راستول رتم طل كو 💮

برسورة نوح ب، اور إن در وسس مي حفرت فرح عليدالسلام كي دعاكا ذكرس بجو گذشته عربية المنول نے تھے کے فارکر بارگا والنی میں بیش کی گر رئی الّی دعوت قَوْمِی کیدادٌ وَ مَهَا لَ " بعنی اے برور دگا میں نے اپنی قوم کوئٹب وروز دعوت دی مگرمیرسے بلانے پر وہ اور زبا وہ مجاسکن ملے استوں نے اپنے کالوں میں انگلیاں کھوٹس لیں اور کبٹرے میسط یعے ا اصرار اور تکجر کیا ۔ بیں سنے ان کو برطاعی دعوت وی اور لوکسٹیدہ طور ہر بھی تھیں ہے ، علی الاعلان بھی تبلیغ ہی کی مگرانہوں نے میری کسی بات کوئیس مانا ۔

استغفار کی تریخیب

ا خریں میں نے اسلیں یہ بھی کما فَقُلْتُ اسْتَغُفِرُوار بَسِّکُوْ بَہِنے رہ سے استغفار کرو۔
معانی ما نگر کیونکہ استخفار کا حفاق کو مہمت بخشش کرتے والاہ ہے۔ استغفار کا حن بخشش مانگی او مہمت بخشش کرتے والاہ ہے۔ استغفار کا حن بخشش مانگی او مانہ باستا پر وہ پوش کرنا ہے مطلب یہ کرتم ایمان فتول کر او اقراللہ تعلیا تماری کو تا ہمیوں کو میں معانی کی کوئی گرتا ہمیوں کو میں معانی کی کوئی گمنجائش نہیں۔ جب کفرونٹرک سے باز آجاؤ کے تو بخشش کے اہل بن جاؤ کے اللہ تعالی اللہ تعالی کوئی تمام کو آہمیوں سے درگذر فرا دیگا۔

معنور عليه السلام كالرشا وسيه الرسداد هريك فرما كان فينك اسلام لاف سه سالقد كوتا بيان معاف موما تي بين اسلام لاف سه بيط كتنا بهي برا مجرم مومكر وب وه كفر و سالقد كوتا بينان معاف موم واخل مين واخل موجا تاسبه والواس كي سالفة تمام كوتا مبيان معاف شرك سي مجتنب بوكر وائره اسلام مين واخل موجا تاسبه والواس كي سالفة تمام كوتا مبيان معاف موجاتي من .

مصرت نوح علیدانسلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رہیے معانی مانگو ، وہ بڑا کھننے والاہے تہ ہی معاف فرا ہے گا۔

فرایا اگرتم استعفار کروگ تواس کانیتی یه به گاکه یوسل السیکار عکیه فیمورک و توریک استیکار عکیه فیمورک و توریک استیکار عکیه فیمورک و توریک استیکار تا کارتم به موسلا و صاربارش برسائے۔ و بیٹ بد د کھ بامکوال قبذین ک اور برا مال اور اولا و و تیجه کی لاکھی و کی نیست اور تمارے یہ باغات کے چل تیار کروے گا۔ و تیجه کی لاکھی کا کار اور تمها رہے یہ نہریں بنا دیگا۔ یہ تم بیزی کے دیشر طیک تم اللہ تعالے سے معافی ما تک لو

بارش کے باب میں بھی الیابی اُنتہ ۔ بارش دک جائے، قط بڑجائے تواستغفاری جائے الیک وفع لوگوں نے صفرت عمرز سے عوض کیا قط مالی ہے ، بارش ندیں مور بی ہے تواب ہے استغفار کیا تحط مالی ہے ، بارش ندیں مور بی ہے تواب ہے استغفار کیا گھی استغفار کیا گھی کے کہ کہ صنور علیہ السلام نے استغفار کیا ہے استغفار کیا ہے اور اس کی تعلیم دی ہے ۔ تواس کا کیا مطلب ۔ تواب ہی ایمیت بڑھی ما مام الرصنیف وفیاتی ہے اور اس کی تعلیم دی ہے ۔ تواس کا کیا مطلب ۔ تواب ہی ایمیت بڑھی ما مام الرصنیف وفیاتے کے اور اس کی تعلیم دی ہے ۔ تواس کا کیا مطلب ۔ تواب ہی ایمیت بڑھی ما مام الرصنیف وفیاتے کے اور اس کی تعلیم دی ہے ۔ تواس کا کیا مطلب ۔ تواب ہی ایمیت بڑھی ما مام الرصنیف وفیاتے کے اور اس کی تعلیم دی ہے ۔ تواس کا کیا مطلب ۔ تواب ہی استخفار کیا ہے ۔

استغنار کی برکات

بارش کے ہے ہستنفار بين - إستسعاري حقيقت بيرسيه كرانسان خداسه كنابهول كي معافي مانيكے ، اور دعا كرسه كرمولاكرم!

ہماری کو تا میا اس معاف فرمامے اور اس کے نیتے میں ہم بر اپنی رحمت نازل فرما۔

به عام طرافیتر به رکرجب بارش نه مورمی موتو تحطیم بدان مین نکل کرد در کعت تماز استسقار

ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بارش کی دعار کی جاتی ہے۔ تا ہم استسقار کی حقیقت اتنی ہے۔ کہ كنا ہوں كى معافى طلب كى جائے . اگر دونفل بڑھ بلے مائين نوفنها ، اگرنفل نہ بھى بڑھے جائين

توبی خرری نبیں ہیں . برسنجات ہیں ہے مقصد استغفار اور دعاہے . بعض اوقات فرض نمان

كے بعد ارش كے ياہے دعاكر لى جاتى ہے يصنور عليه السلام خطير ارشاد فرما ميے تھے - ايك آدمى نے آكم

نعکایت کی کرحضرت ! پانی نهیں مل رہاہ ۔ جانور ملاک موسے ہیں ۔ تو آبنے خطے کے دوران ہی بارش

کے لیے دعا فرما دی گھی۔

مضرت حن بصری سے ایک دوابیت منقول ہے . کران کے پاس مختلف قسم کے لوگ اسے کسی برويش في كا نے کماکہ حضرت اِ قط سالی مورمی ہے۔ آئیے فرایا استغفار کرو۔ دوسے شخص نے کہا کہ میری بوی عل إستغفار بالجمر وكئي ہے بجیر نہیں عنیتی - فرمایا -استعفار کرو ۔ ایک اور شخص کینے لگا ۔ ہمار پھیتی باطری خراب موكئ، فضل نيس ديتي - أفي اس كويمي فرمايا ، استغفار كرد.

الغرص مختف قتم كى بريشاني والے لوگوں كو آئيے ايك ہى جواب ديا كه استغفار كرو۔ تو اكي ٹاگروتے دريافت كيا . كرمصرت آپ نے سب كواكب ہى جواب ديا۔ تو فرمانے لگے كرير فران

كياحضرت نوح عليه السلام في منين فرما يا تقاكر بين رسي استغفار كرواس كے مرمے بين باش برسے گی، مال اوراولا دمیں مرکبت ہوگی اور پانی کی میبالی نصیب ہوگی ۔ إن بوگوں نے بہی جیزیں تو

طلب کی تھیں الندا میں نے ان کو ایک ہی جواب دیا کہ لینے رب سے استغفار کرو۔

بعض اوقات لوگ ایمان بھی لاتے ہیں، استعفار بھی کرتے ہیں، مگر ان کی پریشانیاں دور نىيى بوتى - بارىشى بنيى بوتى ، اولا دىنىي ملتى يا كوئى اور بريشانى دورىنىي بوتى . تو اس ا شكال كا

بواب كياب ؟ حالانكونوح على السلام في ابني قوم سے فرما يا كرنم استغفار كرو تو تمها رسے كن وقت

ہوجائیں گے، بارش ہو گی، اولاد ہو گی، مال کی فزاوا ٹی ہو گی دعجبرہ وعجبرہ ۔ اس ضمن میں مولانا ثنا ہی شرع علی

نماز استسقار کی حقیقت

اكماشكال اور اش كاجواب

تفانوی فراتے ہیں۔ کہ استغفار کے مسلے ہیں طلوبہ تقامد کا مصول محصن قوم نوح کے لیے تھا، عام اقرام کے بلے تھا، عام اقرام کے بلے نہیں تھا۔ معتزین فرماتے ہیں۔ کہ صنوت فرح علیہ اللام کے زمانے ہیں جالیس سال کر قطام معطار کا ،عور نیس بانجھ ہوگئی اور ان لوگوں کو دیگر پریشا نیاں لائتی ہوگئی فوصرت فرح علیا لائل میں بنوٹر بنا باتھا ، یرخصوصیت امسی قوم کے بلے تھی ۔

استغفارسے رومانی نوشی

یر مجی فراتے ہیں کہ ایمان اور استغفاد کا نیتجہ لیتین انجھا ہوتاہ اس کے نیتج ہیں ازمطلوبہ بینزل جاتی ہے ۔ بوضحف استغفاد کو ایک روحانی بیمز راجا کی سے بہتر کوئی بیمز رکال مہوجاتی ہے ۔ بوضحف استغفاد کرے گا، کے روحانی خوشی لیتینا مصل ہوگی ۔ یا بھر رضا بالعقنا کی صورت ہیں سایت انجیاصل میتر آئے گا اگر کے مورف بین مصل ہوجائے یا السر تعلی کے فیصل پر راضی مرحانے کی سعا دت نصیب ہوجائے تریم مال ، اولاد اور بارسے سے لیتینا بر برہے ۔

استغفار کی کثرت کا حکم

فرت شدہ والدین کے بلے ستخنار

بینقی شرعین کی روایت بی ہے۔ کرمسنے والے لوگ منتظر سے بیں کہ ان کے بے کوئی دعائے

معریف میں آتھے۔ کہ ایک شخص کو اپنے اعمال کی نبست سے ذیا دہ بلندورجہ علی ہوگا ۔ اس کو تعجب ہوگا اوروہ عوض کر اپنے اعمال کی نبست سے ذیا دہ بلندورجہ علی ہوگا ۔ اس کو تعجب ہوگا اوروہ عوض کرے گا ، باری تعلی امیرے اعمال تو اس قابل نبیں سے حس قدر درجہ تو لئے واللہ تعالی ارش دفرائیں گے جائے ان کا کا کا کا کا درجہ تو لئے میکے عطاک یا۔ تو اللہ تعالی ارش دفرائیں گے جائے میں عطا ہوا ہے وہ نیرے بیائے خشش درجہ تھے تیرے بیائے کے استعفار کر انے کے صلے میں عطا ہوا ہے وہ تیرے بیائے خشش

مانگات الله من اغفر لي ولو إلدى اسى الي صنور عليرانسلام نفيلم دى كرابين مال باب كے الله استغفار اليام عنيد وظيف الياب كے الله الله من كرد و اكر الله كرد و اكر الله كرد و اكر الله كرد و اكر الله كرد و الله الله و الله و

ہے۔ ہرلائق بلیائینے مال باب کے لیے استغفار کر ناہے۔

استغفارگنا ہوں کی میل دور کوتسہ مرني كادلليف. استقفار صزت نوح علیه السلام کی دعا میں بیان کردہ جس طرح تبیخ کے طریعے تمام اوگوں کے بیا
قابل عمل ہیں ، اسی طرح طریقہ استعقار بھی تمام بی نوع انسان کے بلے واجب العمل ہے ، بہ منسار کوار نے استعقار کا طریقہ ابنا یا بھنور تبی کریم صلی العثر علیہ کہ تھی اس برعمل کیستے ہے ۔ حضرت ابنا ہم علیہ السلام نے کہ اور کی استعقار کو نے خطری کی تحقیق کی تحقیق کا کو ستو العمل بھی بنا یا جا ہے کہ دن میری کو نابیوں کو معافی لمنظے کا کوستو العمل بھی بنا یا جا در کا رسے کو ابیوں کی معافی لمنظے کا کوستو العمل بھی بنا یا جا معافی معافی طلب کریں ، اس کے بہت مفید ننا بچ مراکم میوں کے۔

استغفار کی حفیقت اور اس سے مصل ہونے والے فوائد کا ذکر کرنے کے بعد اگلی ایت میں ولائل توحیہ توجید کے دلائل ایت میں ان میں سے کچھ ولائل کا تعلق انسان کے بینے وجو و سے توجید کے دلائل کا تعلق انسان کے بینے وجو و سے سے ان میں سے کچھ ولائل کا تعلق انسان کے بینے وجو و سے سے آدر کچھ خارجی دنیا سے فعلق میں مقصد ان ولائل سے یہ ہے کہ الٹر تعاملے کی وحد انبت

اورائس کی قدرت تامد فرا تھی میں املے ، فرایا۔ مالکے کو کو ترجون للنو کف کا ۔ تدبیل یا مورائس کی قدرت تامد فرا تھی میں املے ، فرایا۔ مالکے کو کا مرجون للنو کف کا ۔ تدبیل یا مورائی میں املی کے دونوں میں ہوتا ہے اورخون بھی میال بریہ دونوں معن سکتے ہیں۔ یعنی تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ تم اللہ تعالی کی بزرگی ، دفار اور اس کی عقمت سے منام پر مطعتے ہو۔ من خوت کھاتے ہوا ورمذ ایمان قبول کرتے ہو۔

. تخلیق الله نی

ولائل توحید کے سلطے میں پہلے انان کی پیدائش کی طرف توج دلاتے ہوئے فرایا و قال خلفاکہ أطُوالً - السُّرتَا للسِّنَّا للسِّنَّة مِينِ مُحتَلَف طرافيقون سع بدا فرايا. ذراعوركر وكرنمهاري بدائش كسطرح ہوئی۔ ایک زمان تفاجی تم مجھ مجی تنیں تھے، عیباکر سورۃ دھی میں ہے کا اُنی علی الریسان حِينَ مِنْ الدَّهُولِ عُريكُ مُسَيِّتُ مُن مُورًا مُن مُكُولًا مُم كُولَي قابل وكرجيز نرتع عيم السُّرتعاك نے ابتدار میں عنا صرکی شکل میں ان ان کی خلیق کی رہ غذا ہوان ان کھا تا ہے ، بامٹی وعبر ، پر عناصر (EREMENTS) بن مجوالنان كوغذا لى اورالشرنعاك في اسك صميم بن مختف موا و بدا كير. جلياكه دوسرى عبر فروايا، كياتم عور نهيل كرتے اسم نے تمهيں ملى سے بايا - اور بيونسل الناني كوقط و أب سے پداکیا۔ پیم قطرة آب میں تبدیلیاں پدائیں، بھراس کو گرشت میں تبدیل کی پھراس میں مریاں پیاکیں اور پھراس کے اور جمط الگادیا۔ اعضاریا دیا فت برک اللہ احسن الخیلفین اب كمال عاصراوركمال النال عبين متى . فجعلت في ميعاً كُوسَيْلًا لي سنة اور ويكف والا بناديا. قرأن باك نے مگر مگر انسان كى توج ائس كى ببيائش كى طرف دلا كى ہے ۔ فلين خطر الدِنساً نُ مِم م خَلِق النان ابني وحبي علين كي طرف عور كرس كر وه كباتها اور الترتعاك فے اپنی صکت بالغرسے کیا بنا دیا۔ المترتعالی کی وصدانیت کی دلیل کے طور برتخلیق ان تی ا کیس بهترین ولیل ہے۔

علاوہ اذیں،انان کا صرف وجود ہی تخییق نہیں کیا ، بلکہ اس بین ظاہری اور باطنی قری پیدا کئے۔ باطنی قوئی بیر اسکے۔ باطنی قوئی بیں روح ، لفنس ،عقل اور دبیجہ باطنی حراس رکھے۔ ان بیں جفنے بطالعَت ہیں وہ ملبندسے ملبند بیلے جائے ہیں۔ شاہ ولی السارہ فرائے ہیں کہ اس خری لطیفہ نور الفندس سے بھی باھر کر ملبند سے مبن جبس کے اپندر تجلی اللی کا بنونہ ہوتا ہے۔ جہال کک ظاہری قوئی کا تعلق ہے ، حجر برکھت سہے جبس کے اپندر تجلی اللی کا بنونہ ہوتا ہے۔ جہال کک ظاہری قوئی کا تعلق ہے ، قرائن باک کے الفاظ میں السار تعالی اللی کا منونہ ہوتا ہے۔ حبال کرنی چیز بیدا نہیں کی۔ ادسار تعالی قرائن باک کے الفاظ میں السار تعالی اللی کا سے ذیا وہ حبین وجیل کوئی چیز بیدا نہیں کی۔ ادسار تعالی

نے سب سے احن شکل وصورت ان ان کوعطا کی۔ توگو یا بیسب چیزیں اللہ تعالیٰ کی ولورنیت کی دبیا ہیں۔ أسانول كيخلق

انا فی تخلیق کے نعد آسانوں کی تعلیق کو دوسری دلیل مے طور پر پیشس کی اکٹے تنزوا کیفٹ

خَلُقَ اللَّهُ سَبِعَ سَمَلُوتٍ طِلْبَاقًا - كَيَاتُم سَيْنِ وَيَحْتَ كُو اللَّهُ تَعَالِ فِي السَّا المانون كو کے تر برت بداکیا جواسان بمین نظرا آب سیر اسان دنیا ہے جس کو الطرفے متارول اور میادول

سعمزين فرمايا يسورة ملك بين ارشا وسيت ذينًا الشَّماء الدُّنبا بعصابين أسمان ونباكوسمة

چراعوں سے زینت بختی ۔ إن محص وجمال كامشا مره كرنا ہوتورات كے اندهير بيس كرو - باقي

بچھ اسمان اس سے اوبرنز برتنہ ہیں۔ اورسب سے اوپر بہشت ہے بریمی الشر تعالے کی و طرنبت

کی نشانی ہے

تتمن قمركي صنياياتيان

أسانون كا ذكر كريف كے بعد جانداورسورج كى تابنوں كولطورديل بين كيا ارشاد موتا سے۔ وَحَيْثُ لَ الْقَمْدُ فِيهِ فَ لَوْلًا اوران أسالوں كے اندرج ندكونور بنايا - جاند كی دصیمی دهیمی اور میمظیمیمظی با ندنی کے ساتھ اللہ تعالیے نے کئی مفاو دالبتہ کر مکھے ہیں بھبلوں ہیں رطوبت، رس اور مطاس جاند کی مربون منت ہے۔ اور بھر اند میری راتوں پر روشنی کا مینا ربھی ہے۔ اسی طسرح سورج كم متعلق فرال وكيعك الشيمس نوس احاً- اورسورج كوروس جاغ بنا با-اس كاروشي اور حرارت میں میے شارمفاد میں جیوانات، نبانات ، جادات ہر چیز کے لیے سورج کی حرارت اور روشنى لازمىب، ورزكونى چيز باتى سنيس يد كى.

اب توسائنس کا زما مزہے ۔ اٹیمی وورسے ۔النا ن سورج کی شعا وَل سے بدت کام لینے نگا ہے یوں جون تیل کے ذخار ختم ہوہے ہی انان سائنسی ترتی کی طرف گی مزن ہے۔اب سورے کی شعاعوں سے محصول میں جو لیے گرم کئے جا بئی گے۔ کھانا بکایا جائے گا اور بے شار کام لیے جائیں گے حب دن سے المرتعالے نے سورج کو پیدا کیا، اس کا خزار برابر علی راج ہے - النان جن ذخا تر كونكا نامي و ومجعى فركبي فتم موجات بن مكرالترفي سورج مي روشني اورحارت كالياحزانه رکھا ہے کرجیت مک نظامتمسی (SOLAR SYSTEM) کو فائم رکھنامنظورہے ، برحیثا ہے گا۔ الند تعافے نے فرمایکر ایک دن استے گاجب سورج کوبے نور کردیا جائے گا ، اس کی تمام طاقتی جیسی لی عائين كى عبيا فرايا إذاك نشمس كورت تعنى جب مورج كوليبيط دياجات كا-

فراي جوشخص جيا خاور سورج كى صنيا پاشيال اورائ سے ستفيد بوكر عبى ان سے دبيل بنيں بچرا اورالمسلام كى و صارتيت پراييان منهيں لانا ، وه با سكل عقل كا اغرصاب اسے فرائجى تميز منہيں۔

اگلى دسيل كے طور بر فروايا ، فراغور كر د والله انجنت كے وسن الدر كون منباتاً ، الله تعاسك نے تمييں زمين سے بطور نبا تات بيداكيا ، النان كى ابتدار بجى ملى سے بهوئى اور بجراس كى خوراك كا ذريعہ مجمى زمين مى كوبايا ، النان كى غذاكو زمين سے بيداكيا ، اگرغذا مى زموى تومواد كماں بهوں كے بمواد منيں توخون بيدا منہ بروگا ، اور النانى زمدگى باقى بنيس سے كى گويا تخليق اور زمذ كى كى بقاكا الحقاد منيں توخون بيدا منہ بروگا ، اور النانى زمدگى باقى بنيس سے كى گويا تخليق اور زمذ كى كى بقاكا الحقاد

انىان مردات يى زىن س دالستىسى

نین سے وابعی کی ایک اور حقیقت بیان کی۔ واللہ جب ک لکے والدون بساطاً۔

اللہ نے تہائے بیے ذمین کو فرش بنا دیا جس برآ ام کرتے ہو۔ نہ بست سخت ہے ، نربست زم

مجر الے انسان کے صب حال بنایا ، لِمَتُ لَکُوْ المِنْ الله بِلَا فِی الله بِلَا الله بِلله بِلْكُولُ الله بِلَا الله بِلَا الله بِلِي الله بِلَا الله بِلِي الله بِلَا الله بِلْ الله بِلَا الله بِلْمُ الله بِلَا الله بِلَا الله بِلَا الله بِلَا الله بِلَا الله بِلَا الله بِلْمُلْكُولُولُ الله بِلَا الله بِلَا الله بِلَا الله بِلْمُلْكُولُولُ الله بِلَا الله بِلَا الله بَالله بِلْمُلْكُولُ الله بِلْمُلْكُلُولُ الله بِلَا الله بِلْمُلْكُلُولُ الله بِل

حضرت على في في فطي كے دوران فروايا . كرك لوگو! ميں زمين كى نسبت أساني رامستول

آمانی داستے

كوزياده مانا مون اسماني داستون سے مراد ايان اور شكى كے داستے ہيں۔ آؤى برتمىلى شاؤن جن راستول برمل كرتم قرب اللي اور رصنائ فداوندي على كرسيخ بو- زميني دامنول سے ترتم وافقت ہوجن سے اپنی مغروریات پوری کرتے ہو، مگر اسمان کے داستے مجےسے پوجھو، جالیان ينى اورا طاعت كى طوت ماتے بي الغرص نوح عليدالسال من إنى قرم كساسى يه تمام مشام التيبيس كم الد توجيد كى دعوت دى - كدان دلائل كى مؤجر دى من الشركى وصدا بنت بير ايان كيول منيس لات م

نوح - ا> البيت رام قبلك الذي ٢٩ درس ميام

قَالَ نَوْحَ تَرْبِ إِنَّهُ مُ عَصُولِي وَاتَّبَعُوْ آمَنُ لَمْ يُزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَلَادُهُ وَالْدُهُ اللهُ وَوَلَدُهُ اللهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَلْدُهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَلَا لَهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰ

مترج فی در فرح اعلیه اسل مری نے عرب کی الے بیردگار بیک امنوں نے میری اقر انی کی ہے۔ اور ان لوگو ان نے میری اقر ان کی ہے۔ اور ان لوگو ان نے ان ان کا جن کے ال اور اولا دینے ان کے لیے سوائے منا ان کے کچھ ذیادہ منرکیا۔ (۱۱)

كذشة عربية

سورة نون میں بنوت اور رہائت، طریقہ تینی ، نوجداور قیامت کا ذکر سے اور بنیا دی حتی کہ بی اسان ہے۔ حرک اور کافروں کی ذرت اور رہ تھ ما تھ جونے کا کمل کی دعا کا ذکر سے ۔ اور اس میں اُس بغیام کا بیان سے ہوا ہوں اس بیان ہے ۔ صرف اللہ کی دعا کا ذکر سے ۔ اور اس میں اُس بغیام کا بیان سے ہوا ہوں سے اپنی قوم کس بنجیایا، یعنی اُن اغیدہ واللہ کا تھے ہوا کہ اور و قوم کا دیا ہوئے ۔ مرف اللہ کی اللہ کا تھے ہوا کہ اُن کہ اس میں سے در کو اور میں اللہ کا در و انبا و اکر شاکا فائدہ اس میں سے در کو اور میں اللہ کا حصر تبلیع کر رہے اور مصابئ و تکا لیمٹ اٹھائے کے باوجو ذرق کو کیا المن معک اور قولیاں اُن کی بادی ہوئے۔ باقی ساری قوم ایمان سے فالی کی برست کم لوگ ایمان لائے ، و می سر آدمی ہوئے ہیں ہوئے۔ باقی ساری قوم ایمان سے فالی کئی ۔ کہ مولا کر بی بی سرست کم لوگ ایمان لائے ، و می سر آدمی ہوئے ہیں الاعلان دعوت دی اور لور نیو و طور ہوئے ۔ بی موسے اور شام وعوت دی ، برطاد عوت دی ۔ علی الاعلان دعوت دی اور لور نیو و طور ہوئے ۔ اور میں الم کی بادی و کور سے اور شام وعوت دی ، برطاد عوت دی ۔ علی الاعلان دعوت دی اور در میں قرم کی افران اور میں اور میں تا در اور میں قرم کی افران اور میں اور میں میں قرم کی افران اور دوست میں قرم کی افران اور میں میں قرم کی افران اور دوست میں قرم کی افران اور دوست میں قرم کی افران کی اس کے اجدا اُن دول کی تو کو کی افران اور دوست میں قرم کی افران اور دوست میں کی دوست میں کی دوست میں کو دوست میں کی دوست میں کی دوست میں کو دوست میں کی دوست میں کو دی دوست میں کی دوست میں کی دوست میں کی دوست میں کی دوست میں کو دوست میں کی کو دوست میں کی دوست میں کی

ام اورلقب

اتباع رسول فرض ہے السي سے ذرائيں اور اپنے اتباع كا حكى كريں بعيدا كرؤن عليه السلام نے جي كيا اور قوم كور عوت وى۔

اُن اغراد الله كالله كرنے الله كالله كالل

رستمن میں بنے باپ برواضح کیا کہ قد جاء کی بمن العب میں اس بیے کہا ا بول کرمیرے پاس اس کاعلم ہے ۔ بعنی قطعی اور بقتنی علم سواسے نبی کے کسی کے باس منبیں ہوتا ۔ رسی بیے نبی کی اطاعت مطلقاً فرض ہوتی ہے ۔ باقیوں کی اطاعت فرص منبیں ہے .

صاحب مال ودو کما انگرباع یہ برنجنت رئیس محض اس سے انکارکر تا ہے کہ الشرف لیے ال اور اولاد نے رکھا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے دس بیطے تھے۔ اگے بھی آئے گا و برنسین شہود آ۔ جب بیطے مجلس میں ما عز ہوتے تھے آؤ بڑی روفق ہوتی تھی ۔ مریث سنرلیت میں ایک دوسے شخص ابوالر جال کا ذکر آ تا ہے۔ اُس کے بھی وس جوان بیطے تھے ، محبلس میں اُستے تھے ،مثا ورت میں صدر بیلتے تھے ، مسلے و جاگ میں ٹرکب ہوتے تھے اور وہ اِس پر اِنرا آتا تھا تو گویا اولاد کی کثرت الشر تعالی سے فاقل کر سے کا مجی ایک فرری ہونے کا بھی ایک فرری میں اور کریں ۔ ورید نومزار نومون افر سے ماوجود الشر تعالی کا شکھ میرا دا کریں ۔ کوئی فال خال میں ایسا ہے گا۔ ورید نومزار نومون افر سے معزودی ہونگے ۔

وه مال حبی کی بدولت اوگ تجرکرتے میں اسوابہ داراز نظام عیدنت کا مرہون منت ہے۔ اور
یہ نظام ہی سے بڑی میں بہت ہے بحب میں نہ مال جمع کرنے برکوئی پابندی سے اور ندخر پی کرتے
یں جب ذریعے سے جاہو مال کا کرا اس میں ملال وحوام کی کوئی تیز نہیں۔ اسی طرح حب کام
میں جا ہوخرج کرو اکوئی دکا وط نہیں ۔ سود کی کائی ہویا ٹٹراب کے فیمیکر کی اختریر کی تجارت ہویا
تخیسٹر کی آمدنی اس میں کوئی پابندی نہیں ۔ خرج کرنے میں حقق ق العیاد کی پروا نہیں ای کی ومساکیری کا
خیال نہیں۔ ذکواۃ اورصد قرخیات کی طرف توجر نہیں امحض اپنی عیش دعشرت سے خوص ہے ۔ یہ
راسی سروایہ دارانہ نظام کی لائی ہوئی لعنت ہے۔

اشتراکی نظام عیشت بھی ولیا ہی تعنی سے بھیے روس، بین اور و بیت نام کا نظام ۔ وہ تو اسمانی سریون اور و بیت نام کا نظام ۔ وہ تو اسمانی سریون کو مانی سریون کا بی انگار کرتے ہیں ۔ ان کا تو یا جوج مالا نظریہ ہے ۔ کر زمین والوں کو ہم نے مغلوب کر دیا ہے ۔ اور اب آسمان والے کو مائی ہیں ۔ وہ کہنے ہیں کہ خواکی و مدانیت کا عقیدہ مزہبی کوگوں نے ابنا کام حبلا نے کے بیا ایجا دکیا ہے بسطان کے کلام میں وجود ہے کہ خواکا تعنیدہ ہوا ہے ۔ اور ہم اس ہو سے کومل ما چاہتے ہیں ۔ العزض شراکی اور سرایہ دارانہ دونوں نظام معنیت ہیں ۔ اسلام کا نظام معیشت ہی فطری نظام ہے ۔ ہو کا نے اور خواص کی تیزم کھا آہے ۔

تناه ولی اللہ فرائے ہیں۔ کر اعصنائے فاسرہ کو کاطن صروری ہے۔ صدیب شراعینیں آتا سے کر ہو آدی ہوئے فرائے ہیں۔ کر اعصنائے فاسرہ کو کاطن صروری ہے۔ صدیقے کر ہو آدی ہوئے تھی دفتہ ہوری کرے اُسے سے اُل

مرايد<sup>ا</sup>رانه اور اشتراني نظام عيشت

بارط کے اتصاب موسی کے اتصاب ف سردہ

ببتعزيراً قتل ہے۔ ايك وقعه، دو وقعه، تين وقعه، اب سجوباز سين آتا، أسے شوط كروو بينوائكى كے ليے بچوراب - اگراس كو باتى ركھا كي ، توسائے جم كوخواب كرے گا لهذا بر تقلمندواكر الس كاط فين كاميم شوره وسكار حس طرح كسى انها في حيم كا يا وان يا يا زو كالمنا عزوري بوجا تاب اسى طرح سوسائى كے عصبوفا سدكو بھى ختم كەنا صرورى بے تاكد باقى سوسائى مىں گندگى زىچھىلنے يائے آج كل ايران والع مي كي توكريس إير خيات كيم كانك كرف والع عبنك، جرس، شاب كاكاروباركرك واله المجيس أدمي أطافيه كرير بازمنين أتي تقع اسوسائل كي يدي بمنزله

اسورتھے۔اسوں نے کا تی میں ملال وحام کی بیروائنیں کی ، انہیں باتی تنہیں رماجا ہے۔

سرابہ داری تظام میں اس قبیل کا ایک دوسرا فرانع معاش ہے . زیٹریال لائسنس سے کر چکے میں میٹھ جاتی ہیں بھومت نودر رہے کا کرتی ہے۔ اسے آمرنی سے عرف ہے ، جا ہے کسی

داستے سے آئے۔ اہم طبی نے سیرت میں کھا ہے کہ مبلی صدی کے آخر تک مشکما نوں کے زیر تسلط كمي يجي علاقے ميں كوئى ايك بھى تحجد خانہ منہيں تھا مسلمان اُ دھى ونياسسے زبا وہ تصبے برجھائے ہوتے

تے موکسی عبر کوئی ایک الکنس یافت رندی سبیر علی - برخلاف اس کے انگریز کے زمانے

یں یہا ت مجیم وقیصد مخرا اسلمان تفیں۔ کلکتر المبئی مصر بر مگرید معنت ملان موراوں نے اپنے

كي من دال ركهي عنى . ابران كاتومعاً مله بي دور اب مدوه تبعد بن اور متحكر سينت بن مندوس سكھ ہو، مسكے سيمتح كرياتے ہيں۔ بيبيہ كلفسے عرص ہے۔ ملال وحرام كى كوئى تميز

تىيى راس نظام كى يىي خصوصيت ب

مصنور عليه الصلاة والسلام في فرمايه والقوالله وأجر لوا في الطلب. الترسع درم اورطلب رزق میں میے داستے پر علیو - برے داستے سے کا ناح ام ہے - ایسی کا تی میں برکت بنیں مولی

عیا دت قبول نتیں ہوگی۔ اس سے صدقہ وخیرات منظور نتیں ہوگا اور آگے جہنم کا توسشہ نے كا منداحد كى روايت ميں ہے . كرحرام مال جيور جاتا ، حينم كے راستے كا تو شرہے . كيرا حرام

مال سے بینا نماز قبول منیں ہوگی ، خوراک حرام ال سے کھائی دعامت ول منیں ہوگی۔ یرالگ ہے

ہے۔ کمفتی اور فاصنی ناز کی ادائی کا فتوی فیے دیں مر قبولیت دوسری جرائے ۔ اگر عنل

كرك صداف جمم اور پاك كيرات كے ما تقد نماز اواكى كئى تومفتى يہ تو منيں كے كاكم تماذاوا منيس

النس لفترندال

ملال وحسرا كالمبي

ہوئی مگرتماز کا مقبول ہوتا اور جیزہے۔

ابودردا کتے ہیں ۔۔۔ کہ اگر مجھے بیصلوم ہومائے کہ میری بر دورکعت نماز بارگاہِ اللی میں میں سب کہ میری بر دورکعت نماز بارگاہِ اللی میں سب میں سب کی میری بر دورکعت کا معیار برسب میں سب کر انگری ہوئی ہوگا ہوئی ہوگا ہوئی ہوگا ہوئی سے نیمے دالا کہ رانسا یہ تھی ہوگا کھرو ترک سے نیمے دالا اور خداسے ڈرینے والا ہوگا ۔

الرى ياه كارو

جی طرح طلب در ق میں جائز نا جائز کا خیال بنیں رکھاجا ، اسی طرح خرج کرتے میں بھی کسی بات کی پروائنیں کی جاتی۔ دو است مذاہولد بیٹ خول ہیں ، ریوائت پر بلا دجہ بھا دی دقرم خرج کر سے ہیں ، پیھیے جمع میں ایک بزرگ نے بتایا کہ ایک منظیٰ کی رہم میں چالیس جوہے کہ تو رادری کے لوگوں کو نے گئے ۔ اور کھانا صرت تو کو گئیں بہا کی گئیں۔ بیصرف مختل ہے ۔ اور شاوی پر کیا ہوگا ، بر جائے ملک کا رواج ہے ۔ دو المنظی ریکی ہوگا ، بر جائے ملک کا رواج ہے ۔ دو المنظی کے فاص خور اللہ مقتمے جلتے ہیں ۔ کیا برا امواج تو تبذیر کے فاص خور اللہ مقتمے جلتے ہیں ۔ کیا برا امواج تو تبذیر کے فاص خور اللہ مقتمے جلتے ہیں ۔ کیا برا امواج تبذیر کو گئیں کیا اس پر لعنت منیں برستی ، اور چررہ جائے کہ دو کسرول کے بلے مشکلات پیدا کی جاری مندی کی اوائی میں بڑھ چراھ کر تھے دو کہ سے اور برا کے جارا مرفت ہوا کی جوئے اور تراب ہیں جائے گی افیا ہی اور برا دی کے پی رسوائے گی اوائی میں برا ہے گی۔ جوئے اور تراب ہیں جائے گی یا فیائی کے حام مرفت ہوگی یا فیائی کے کامول ہیں مرفت ہوگی ۔ گوئی کا دور تراب ہیں جائے گی ۔ جوئے اور تراب ہیں جائے گی یا فیائی کا مول ہیں مرفت ہوگی ۔ گھیل مائے گی ۔ جوئے اور تراب ہیں جائے گی یا فیائی کے کامول ہیں مرفت ہوگی ۔ گھیل می مرفت ہوگی ۔ گھیل میں جائے گی ۔ جوئے اور تراب ہیں جائے گی یا فیائی کے کامول ہیں مرفت ہوگی ۔

فرتبيك كاعدم

راس طرح مرنے کی دسوات میں بھی ہے جا اسرات کیا جا تہے۔ یہ تبجا ہے ، یہ دسوال ہے۔ یہ چالیہ والے جا ہے ایک طفہ والے عالمیہ وال ہونی چاہئیں۔ ہما ہے طفہ والے ایک صاحبے بیان کیا کہ ایک شخص کی لا ہوری شادی ہوئی ۔ کچھ عرصہ لعد ہوی ایک جھوٹا بچرچوط کی مساحیے بیان کیا کہ ایک شخص کی لا ہوری شادی ہوئی ۔ کچھ عرصہ لعد ہوں ایک جھوٹا بچرچوط کی وزیر ہوگئی ۔ بیچارہ عذا ہد میں مبتد ہوگی ۔ تین وان کے بعد جاتے دگا کہ کوئی مزدوری کروں ، نیکے کی پرورشش می وقعے ہے ۔ توساس اورسسر کھنے گئے ، اتو کے پیچے ایک معرجاتے ہو ، اگر جب کی پرورشش می وقعے ہے ۔ توساس اورسسر کھنے گئے ، اتو کے پیچے ایک معرجاتے ہو ، اگر جب کی اور کرتے ہوں کو اس کے بیلے دقم اواکر سے جاؤ۔ بیجا ہے کے باس کھی شہیں تھا۔ تا جا رہ گھرکے برتن بیچ کرتین سورو ہے سرال والوں کو جیلے تا کر جبلے کی دسم اواکر سکیس شرک میں جاکرائی جائ

تحجوثی اور محتت مزدوری سے بیلے مبا سکار بیرہے مال و دولت جسنے اٹ ان گو کہاں سے کہا این نیا دیا یا ترزکہ رس مائڈ ایک ال و دولہ یہ کرمی مدید میں از مان کے مدید کی ایڈ ماک سر جمہ الاہ

ال توذكرير مورط تفاكر مال و دولت كى عجدت من النان كن عد ك بين الك سے دور موات كى عبدت من النان كن عد كاك سے دور موات كي عبدت ميں مال ايك اجبا سائقى بھى ثابت موسكات ہے موجا تا ہے معرفاس كا ايك ورسرا بيلو بھى ہے ۔ يہى مال ايك اجبا سائقى بھى ثابت موسكات ہے

صنور کا ارشار گرامی ہے۔ کر مال اُس شخص کے لیے اجباساتھی ہے لکن اُدینی حقی اللّٰدِ سو

الشراوراس كے بندوں كا حق اواكر تاہے . ورنديبي مال وبال جان ہے۔

طريقے کے حرج بھی نامبائز كيا۔

اسلامی نظام میں کھاتے پریمی پابندی ہے۔ اور خرج کرنے پریمی اسلام حرام ڈرائع سے الکھا اسلامی نظام عیشت

كرف سعمنع كرنائب، اورملال درائع كى ترعيب دينامي بدب علال راست سع مال أمبائ تو بهرسائ حقق اداكرو، اس كے بعد جو رہے اسے اپنے مصرف ميں لاؤ كوئى مبامدًا د حزيدو، كوئى اور

پیر خریدوا تمها اے بلے مبارح ہے . اور اگر محقوق اوا منیس کے صرف دولت جمع می کرتے ہے۔ پیر خریدوا تمہا اے بلے مبارح ہے . اور اگر محقوق اوا منیس کے صرف دولت جمع می کرتے ہے۔

بیلنس بابرکرتے ہے ، ڈرائع اُمنی کی علت وحرمت کا خیال ننیس کیا تو پھر طرح کرنے میں کون ک پابندی تبول کروگے . بلزنگ بازی برخرج ہوگا ، ایک ایک بلزنگ کے نقشہ نیار کرستے پرمنز

ستر ہزار کی رقم اللہ دہی ہے۔ کیا یہ اسراف و تبذیر کی صرفتیں ہے۔

اس سلسط مین محومت بهاری را بنهائی کر رہی ہے ، وہ نور سربغلک عمادات کی تعمیری لکی موٹی ہے ، وہ نور سربغلک عمادات کی تعمیری لکی موٹی ہے ۔ وہ نور سربغلک عمادات کی تعمیر پر بنیٹالیس کروڈ سے خرج ہوئے را ب افرازہ اٹھاؤ کر اسلام کا نام سیانے والی مملکت میں قصرصدارت پر انطقے والے اس قدر بھاری اخراجات کہاں تک ما کر ہیں ۔

سیطے والی ملکت میں مفرضدارت بر اسطے واسے اس فدر مجاری افرام اس کہ ان اس ما لا ہیں۔ وفاتی سیر بیٹریٹ کی تعمیر ہے۔ اربول رو بیے خرج کیے۔ اس کی تنزیمین سے بیے ستر ستر مزار

روبیا کے قالبن عمارات کے راستوں پر بھیے ہوئے ہیں۔جن پر لوگ جو تو اسمیت جلتے ہیں۔فداکا

العياماعق

.

عضیب، اس قدرامراف رحب مک، کے اسی فیصدی کوگوں کو دو وقت کی پیٹ بھر کر روٹی بی اس ملک میں تصیب نہ ہو، صرف بیس فیصدی کوگوں کے پاکس کوئی توازن یا ورائل ہیں، اس ملک میں اتن عالیتان قصرصدارت اور سیر برط برط بنا اکساں جا تڑہ ہے کوئی کوچھنے والا نہیں ہے بصرت عمرہ قریق کو زمین تنہیں خرید نے شیعتے تھے کہ تم کوگوں کے لیے برا نموز قائم کروگے ۔ لہذا صرورت سے زیا وہ صروریات زندگی مرت ماسل کرو۔

الغرض موجوده زمانے کے سموایہ داراز نظام اور اشتراکی نظام میشنت دونوں باطل ہیں، سازیوائے
نظام کے ماملین خداکی ہتی کو مانتے ہوئے النجبل کو برحق تسیام کرتے ہوئے اس نظام باطل کو
ابنائے ہوئے ہیں بحس میں حبد اور دعین کرتے ہیں واور دوستے رغربت کی چی میں بیٹے ہستے ہیں والی نظام انکار خدا اور انکار شراجیت کی بنا بر تعنی ہے ۔ اسلامی نظام معیشت می واحد نظام ہے
اشتراکی نظام انکار خدا اور انکار شراجیت کی بنا بر تعنی ہے ۔ اسلامی نظام معیشت می واحد نظام ہے
بوا مروح رچ کے حدود دم قررکر کے مخلوق خدا کے درمیان تواری قائم رکھتا ہے ۔

معاراتاع

نوح - 1> آیت ۲۲ آ ۱۲۲ ولا الذي ٢٩ وركسس ينتجم ٥

وَمَكُنُ وَامَكُنُ كُنِّادً ﴿ وَقَالُهُ الْاَتَذَرُنَّ الْهَتُكُمُ وَلَا تَذَرُنَّ وَدُّاقًا وَالْمُسُولُالُهُ وَلَا يَنُونِكَ وَيَعُوقَ وَنَسُرًا ﴿ وَقَدْ اَضَالُوا لَكُنْ يُرالِهُ وَلَا تَزِرِ الظَّلِمِينَ اللَّهِ الظّلِمِينَ الدَّصَلَلَة ﴾

يعوق اورنسركورز حيوران الس اور تحقيق النول نے مبتول كو گھراه كيا ور (الي پارد كار) اللاكيليے

سوائے گراہی کے کچھ زیادہ نرکس

گذشته درسس میں فوج علیہ السلام کی قوم کی حالت کا بیان تھا ، ہو انہوں نے اپنی دعا میں گذشتہ نے ہوئے اللہ درسے صفور پیشن کی ۔ اور نما بیت دکھ کے ساتھ عوض کی رکب رائی ہو عصور کی گئے گئے ۔ اسٹھ امیری قوم نے میری افرانی کی اور واللہ عوام کی گئے ہوئے ہوئے کہ السٹھ امیری قوم نے میری افرانی کی اور واللہ در واللہ المیں سوائے تقصان کے کچھ اضا فرز کیا ۔ بینی مال واوللہ دنے انہیں سوائے تقصان کے کچھ اضا فرز کیا ۔ بینی مال واوللہ دنے انہیں سوائے تقصان کے کچھ اضا فرز کیا ۔ بینی مال واوللہ کی کمٹرن سفے انہیں مؤدمی وین سے محروم رکھا اور دور سرول کوئی محروم کیا ۔

اس درس کی آیات میں سے بہلی آیت میں قوم نوح علیدالتلام کے ان داوہ بیجوں کا تذکر ہے ہوا اندوں نے حضرت نوح علیدالسلام کو حیٹ لانے کے بیائے ازمائے۔ دوسری آیت میں ان کے کہا کے معودان باطلہ کا بیان ہے جن کی پیسٹن پر وہ جھے سے اور متیسری آیت میں نوح علیرالسلام نے اس معودان باطلہ کا بیان ہے جن کی پیسٹن پر وہ جھے سے اور متیسری آیت میں نوح علیرالسلام نے اس گھراہی کا حال بیان کیا ہے جس میں قوم کے لوگ خود می ببتدائیے اور دوسروں کوجی معرف کا تے ہے۔ گھراہی کا حال بیان کیا ہے جس میں قوم سے لوگ خود می ببتدائیے اور دوسروں کوجی معرف کا تے ہے۔ بلکہ عرض کیا کرمیری قوم نے مترصرف بر کرمیری نا فرانی کی اور دولسن مذوں کا اتباع کیا ۔ بلکہ

سب اور کبارمبالغه کاصیغه ب عظام اور قرائه کے وزن پرشل کیر برا کے کوکتے ہیں ، کبار اوسط دسیے

كواورترا دهمبالغه كرنا بهوتو كباربوك بين بعنيادني درجه، اوسط درجه اوراعلي درجه ريركبارمبالة كما

گراهی کا حال بیان کیا ہے جس میں قرم سے لوگ نود بھی بہتلائے اور دور روں کوجی کھٹرکا کے ہے۔

عرص کیا کرمیری قرم نے مذصرف یہ کرمیری نا فرمانی کی اور دولت مذوں کا اتباع کیا۔ بلکہ قرم میں کا فرمانی کی اور دولت مذوں کا اتباع کیا۔ بلکہ قرم میں کوئے اسکون اسکون کے جیسے سے وحم کے دوا میں کی اسکون کے جیسے سے دوسکنے کے سیار استوں نے تدبیر کی امیست بڑی تدبیر بینی میری وعون کو چیسے نے سے دوسکنے کے سیار اور بہتے کھیلا کے لوگ میری بات کونہ مانیں۔ ممکر کامعنی انتخابی تدبیر برائی

قوم فن کے داؤ بیج صیبغہ سہے اور اس کامعنیٰ ہوا بہت بڑا داؤر آوگو یا اس قوم نے بنی کی مخالفٹ میں بہت سے داؤم پلائے جن کی تفصیل شاہ بحبالعزیز محدث داہوئ نے اس طرح بیان کی ہے۔

ىنون مىڭىيات پىدا كرنا

شاہ صاحب فرملتے ہیں کہ ہیلی ندبیرا سنوں نے برکی کر حضرت نوح علیدالسلام کی بنوت کے متعلق شیمات پیداسیے کر بربنی منبش موسکت با مکل اسی طرح جس طرح ووسطے ا بنیار کی نیوت کے متعلق مشرکین نے شک وشبہات بریدا کئے ، قرآن باک میں ان کی تفصیل موجود ہے ، نو درصنور نبی كرم صلى الشّعليه وسلم كے ماعقے يحى ميى سلوك موار اور توج عليدالسّلام كى بھي اسى طرح تكزيب كى كئي . بر توجهارا بیما نی سبی، مهاری بردری کا آدمی سب ، فلال کا بیٹاسید ، کھانا بیباسید ، کاروبار کر تا ہد، اس کے بوی شیع ہیں ایر یکسے رسول مردستاہے۔ مارلها ذالرسول یا می الطّعام ولینشی في الدسواق- يركها نا كهان والا اور كليول بازارول بي حلي جرنے والا كيسے رسول موسكانت گریا انوں نے بشریت اور ان بنت کورمالت کے فلاون تمجھا بسورۃ قمرین صفرت لوط علیہ السلام اتباع كرين الراب كري ك توراناً إذ الفي ضد إلى وسعيد "م ياكل مول كے بوايد كري مكر السي المرا أو عيد السلام كانتعلق كمنة تع إنَّا كُسَّرًا في وَسُفَ هُدُ أَمْم وَمُهُ مِي بيوقوف خيال كرستي مي جوتم معبود ال كوجهر كرايك فداى عبادت كي طرف بلاتاب بهرت نوح على السلام في جواب من كها ليقو مركبيس بي سف هذه "عربري قوم! من بيوقو من منين مول ملكم وُلِكُرِيْ رُسُولُ مِنْ دُرِيِّ الْعَلَمِ يَنْ بَن تورب العلين كى طرف سيمبيجا بوا بول ماكراكس كا پيغام تم نگ پنجا وَل .

لوگریا توم نوح کی پیلی مکاری برعی کروہ آپ کی بوت کے متعلق لوگوں میں شک وشیما سے پیدا کرستے تھے . تاکہ لوگ آپ برامان مزلا میں ۔

قرم توج كادوراداوير تفاكروه فداكى ومداينت اورلعيفن او فات اس كے وجود كائى انكاركرية عفر عيد كرفران ياك من فرعون كم متعلق موجود ہے كروه كما تقا. ما دئي المعلمين ير رابعيلين كياجيز ہے ، كوئى رب نہيں ۔ وہ اس قدر معزور خفا - كركما تھا ما عكد شك كيست موقوم أو الدعنيوى " ميں بينے علاوہ تمهارا اوركوئى معبود نہيں جانا ، فراس طرح كريا تصارت توج كى قوم كے لوگ جى المنظ النزنغالى ك الومين انكار نعالی کے وجود اور اس کی الوسیت کا انکار کرتے تھے کرجیب خدا کی ذات کا انکار ہوجائے گا تو اس کوبھیجے والے بنی کی خور کخود ہی تکرنیب ہوگی۔ توگویا مکٹراً کیساً لا کی یریمی ایک صورت متی۔

منظر فدا کاعفیده تناه صاحب فرات بی کرجب بنوت بی شبهات پیدا کرکے یا فدا کا انکار کرکے ہی ائی کی جبی ائی کی جبی ائی کی جبال کا میاب نہ ہوتی ، تو وہ ایک اور حرب استعال کرتے ۔ کہتے ہم مان لیتے ہیں کر فدا ایک ہے اور آب اس کے رسول بھی مہی مگرجن کی ہم لوجا کرتے ہیں، ان کے اندر بھی فذا کا ہی وجود ہے تو ہمیں ان کی لوجا سے کیوں مہا تا ہے ۔ یہ بھی قرم ظر فذا ہیں ۔ اس برا بگندا کی بنا پر جا ہل لوگ سمجھتے ہیں ان کی لوجا سے کیوں مہا تا ہے ۔ یہ بھی قرم ظر فذا ہیں ۔ اس برا بگندا کی بنا پر جا ہل لوگ سمجھتے کہ یہ جو دان بھی فذا کے مقرب ہیں ان کی عبادت کرنے سے خدا داختی ہوگا ، ان کے اندر خدا مبدوہ گرہے ۔ یہ بھی انکی ایک جیال تھی کر لوگ نوح علیدالسلام کا کمن برما نیں ۔

دمی جوعرش پرتھا حمن دا ہو کر اتر بڑا ہے مدینے میں مطبطفے ہوکر

سناه صاحب فرائے ہیں کرملوہ گری سے اگر بیم ادبیا جائے کہ ان میں الوہیت کی کو نکھفت اگری سے تویہ تو باطل ہے کیونر کھی خوت میں الوہیت کی کوئی بات بنیں آتی ۔ الوہیت اور مخلوق مصفا و چیزیں ہیں ، اگر یہ کہا جائے کہ معبود ان باطلہ اور ضدا تعاسط میں وجود قدرِ مشرک ہے ، تو اس کا جواب بیہ کہ خدا کا وجود واجب ہے لیعنی اپنی ذات سے ہے ۔ جب کہ دان کا وجود اللہ تعاسط کا پیدا کردہ ہے ۔ اور ممکن اللہ تعاسط کا پیدا کردہ ہے ۔ اور ممکن اللہ مندیں ہوئے میں نبی ، جبریک ، بزرگ اور ساری محلوق موابر ہیں تو ایک محلوق دو مری مخلوق کو ور میں مندا کی طوف محتی جب کہ وہ سا رہے ۔ اید محلوق دو مری مخلوق کا مجود مندی میں بہت کہ وہ سا رہے لینے وجود میں خدا کی طرف محتی ہیں ، امدا یہ او آد میں بہت ایر او آد کی اور ساری محلوق کا بین فراک والا عقیدہ سے رہے ہی باطل ہے ۔ یہ عقیدہ سے سے جی باطل ہے ۔ یہ عقیدہ سے جی باطل ہے ۔ یہ عقیدہ سے سے جی باطل ہے ۔ یہ عقیدہ سے حق و داک کا کو محدود علم تھا ، جس پیغ ور و تکیر کرتے تھے ۔ قرائ باک

بنوت کے انکار کی ایک وجہ اُن کا وہ محدود علم تھا ،جس برغزور و تنجر کرتے تھے۔ قرآن پاک نے بعض مربخت قوموں کا حال یوں بیان کیا کو کا گھیا تھے و مصلوف کو بالبیٹات فرحتی ابسال عندہم،

ليخطم فيجر

مِّنَ الْعِلْعِ السُّرك رسول جب واضح بالتي بي كرا ت تربعض مشركين لين علم براتراف مكاور بنی کی تعلیم کا انکار کردیا۔ کینے گئے ہمائے یاس علم موجودہے۔ تم ہمیں کیا سبق بڑھاؤ کے ،مم خوب مانتے ہیں۔ پرانے روی کئے تھے کر نبیوں کا وعظ وقط بعدت عام لوگوں کے لیے ہو آہے ، ہم توصاب علمیں اصلت و دانا فی کے مالک میں ایسی ایسی تعلیم کی کیا صرورت ہے۔ اسی طرح یونا فی حکم کے تھے کہ ہم مہذب، شاکتہ، اور مرابت یا فتہ ہیں۔ ہمیں بنیوں کے اتباع کی عزورت منبی ہے! فوعون اور دوسے فلاسفر بھی سے کہ میں علے علیالسلام کا اتباع کیوں کریں، ہمانے اس علم و مکست كاخراند الم اتباع تووه كري جومالي بي بجن كي إس علمتي بعد . توكريا العراج النول نے بنی کی بیرویسے انکاری ایج بھی اس قسمے وگ موجود ہیں اج کتے ہیں کا یا ملا اوگ دقیا توسی یا تیں کرتے ہے ہیں۔ ان کے پیس کیا ہے۔ ہما سے پاس سائنس اور ٹیکنا ، بی ہے ، فلسفہ وحکمت ہے ،عوم وسنون ہیں ،ہائے سلے ان کی بڑانی اِ تیں کی مین رکھتی ہمر

حقبقت يه سهدكر دنيا كاجتناجي علم سع وه تجربات اورثاه ت رمبني سع . يقطعي اور يقيني علم توسيس بي كيون وقطعي علم صرف بني كم إس مو تاسب التربي الترم أسب و با تي سالظن الركان ب- سائنسي تجربات يامش مات كوعلم منبي كرسيخ ، نه صنعت وحرفت اسس سفار میں الماہ علی مقیقی علم الطرتعائے کی جانہے بنی کے پاس آتے ۔ اور اسی کا یہ انکارکرت ہیں۔ بنی کی رسالت میں شکوک وشبهات پیاکرستے ہی توگویا بیرماری صور ہیں مکر دہ کوا گہا راکے تخت أتى مي .

تمام ابنيا رعيبهم اسلام كي طرح مصرت نوح عيد السلام كي تعليم كامركزي نقطري تفاكرماي معودان باطله کو ترک کرے مرف ایک \_\_\_ فداکی لیرماکرو۔ اس تبیعے کے جواب می صفرت فرح كى قوم كے مركروہ لوكول نے كما وَقَالُوا لاَ تَذَرَقُ الْهِتُكُو يعنى معزت لوح على الدام كى باتون مرام كرابية معبودول كونر حيوا بيطنا ويشخص تمسية ماك مجود حيرا ما باساسه مكر تم ايسا ذكرنا بكر فاصطور يرولات ذري وداق لاسواعاً له قرلا يغيث ويعوق وكسرا -ود اسواع الیوت الیحق اور نسرکوند جیوانی قوم نوح کے اور می معبود تھے، امكريم بالي خاص معبود تھے اجن كور جھورائے كى تلقين كرتے تھے ، معتور عليه السال المعتقا

معيودان بإطله

مجى مركين في كه أجعك الولهك أللها قاحداً في مم معودان كوهيور كرصرت ايك عدا بر قاعت كريس إن هاذاكشيئ عمجاب شيرتوعيب باسب

شاہ عبدالقا در فرائے ہیں كرقوم فوج هليدالساتم برمقصدكے ليے الگ الكم محود مقرر كريم تے۔ ان باریخ معبودان باطلہ کی تفصیل کیرں بیان کرتے ہیں۔

ور ١٠ و و مؤدت سے علی میں مؤدت المجنت كوكت ہيں ۔ تو و د كويا مجت كاداوة ور تقار السيم دكي شكل مي ښانے تھے اجوكر بڑا قوى اور حبين وجبيل ہومرد كوفطرنا عورت كي خواہن ہوتى

ہے۔اس سے مقاربت کرتا ہے تونسل پیاموتی ہے۔ توبیہ و و عجبت کا دیوتا تھا۔ اِس کی پیستش كريت تع ، مندواس كوبهاجي مهال كنته بن اجس كامطلب ب كائنات كوايجاد كرف والا-

سواع على زبان ميرسكون واستقرار بربولا عبا تاسبد اس كوحن وجال كى دارى كين تھے . اور عورت کی شکل میں بناتے تھے یعب طرح عورت گھر کو عیلاتی ہے ، امورخان داری سرانجام دیتی ہے۔اسی طرح یہ داوی کا تنات کوچلاتی ہے ال کا خیال تھا کہ دنیا کی قیومیت،استقرار اور شات اسی کے دم سے ہے ۔ یہ ونیا کے کاروبار کو جلاتی ہے اور تھامتی ہے ۔ مبندو السے لیش جی کہتے ہیں ۔

يغوث اغوث كے مادے سے بعیل معنی ہے۔ فریا درس اس كو تھوالے كی كل من بناتے تھے ۔ کھوڑا بڑا نیز رفتار جانورہے ۔جہال هزورت ہونیزی سے مرد کے لیے بینج جاتاہے

لغوث

عون كاعقبره بھى البائى ہے كرجب عيست ميں غائب زطور بربكار و ، عوت صاحب فراً مرد كے

یلے بہنے جاتے ہیں انسانوں کی فریا درس کرتے ہیں اسی بلے قوم نوح کے لوگ یغوٹ کی پرستش كرتے تھے كه وه ال كى فرياداسى كريا تھا.

يعوق ، عوق كم اوس سے ب اجس كامعنى ب فاظت كرنے والا تكليف كو دوركرنے والا

يستير كي تكل مير بنات تھے - يوعقيده أج بجي موجود ہے - شير خدا اضكل كنا كو أج بھي لوگ غائب خطور يو پکار کہتے ہیں۔ دکن میں عگر عگر حضرت علی کے نام پیشیر بنائے ہوئے ہیں۔ توبیش کل کشائی والاعقیدہ

قوم فرحين مي مخفاه الانح قرآن إك برعاف طور يرموج دست بل إيّاه تَدْعُونِ فَيْكُشِفُ مَا تَدْعُونَ البَّهِ أِنْ سَنَاءُ وَتَنْسُونَ مَا تَدْعُونَ رالانعام - ١٩) الله كيسوات كليف كوكون دوركرسكات، تكليف مِنْ نے والا صرف الترسة . تم بے شک پارتے رموا

برهی اس کی رضا پر تحصرت اگر چاہے گا تو تکلیف کو رفع کرنے گا، وگریز بابند تنہیں ہے، وہ اگر

مسى و المعند بنها الماسة توكونى روك تبين مكا وإفراً الله بقور وتو فرق فلا مر قرا الرفدا كسى قرم كوذبيل كرنا چا مناسب مغلوب ومحوم كرنا چا مناسبة توسارى دنيا مل كرمى اس كے فيصلے كونال نهين كئي .

عوف کاعقیدہ اِس دمانے ہیں جی عام ہے ۔ نواج بہاؤالدین کے با سے میں عوف ہماؤالدین کے اسے میں عوف ہماؤالدین کے اس منوث الاعظام صرت بہرائی بیریش عبدالقا در حیلانی جیں۔ یرجی غائبانہ امداو کرتے ہیں، لوگوں کی فریا دری کرستے ہیں۔ دراعور کرو کہ قوم فوج اور ان لوگوں کے عصیرے میں کیا فرق ہے بیشیخ عبراق ور جیلانی و لی النظر تھے، اُن کے ہا تھ برسوا لا کھ آوریوں نے قربر کی۔ انہوں نے کفرشرک کی ہیے کئی کی۔ اُن کے باسے میں یہ عفیدہ کروہ عائبان فریا و رسی کرتے ہیں کہاں کا الفعان سے جسب قدر کے باسے میں یہ عفیدہ کروہ میں اور کمی کرتے ہیں کہاں کا الفعان سے جسب میں موجود ہیں گیا۔ ایک موجود ہیں گیا۔ ایک موجود ہیں گیا۔ ایک موجود ہیں گیا۔ ایک الفعان موجود ہیں گیا۔ ایک موجود ہیں گیا۔ ایک موجود ہیں گیا۔ ایک موجود ہیں گیا۔ ایک موجود ہیں گیا۔ اس کے مواجوط صند موجود ہیں گیا۔ ایک موجود ہیں ہیں۔ انسی دور میں میں موجود ہیں ہیں۔ انسی دور میں میں دور میں ہیں اور کی موجود ہیں۔ انسی دور میں میں دور میں موجود ہیں۔ انسی موجود ہیں۔ انسی دور میں میں دور میں موجود ہیں۔ انسی دور میں میں موجود ہیں۔ انسی دور میں میں موجود ہیں۔ انسی دور میں موجود ہیں۔ انسی موجو

نواج بها والدین ذکر ما یہ نے زمانے کے بہت بڑے میں اور فقیہ تھے اب ای کی قربہ کتنا اونجا گنبد بنا ہواہے۔ قربہ مرمنط میں پانچ ادمی سجدہ کرتے ہیں۔ کیا وہ بہی کام کرتے تھے، انعیا ذباللہ اسموں نے تومنز کا نہ عقا مذکو حراسے اکھاڈ کر رکھ دیا۔ کیا وہ کہ کے تھے کویری قررگنبہ بنالینا ؟ بہ توبعد میں بادشا ہوں نے بنا ڈالے اور یہ اڈے قائم ہوگئے ہے۔

ادبر کیا خواجر معین الدین اجمیری کہدگئے تھے کہ میر اگذید بنا نا، قبر کو پختہ کرنا، چیس نگانا ادبر علی علی ادبر علی علی الدین اجمیری کہدگئے تھے کہ میر اگذید بنا نا، قبر کو پختہ کرنا، چیس نگانا ادبر علی علی ماری جا ہے ہیں بھی علی کے اور پر سیال ہی دلوالین کی کیا۔ قبر کے اور پر سیوا کے بیٹھے ساتھ کا کیا فائدہ عجیب عقیدہ ہے ہو ملک میں ماری دلوالین کی دربنا لیا۔ دینا ال وہ دلواز بیچارہ مرکبا، اس کی قبر بنالی، گذید بنالی۔ دینا ال وہ دلواز بیچارہ مرکبا، مجذوب تھا یا باگل تھا۔ اب

ائس کا گذید نبالیا ہے ، پوجائٹروع ہوگئ ہے ۔ جو مت ایسی خرافات کی سر پرسی کرتی ہے ، خورگبند

بناتی ہے اور لوگول کو خرافات کی ترغیب دیتی ہے ۔ حالا تکر حکومت کا کام ان بیزول کو مٹا ناتھا۔

مگر ہو کیا راج ہے ۔ بپا دریں چراھا و ، گلاب کے پانی سے قبرول کو غنل دورع س جا د ۔ قرالی کراو ، امران

کرو ۔ لوگ سجدے کرتے ہیں ، کرتے رہیں ، جہنم میں جا میں ، حکومت کو ٹیکس سے غرض ہے ۔ اوا ڈھول

کی المدنی حکومت اپنی مدول میں خرج کرتی ہے ۔ کچھ کلرکہ کھا جاتے ہیں ، کچھ آوکہ کھا تے ہیں ۔

میری ہوتی ہے ۔ تو بیع جو دکھ ھی کھر بڑی لمبی ہوتی ہے ۔ یہ بڑا طاقتور پر ندہ ہے ۔ اِس کی نگا ہ کھی بڑی

تیری ہوتی ہے ۔ تو بیع جو دکھ ھی کی طربی میں بناتے تھے ۔ کہتے تھے یہ بڑی تیزی سے مدد کے لیے بہنی ہے

بری ہوتی ہے ۔ اوس کی وجرسے عمل میں بناتے تھے ۔ کہتے تھے یہ بڑی تیزی سے مدد کے لیے بہنی ہے

بری کا داوی آسے ۔ اِس کی وجرسے عمل میں بناتے تھے ۔ کہتے تھے یہ بڑی تیزی سے مدد کے لیے بہنی ہے

بری کا داوی آسے ۔ اِس کی وجرسے عمل میں بوتی ہے ۔

ندگوره پانچ قسم کے معبور قرم نوح میں پائے جاتے تھے۔ مصرت عروہ بن زبیر خاکی روابت میں معبو کھیے بنے ؟ سے کر یہ بانچوں اُدم علیمالسلام کے بیلیے تھے۔ وقد ان میں بڑا تھا۔ یہ سائے نیک اورصالح لوگ تھے۔ جب یہ مرکئے اور کچھ زمانہ گزرگیا۔ توشیطان نے لوگوں کو اس طرف داعنب کیا اور انہوں نے اِن کے مجہ بنا کہ

بخاری شراعت میں تھزت ابن عباس کی دوایت ہے کہ وقر ، سوآع ، یغوق اور انسرا کی جب بزرگوں کے نام میں (بیر صفرات اور اس علیہ السلام ، شیعت علیہ السلام یا آدم علیہ السلام تحریب المرگ تھے تو یہ با بخوں بعیا ان کے باس موجو د تھے ، قوم نوح کے نیک آدمی سے ، حب یہ مرک تو لوگوں کو بڑا افسوس بوا بھوت کو ان کی نیک کی وجہ سے لوگوں کو براست نصیب ہوتی تھی بھیلان نے اک کے دلوں میں رخبت والی کہ ان کے جھے اور تصویریں بنا لو اور جبال تم عباق کرتے ہوائیں موجود تھے وائی کہ ان کے جھے اور تصویریں بنا لو اور جبال تم عباق کرتے ہوائیں وہاں رکھ لو تاکہ انہیں د بھی کرتے عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکو کہ یہ بزرگ انہیں عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکو کہ یہ بزرگ انہیں عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکو کہ یہ بزرگ انہیں عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکو کہ یہ بزرگ انہیں عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکو کہ یہ بزرگ انہیں عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکو کہ یہ بزرگ انہیں عبادت کی طرف زیادہ راغب ہو سکو کہ یہ بزرگ انہیں عبادت کی طرف نوادہ انہیں دائی کرتے تھے ، ورد کرتے تھے ۔

کچھ وقت اور گزاتو بربزگ تومعیو د بن گئے بنیطان نے سبق بڑھایا کہ دان کی برسنٹ ہوئی جائے۔ چنانچہ الیا ہی ہونے دگا۔ اس کے بعد طوف ان نوح میں برسب عا مبرو عبود ڈوب گئے ۔عراب المرمی مجمر سے شیطان نے دان کو تا زہ کیا۔ لوگوں کو دان کی طرف ریخبت دلائی ، جنائچہ مصنوصلی الناعلیہ دسلم کے ذمانے میں شیراور گدھ اور دوسری صور توں میں عبود موجو دیتھے اور مختصف قبیلوں میں انکی بوجا ہوتی متی اسى طرح لات ایک نیک آدی تھا۔ بخاری شراجت میں ہے کہ جھے زمانے میں لوگوں کوسٹو بلایا کر تا تھا۔ اس کی موت کے کچھ عمد مبنایا گیا اور عباوت شروع ہوگئ ۔ عربی ایک نفت تھا۔ اس کی موت کے کچھ عمد مبنایا گیا اور عباوت شروع ہوگئ ۔ عربی ایک مقام تھا۔ اس کے نتیجے کوئی بزرگ بیٹھا ہوگا ۔ لہذا اس کی بیرجا بشروع ہوگئ من آق بڑا سرکش تھا میشندل کے مقام پراس کا عظیم مجمد رکھا ہوا تھا ۔ لوگ مدینے سے اس کے نام پر احرام با مذہبے تھے ۔ اور صفا اور مروہ کے درمیا ووڑ ملک تے تھے ۔ اور صفا اور مروہ کے درمیا ووڑ ملک تے تھے ۔

الغرص نوح علیالسلام نے اپنی دعا میں بیان کیا کہ میری قوم نے لوگوں کو بسکانے کے بیے بڑے داور ہی کا نے کے بیے بڑے داور ہی کھیلے۔ اور حود ان ماطلہ کی پیستش میر خود بھی صرب اور دومروں کو ترغیب دی کہ لینے معبولان خاص طور میریا ، بیچ کوکسی صالت میں بھی ترکب داکرنا .

بخارا میں جالیس ہزار مسیر بر تحقیں اور ملک میں جار سوسے تریادہ مارس تھے مگر آج وہاں دو ہزار مسجدیں بھی تنہیں ہیں۔ بیاں بھی گراہی سے بیاج برحربر استعال کباگیا۔

اعثیٰ شاعر کا واقع کمالوں میں مناہے۔ وہ نی کریم سے منا جا ہت تھا ، مگر کھارتے اسے
ایک سواونٹ اناج کا دیا کہ وہ اکہ جے باس نہ جائے۔ وہ سمجھے تھے کہ وہ صنا جہ العرب بین عزادی کا باجہ کملا تاہد ۔ اگراس نے حصنور معلی الشرعلبہ وسلم کی مدح میں ایک قصیبہ ہم جھ دیا تو ماراع رب فرایشتہ ہو مبائے گا۔ لہذا کسے لا ہے در کہ حضور صلی الشرعلیہ وسلم کی خدمت میں عبانے سے روکا۔

گراهی کیطرت دعوست

اس كے متعلق منہورہے . كم اكيے غربيب آدمى كى يا پنج سات جوان لوكريا ل تقير مگر انہيں كوئى لوھيا يك ننيس تفا-ائس شخص نے اعشیٰ كولېنے إلى دعوت دى ،اس كي نوب خاطر تواصع كى ۔ اونط ذرى كيا ، كما نا كمعلايا ، مشراب بلائي - اس في موج مين أكر اس غريب أ دمى كي مدر من قصيره كهديا-

پھرکیا تھا اُ نَا فَاناً استخص کے جرم ہونے لگے اور بڑے بڑے رتیبوں کی طرف سے اس کی لوکیوں

كے ليے نكاح كے بينيام آنے لكے . تواس طرح أسے قراه كيا گيا - اگرجي سواونط اناج اس كے كام ندا يا ده داستے ہی میں اوتنٹنی سے گر کرمرگیا۔ تا ہم محراہ ہوگیا۔

حزت نوح علیرالسلام نے عرض کیا کہ اللہ! ال کوگراہی کی سزایہ مے کہ والا تنزد الظّلِينَ اللَّصَلَادٌ يعنى ال ظالمول كيف موائد راى كي محفظ ذياده مركمة ال كوتابي ظررها

اكلى أيت مي صرت نوح كى بردعائے حسم الطرتغاك سے عرص كيا كيا ہے - كرير قوم كا كلاسطرا يوراب - ليه كاط كرتباه ويربا وكرف-

متن جے ہوں وگر وہ اس اپنی کو تا ہیوں کے سب بخ ق کئے گئے ۔ پھر آگ میں داخل کے گئے رکھ استوں نے التار تعالیٰ کے سواکسی کو با پنا کو کار نہایا ﴿ اور اوْج رعلیہ السلام ) نے عرض کی استوں نے التار تعالیٰ کر تو النا کو تھو طرف کا تو بر تیرے النا میرے ہور دکار زمین ہوئی کا فراج ہے اور یہ نہیں جنیں گے مگر ڈھیٹ کا فر سے کا فر جی کے برور دکار اجھے اور میرے بندوں کو گھراہ کر دیں گے ۔ اور یہ نمین جنیں جنیں گے مگر ڈھیٹ کا فر سے کا فر جی کے برور دکار اجھے اور میرے والدین کو ۔۔۔ اور یو میرے گھر میں مومن بن کر وافل ہو۔ اور تمام مومن مومن عور توں کو گھراں کے بیان تباہی کے سوالچے ذیا وہ فرکر ﴿

10

كنشت بوسة

اور بقر بندو و سے تصورات میں ہی پر جتری متی ہیں .

شاه عبدالعزی نیمرٹ وطوی قرائے ہیں۔ کرقوم نوح علیالسلام کے جن بابیخ معبودان کا ذکر کیا گیاہے۔ یہ توانسان کے خارج معبود ہیں۔ جن کی مشرک بہت ش کرتے ہیں مگر مرشخص کے اندر بھی ہیا بخوں گیاہے۔ یہ توانسان کے خارج معبود ہیں۔ جن کی مشرک بہت ش کرتے ہیں مگر مرشخص کے اندر بھی ہیا بخوں بھیریں یا تی جاتی ہیں۔ حب تک آ دمی ان کے بھین سے ازاد رہ ہو، اس کی عبا وست قیمے منہیں ہوتی ان اندرونی معبودان کی تفصیل شاہ صاحب اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

جی طرح خارجی دنیا میں شرکین نے وَدَکومجست کا دلوتا بنا رکھاہے۔ اسی طرح اندرونی طور یرانسان کا اپناجیم وَدَہے۔ شاہ صاحب فرماتے میں کرم رانسان ہے جیم کے بنا وُسکھا دیر صوف نظر آناہے۔ حجاب طبع بھی بیں ہے کر انسان اپنے جیم کی پروش ، زیب وزینت ، تروتا ذگی میں دگا ہواہے۔ ہواہے اور ساری عمر مگار مہتاہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کر انسان کا جسم ہواہے۔ وَرشاہ صاحب فرماتے ہیں کر انسان کا جسم اس کا وَرَسبے جبی پرستش ساری عمرکہ نار مہتاہے۔

انیان کانفس اندرونی طور پر اس کے بیاس آئے جی بھی کی رضا اتبان کو سرحانت میطلوب
ہوتی ہے۔ النان تقوی وطهارت ادرالٹرتعالی کی رضا اور اس کے حکم کو بینے نفس کے مقابلے ہیں
تھکواٹار ہنا ہے اور بینے نفس کی بات ان تاہے اُس کی لوجا کر تا ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے
ہین کو اس بات کا احساس مو، کرنفس کو اُس حد کک داخسی دکھنا چاہیے بھی صداک خدا تعالیٰ کی
ناداخشی کی جینونز نکھے۔ شریعت کا ابطال نہ آئے اور اطاعت میں فرق نہ آئے۔ اگر فداکی طاعت
اور اس کی رصنا کونفس برقر بان کر رہا ہے۔ تو بہی انسان کا سواع ہے جبی وہ بیست کی کر ہاہے۔
اور اس کی رصنا کونفس برقر بان کر رہا ہے۔ تو بہی انسان کا سواع ہے جبی وہ بیست کی کر ہاہے۔
افرادش کی بیسی بایت، بیٹی، بھائی اور دیگر
افرادش کی بیسی بایت، بیٹی، بھائی اور دیگر
افرادش کی بیسی، انسان ان کوراضی سکھنے کی فرکہ میں رہتا ہے۔ تاکہ بیکھی لوقت عزورت اس سے تھا ون

كرين . فاندان كے يغوث كونوش كونوش كي ليے مرقسم كى رسوات اداكر تاہے - تحصاہے . كراگر

بدادى بخطكئ توميراتم معاطرخواب موملة كا، لنذا إن كومرحالت من فرش كفي كوتشش

كرتاب- اوران كم مقاطع من الترتعاك كى رضا اور شراجيت كے قالم ن كو يھى ترك كر ديتا ہے

ب بغوث

ان ن كانروني

لمعجود

ں ذاہر خاندان ہی اس کا بینوٹ ہے۔ ساری عمر اس کوخوش کرنے میں لگار مہتاہے۔ انسان کا مال اس کے بیے بمنز لربیوق کے ہے ۔ انسان مال کی مجست میں کم وہریش مراث دیر ہے واند نوشی المنحی المند کے دیا گا کے متعلق المان مجھ ہے۔ کہ یواس کی ملیف کو دور کو کھی اس کے لیے عوق ہے۔ مہیا کہ دور مری جگرا ہے ہے گئے ساب ان کا کہ اختکا کہ انتخاب کے معمل ہے کہ الل اس کو قائم کو کھیں گا۔ اس لیے المان کا لی جمع کرنے کی کوششن میں لگار ہا ہے۔ یہ ال کی جب کا نیتے ہے کہ اس کے فرائف جی ادائمیں کرتا۔ نہ ذکوۃ اداکر تاہے نہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ بلکم المنتی ہے کہ اس کے فرائف جی ادائمیں کرتا۔ نہ ذکوۃ اداکر تاہے نہ صدقہ خیرات کرتا ہے۔ بلکم المستنبال منبی الک کر رکھتا ہے۔ کہ مشکل وقت میں کام آئے گا۔ لہذا یہ النان کے لیے عوق ہے۔ شیطان ان ان کے لیے نہر ہے، جو اسے ہر وقت بہ کاتا دہتا ہے۔ یہ حرص اور عفصے کے بازدک اس کے ماتھ النان کر جمل اور جو تا ہے اور الیے الیے وسوسے ڈالٹ ہے۔ بھی سے ان ان کا عمیدہ خواب ہوجا ئے۔ میں کہ کہ کہ کہ دالوں کا حال بیان ہوا۔ مثیطان کے بہ کا وہ سی تا گریا نسر کی کہ سے ان کے بہ کا وہ سی تا گریا نسر کی کہ سیستان کرتا ہے۔

الغرض بير المزوني بالمخ معبودان باطله بي اجن ست مرادي كوداسطه بير تاسيد اور جواس كيك ركاوط كا باعث بغنة بس-

جيباكربيان بوچكا ہے كر كچيلى أيات مي صرت فرح عليالسلام نے الترتعالى كى بارگادي ابنی قرم کی شکایت کی تھی کر اسنول نے اپنے نبی کے ماتھ کیا سلوک کیا۔ اب اگلی آبیت میں اس قوم کی ہا : كى مزاكا ذكرب رمس الخطبيع أعزقوا بين وه لوگ اين كونا ميول كسبغ ق كيا. يهال بهميسكاكا لفظ بيبير بعي وه قوم بسبب اين كوما بيول كي تباه بريا د موكى . قران پاک میں مگر مگر موجودہ کر تباہی ہمیشر کسی گناہ کی یا داش میں آتی ہے۔ اور تکلیفیں اور بریشانیا يعيناً كسى كوتابى كانتجه موتى بي . توقوم نوح كى غرقابى الى كے كنا موں كى وجرسے عتى ـ يبال بي خوابنت جمع كالفظام ياب يحس كامطلب يرست كراس قوم بس كولي ي كوما بى ندتمى بلكه وه لوگ به ست سے گمنا بول بس طوت تھے مشلا ان كى اعتقادى خطا يريمى روه توجيد كانام بمى سننے كے يار زشتے ، بلكه اپنى اولاد كوعبى وصيت كرتے تھے كو نوح عليه السام كى ب مذ ما ننا اور لینے معبود ول کو ترک مذکر نا۔ رسالت کے متعلق ان کی خطایہ تھی کہ وہ نوح علیالسام کے ما تقرانتا في مرسو كيست بيش آتے تھے رجال جا دائي كو بچاليا، كلاد با ديا۔ يه موش موك، ببقر التقع الحاليال شيق تع ، بوقون اور بالكل كاخطاب شيق تع مكر أوح عليالسلام اس دور

قرم نع کی فوآبی کامبیب

مين بني وعاكرتے تھے درب اغْرِلْقَوْمِيْ فَإِنْفَ وَ لَا يَعْلَمُونَ . لين لي يرور وكارمري قوم ومي كرف كيونكروه مجصة نبيس - نادان بي مركروه لوگ اب كوايزا پنجانے مي كوئى موقع مندلك منبي كرتے تھے ۔ حالانكرىنى كوا ذيت بينجا ، المئز تعلى كى تديد نا داصنى مول لينا بے ۔ حديث تغريب مين الماسي من الذي إلى والسيا فقد بالروق في بالحديد ويومركمي دوست كوتكليف پنچائے گا ، اس کے لیے میرائیلیج سے کراسے ذلیل اور تباہ کردول گا۔ ہل بر صرورہے ۔ کرم کام لين مقرره وقت برسرزوم وناسب مكر الترتعالي انتقام صرور ليته مي

قوم نوح كى ايس خطاير بھي تھى كە وە جزائے عمل كا انكار كرتے تھے۔ اس كے علاوہ باقى تقوق يں مي كوتا ہى كے مرحكب بوستے تھے . تويد سائے ك سائے الن كے جرائم تھے ۔ جن كى بنار پيضليات

جمع كالفظ فرمايا - كروه اپن خطائ كيسبب عزق كئے كئے.

اور بيران كي غرقا بي كيسيه يا تي عذاب اللي كي صورت مي آيا . أسمان كي طوت مع يعي يا تي كوهچود دياكيا بعني عالىيس ون كمسل موسلادهار بارش موتى رہى اور ذمين سے بھي ياني كے بيسے عاری ہوگئے۔ جیسا کر پیلے بیان ہوجیا ہے۔ یانی کی اس قدر بہتات ہوگئ کہ اوبیجے سے او بنے بیاط سے بھی اس کی سطے نیس فرطے تک۔ بمندم وگئی ۔ اوراس طرح وہ قوم لینے گمن ہوں کی با واش میں کیونر

تمامئون عرق بوسے

عبياكر الكلى أيت مين صرت فوج عليالسلام كى دعا أئة كى كرائ مولا كريم! زمين مير اكب بھی کا قرکو باتی منچھوڑ ۔ توبیال اُعْجِرفَقُوا کامطلب ہی ہے۔ کہ اس قرم کے تمام کے تمام کفار عزق مرسكے واوران میں سے ايب مبى باتى ندرہا مصرف ومى متراً دمى نيجے تھے جواميان لائے اوركشتى مي سوار موكئ يصرت نوح عليالسلام كابينا عيى اس عذاب زيج سكامالان وه كما تقاسب إي الى جبيل تعصمني من الماء تعنى بياط برج طوكر إلى كے عذاب مج ماؤل كا مردوم عي فن

مضرت عبدالله بن عباسن سے ابن ابی مائم کی روابیت ہے بیے ابن کہیر نے بھی میا ان کیا ہے بھنور فراتے ہیں کہ قوم فوج میں سے اگر مذاتعا لی کہی پر رحم کر ا تو ایتینیا اس بیجے پر کر ہ ، جسے اس کی ال مے کرمیاط پرچرا کھ کی بھی حب یا تی اس عورت کے گذرہے کم مینچا تو اس نے بیج

کوسر ریانها ایا۔ اور حب بانی سرکب بنے گیا تر امس نے بچے کو اور اوپر بازوؤں پر اٹھا ایا کر کسی طرح وہ نے جائے م حائے مگر پھر بھی وہ نہ نج سکا اور اپنی مال کے ساتھ ہی ڈوب گیا۔ تر اس طرح کو یا تمام کی رعزق ہوگئے اور اُن میں سے کوئی بھی مزنج سکا۔

آگ کی مزا

توفرایا که وه لوگ دنیا بی توبی فی میرخ ق موت اور موت کے بعد عالم برزخ میں پہنچ تواگ
میں داخل کے گئے فاد خولوا ناراً مفسرین نے اس سے یہ اخذکیا ہے ۔ کر بانی کی سزاتو انہیں دنیا میں ملی مگواگ کی سزا برزخ میں مل رہی ہے اور یہ سزانجی برحی ہے ۔ اگر جہ بیم کل سزا برزخ میں مل رہی ہے اور یہ سزانجی برحی ہے ۔ اگر جہ بیم کل سزا برزخ میں مل رہی ہے اور یہ سزانجی برحی اس کا کچھ نہ کچھ صرحز در ملت ہے ۔ اُل فرون کے سے کیونکھ مکل سزا توقیا مت کو میلے گی آئم میرزخ میں جی اس کا کچھ نہ کچھ صرحز در ملت ہے ۔ اُل فرون کے مناف اُل آئے ہیں کہ انہیں صبح شام اگر بر بینیس کیا جا تا ہے ۔ مرف والا چاہے کہی شکل میں مرد ، فرا ور برزخ کا عذاب اس سے ٹل مذیر سکت و اس میں تی ہے ۔ کے سم اور روح کا کوئی نہ کوئی صدالیا عز ور ہو تا ہے ۔ جے تکلیف یا راحت محوس موتی ہے ۔ کے سم اور روح کا کوئی نہ کوئی صدالیا عز ور ہو تا ہے ۔ جے تکلیف یا راحت محوس موتی ہے ۔ کے سم اور روح کا کوئی نہ کوئی صدالیا عز ور ہو تا ہے ۔ جے تکلیف یا راحت محوس موتی ہے ۔ کے سم اور روح کا کوئی نہ کوئی صدالیا عز ور ہو تا ہے ۔ جے تکلیف یا راحت محوس موتی ہوئی ہیں انہیں ہوتا ، جب حشریں اعمیں گے تو کہیں گے تھر ہوئی ہوئی ہوئی گئی گئی گئی گئی المیا میں موت کی اس اس منہیں ہوتا ، جب حشریں اعمیں گئی تو کہیں گئی تھر ہوئی ہوئی ہوئی میں وقت کا احماس منہیں ہوتا ، جب حشریں اعمیں گئی تو کہیں گئی تھر کی میں انہیں ہوتا ، جب حشریں اعمیں گئی تو کہیں گئی تھر کے میں وقت کا احماس منہیں ہوتا ، جب حشریں اعمیں گئی تو کہیں گئی تھر کھر کوئی سے میں وقت کا احماس منہیں ہوتا ، جب حشریں اعمیں گئی تو کہیں گئی تھر کے میں وقت کا احماس منہیں ہوتا ، جب حشریں اعمیں کے تو کہیں گئی تھر کی کوئی سے میں وقت کا احماس منہیں ہوتا ، جب حشریں اعمیا کی کھر کے تو کہیں گئی کے در اور کی کے در اور میں کی کی کی کی کی کی کی کھر کی کی کھر کی کر در کی کوئی سے کوئی کی کی کھر کی کی کی کھر کی کی کھر کی کوئی میں کی کوئی کی کوئی کی کر کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کھر کی کی کھر کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کوئی کی کوئی کی

بعثناً مِنْ مُرْفَدِنا بْهِي مارى قرون سے كس ف كال بيا۔

> فرح على السام كى مردعا

سورة کے اُخری تصے میں صرف آئی کی بین رعاوں کا ذکرہے۔ بہلی یہ دعائی و حسّال انوج کرتے اُئی کے اُل کو تھے میں صرف الکا فرین کہ بیا گئے۔ اُوج علیم السّلام تے عرصٰ کہا، کے میرے بدور دگار اِ زمین برکسی کا فرکو زندہ نہ ہے دے ۔ دُیگاں دوران سے ہوسکتا ہے۔ یہ دونوں میعن ملتے ہیں۔ یعین کسی جلنے بجرنے والے یاکسی گھر میں ہے والے کو زندہ نہ جھوڑ ریر قہرالہ کا فہور سے می عضب السّل ہے ہے۔ اور مزا نشروع موجی ہے۔ سے عضب السّل ہے ہیں السّل کے رابے ناداعت کے بیدا ہوگئی ہے۔ اور مزا نشروع موجی ہے۔

معنوت فرح نے مزیدع صن کیا۔ اِنگ اِن تذکر کھ کے کی کھتاگ اور یہ منیں جنیں سے میک فرہ چھور کیا ۔ کو فرہ منیں جنیں سے میک فرہ کھ کیا گا اور یہ منیں جنیں سے میک فرہ ہو اور منی منیں جنیں سے میک فرہ ہو اور منی من اولا دیں جی الیسی ہی ہول کی سورۃ ہو دہیں صنرت فرح علیم السلام کو شلا دیا گیا تھا کہ کئی ٹیم من فو کھو کے اللہ من فنک امن کی عنی تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے، کس وہم ایمان لا میں ایمان لا میں میں ایمان منیں لائیں گے۔ لہذا محارت فرح نے ان کی تباہی و بربادی کی بد دعا ہی کی بد دعا ہی کی درعا ہی کی در درجا ہی درجا ہی درجا ہی درجا ہی کی درعا ہی کی درحا ہی کی درجا ہی درجا ہی کی درحا ہی کی درجا ہی درجا ہی کی درحا ہی کی درحا ہی کی درکی ہی کی درجا ہی کی درحا ہی کی درحا ہی کی درحا ہی کی درجا ہی کی درجا ہی کی درخا ہی کی درخا ہی کی درحا ہی کی درحا ہی کی درحا ہی کی درجا ہی کی درجا ہی کی درحا ہی درحا ہی کی درحا

شاہ ولی اللہ کی زبان میں ہے گلامطراعضو سہتے، اِس کو کاط دینا ہی صروری ہے۔ ورنر بر ایک عضو فاسد باقی جبر کم کوجی فاسد کردہے گا۔ اِن کوگوں کا اِعدام اوفق من الوجود ہے۔ ان کا خانمنہ ان کے زیزہ سے سے زباوہ قرین صلحت ہے۔

حفرت نوح عليدنام کی دعائے مخفرت وعاكاتيراصد نوع عيرال الم في عرض كي ولا يود الظُّلولين إلاّ تباراً يعن ظالمول کے لیے تیابی les & S. المالموں كے ليے تباہی كے سوا كھرزيا دو زكر مريمي توكنس اورغضنب اللي ہے . يرظالم برطالت مِن كَفروسْرُكُ مِن وُولِ بُوكَ مِن السُّرِقِعل كَافران بِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوهُ الظَّلِمِينَ ولا لم جب ك ظلم يرقام يدي الترتعاك معاف منين كرد كاراس برايت منين في كايب سے بڑے عالم تر كا فرہى مبيا فرايا والكف ون هم الظلمون "سى طرح مشركوں كے متعلق فرمايا إن الشي ك كفلك عُرطيت مرك سع براظلم كون ما بوسكتا ب الولك فردرك كظم به ذائع بوسة بي ال كے يا سوائے تا بى كے اور كچواضا قرمزكر-الغرمن معترت فرح عليالسلام نے اپنی دعاکے تيسرے تصے میں ظالموں کی ممکل تباہی کی در خواست کی۔ آب کی دعامنظور موئی اور اپری قوم ما سوائے ستر مونین کے عزق ہوگئے۔ والله اعكربا الصواب





الجن٢> (آيت ا ٥٦) ئىبىكالذى ٢٩ درسس اوّل ١

سُورُةُ الْجِينِ مِكِيتَ تُعْلِي تُمَلَّنَ وَعِشْرُونَ ايَتَ قَوْمِهَا لُكُوعَانِ سورة جن ملى ب اوريه الطائيس أيتين اوراس سورة مِن دوركوع مِن

قُلُ اُوْجِي إِلَى اَنَّهُ اسْسَعَ نَفَرُّمِنَ الْجِنِ فَقَالُوْ إِنَّا سَمِعُنَ وَلَنُ قُلُ الْوَجِي فَقَالُوْ إِنَّ الْجَبِ فَقَالُوْ إِنَّ الْجَبِ فَقَالُوْ إِنَّ الْجَبِ فَامَنَا بِهِ ﴿ وَلَنُ قُلُ اللّهِ مَنَا عَلَى اللّهِ مَنَا عَلَى اللّهِ مَنَا حِبَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مَنَا عَلَى اللهِ مَنَا عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنَا عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى المَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ عَلَى المَنْ عَلَى المَنْ عَلَى المَاعِلَى المَنْ عَلَى المَالْمُ عَلَى المَنْ عَلَى المَنْ عَلَى المَنْ عَلَى المَنْ عَلَى المَالْمُ عَلَى المَنْ ع

ترجمیہ : کے ایک گروہ نے قرآن پاک سا۔ ترکھے گئے کہ میری طون اس بات کی وحی کائی ہے کہ جنات کے ایک گروہ نے قرآن پاک سا۔ ترکھے لگے ، ہم نے قرط ابجیب قرآن پاک سُناہے ﴿
نیکی کی طوف راہ نمائی کر تاہے لہذا ہم اس پر ایمان نے آئے ۔ اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شرکی بہتا ہے ۔ ندیں بن کی شرکی بہتیں بنائیں گئے ﴿ اور بے شک ہمائے درب کی شان بلندہے ۔ ندیں بن کی اس نے بنے بے کوئی بوی اور مز اولاد ﴿ بِینَک ہم سے بے وقو فٹ شخص اللہ پر بڑی زیاد تی کی بات کہا کہ اور ہم گھان کرتے تھے کہ النان اور جن سائے کے سائے خدا کے اسے خدا کے اسے خدا کے اسے خدا کے سائے خدا کے اسے خدا کے اسے خدا کے اسے میں بولیں گئے ﴿

اس سورة كانام سورة جن ب اس مين الطرتعالى كى ايك مخلوق جن ، الى كے عفائدُ اور مراس كوالمندورة قبول كرنے كا ذكر سے - يرسورة مكى زندگى مين نازل ہوئى ، اس كى الحائيش ايات ، دوركورع ، د وصد نیجاسی الفاظ اور انظم سوستر حرد ف میں۔ بیلی سورۃ کی طرح اس کا موصوع بھی بنیا دی عفائر ہیں ، جن بیرسسے نیا دہ توحیدہے۔اس کے بعد قیامت اور رسالت کا بیان ہے۔ قرآن باک کا كلام اللى ا وربيحق مونائجي اس كيمون عين شامل ب ـ

ا سجن كالفظى عنى لوشيده المتورم العنى وه جير والتوريد العرب كنة بس بين كي الدينزي مضتق میں مثلاً جنت کوجنت اِس بلے کہتے ہیں کریہ لینے گنجان اور کھنے درختوں سے اِس موجود

پیزوں کو دھانپ لیتی ہے۔ اس کا مادہ جن ہی ہے۔ اسی طرح لفظ جنون بھی اسی ما دہ سے ہے۔

يريميع عقل كو دُهانب لياب يات د يوستيده كر ديا ب ـ

جَنَ السُّرتَعَا لِي كَمُعْلُوق بِ . نَهُم مُول مصلتور ب انظر نبير ماتى مركز شكل تبديل محية کے بعد نظر بھی آتی ہے۔ جنات بیونکر انسانوں اور حیوانات سے زیارہ تطبیعت ہیں، اس بے اس جها ں میں یہ پوشیرہ ہیں۔ عالم دینیا کے اختتام پر انگلے جہان میں یہ سب جیزیں نظرا میں گی، کیو بھہ اس جہان میں ان فی قوتوں میں مجی سبت زبارہ لطافت بیدا ہوجائے گا۔ ملائکم تو جنول سے بھی زیادہ تطبیق مخلوق ہے ۔ انگے جہان میں ان کا بھی شامرہ ہوسے گا۔

شاہ عبدالعزیز محدت والوئی فراتے ہیں کر السّرتعائے کی مخلوق کی مختلف قسیں ہیں کسی مرعقل غالب سے توکسی میں وہم کا اورہ زیا وہ ہے کہی مخلوق میں با فی صفات کی نسبت مثوت اور

عضن غالب ہے . اور کوئی مخلوق مجون مرکب کم اس میں ساری صفات یا لی ماتی ہیں ۔ ١- ملائكم و ملائك وه منوق ب اجري وبرصفات كي نسبت عقل غالب، اس بي شوت كا ماده

بالكل منيس الرغضنب بجي ہے تو وہ معلوسيج - ائس ريحتل غالب ہے . ملائح مي عقل وفنم اورعلم كي

فراوانی ہے۔ شاہ ولی اللہ فرانے بین کہ ملائکہ کی سات قسیں ہیں سستے عالی ملائکہ حالمین عرش ہیں

اس كى يعدان فرشتوں كا فمبرت جو كاف ين كول العرش يعى عرش اللى كے كرد كھوسے والے

ہیں بچروہ فرشتے ہیں جواسمانوں کے اور پہیں۔ ان میں ہفت اسمان کے ملائکے کا لمبرہے۔ اس کے

بعد فضا والے الا تكر آتے ہيں اور اس كے بعد زبين والے . إن ميں بھى كئى طبقا معد ہيں - يہ ملائكر

किस्ट विष्ट

عات كاحقيقت

يم ق کي حنفميس سفلید کملاتے ہیں اور عالم بالا میں نہنے والے ملار الاعلیٰ کملاتے ہیں۔ معرول یہ روط قبر لاک البیر مخاص سے کرد کر ترخی ہوں میں واط

بهرحال یه السرتعالی کی لیسی مخلوق ہے بیس کا ما دو تخیلی مبت ہی تطبیف ہے۔ شاہما فراست بن كرورم اول ك الاتحركا وه الباسد . جيب وه اگر جوموسى عليدالسلام كسيك كوه طور کے ایک درخست پرظا ہر مہوئی تھی۔ وہ ناریخی یا حجاری ناری تھا یا کیا بجبزیھی۔ وہ روس اگر کی طرح مقى المكر حلانے والى آگ نىيى مقى - آگ درخت برظام بوئى اجول جول وہ زيا دہ روسن موتى ما تی تھی ورخت کی سرمبزی ٹرھتی جاتی تھی - درجداوّل کے طائحہ کا مادہ اس سے بھی لطبیعت تر توراسيت سبعه البته ح ملائكم ان سے محم ترجی بعنی عالم مال کے ملائکم توان كا مار و تخليق محم ترب الغرض بيراليسي مخلوق ہے بيس بيعقل غالب ہے . وہ اطاعت مي كرتے ہيں . ان مي صيت كاماده بى منيى سب وه مرلحاظ سے كامل بي والشرتعاك نے اسبى كال كے امذر بيداكيا ہے۔ ار جنات در دوسر في قنم كى مخلوق وه ب ، حس برباتي صفات كي نبت ومهم غالب ـ ير منات میں اجن کا ماده تخلیق آگ اور مواہے - لنذابر الثان اور جیوانات کی نبیت زیارہ لطیعت ہیں اس بے نظریمی منیں آتے جس طرح السر تعالے نے ملائکہ کو اختیار سے رکھا ہے کہ وہ شکل تبدیل كرسكية بين السي طرح جنات بهي حب شكل مين جا بين متشكل بوجا بين ـ السان كي شكل مين آسكة بین حانور کی شکل میں اسکتے ہیں۔ کیرائے مکوروں ، در مذول حتی کر سانپ کی شکل میں مجی اسکتے ہیں۔ او و تحلیق کے متعلق قرآن پاک میں موجود ہے۔ و خلق الجات من متاریج متن تارہ اور جنوں کو شعلہ مارنے والی آگ سے بیداگیا مشعلہ میں ہوائھی شامل ہے۔ لہذا جنات کے مادہ تخلیق

میں آگ اور ہوا دو چیزی شامل ہیں۔
اہم ابن کٹیر و فراتے ہیں اوم کے دورسے پہلے زمین پر جنات کا دورتھا، جنات سے
بہلے حت اور بن السرکی کوئی مخلوق تھی۔ ال کا ذکر تاریخ میں ملتاہے۔ لیکن نصری خندیں ہے
کہ حت اور بن کیسی کیسی مخلوقات تھیں ، السرم بہتر جا نتاہے ، شاہ ولی السر فراتے ہیں۔ کہ الیا
انسان ہوا جہم ہوگا ہوصرف ایک دورکی بابت کو مجو سے بعنی ادم علیم السلام کے دورکی۔ دوسے

له جمة الشرالبالغر صلا عد تعنير عزيزي على الباليروالنهايه مل

ادوار کے حالات نہ توکسی کتا ہے ہیں منقول ہیں ، نرکسی پرظام کے گئے ہیں ، لہذا اتہیں کوئی گادوار کے حالات نہ توکسی کتا ہے گادوی ہیں ، لہذا اتہیں کوئی قرم من اورش اورش اس کے بعد جنات کا ذائہ ایا ، بھرادم علیا اسلام کا دور آیا ۔ جب یہ دورختم ہوگا تو قیامت واقع ہوگی ۔

الغرض جات ایک ایسی مخلوق ہے ، جس پر وہم غالب ہے ۔ اور وہم ایسی کھزور ہیں ۔

میں کی وجہ سے جنات ہیں چھے وہ بن اور دیگر مختلف ہم کی حرکات یا تی جاتی ہیں ۔

ما ۔ حیوا گات ، ۔ حیوانات میں شہوت اور مختلب کا ادہ غالب ہے ۔ اور ان کی بھی مختلف میں ہیں ۔ اگر مختلب اور ہیں ہیں ۔ قالب ہوگی تو در نہ ہی ہے ہوگا ہوئی تو بہن ہوت اور مختلف ہیں ۔

مار محصل کھانے ہینے اور جھنتی کی صفت غالب ہوگی تو در نہ ہی ہوگا ہوئیہ عام جانور ہوتے ہیں ۔

اگر محصل کھانے ہینے اور جھنتی کی صفت غالب تو بہتم ہوگا ہوئیہ عام جانور ہوتے ہیں ۔

ہے۔ انسان :۔ الشر تعالی کی چوئی مخلوق مجون مرکب ہے ، اس میں ساری صفات یا تی جاتی ہیں اور وہ النان ہے ۔ اس میں وہم ، عقل ہشوت ، پہتم بیست ، ملک یوت سب موجود ہیں اور ان ان تہم صفات کا جامع ہے ۔

ار تہم صفات کا جامع ہے ۔

الغرص اس سورة میں ربالعزت نے جات کی مختوق کا ذکر فروایاہے۔ کہ برمخلوق مجمی اس کی صفات کا منظرہے۔ اور مجھر ان جنات کی بھی مختلف قسمیں ہیں جیسا کہ سورۃ کی بعض آیات سے واضح ہوتا ہے ۔ اور ان کے کام بھی مختلف ہیں۔ جبات عموماً ہوا اور فضار میں سہنے ہیں۔ بعض زمین پر بھی رہتے ہیں اور و بیانے ہی کام کرنے ہیں جیبے النان کرنے ہیں۔ کوئی مزدوری کرتا ہے ۔ کوئی جانوروں کا سلسلہ کرتا ہے ۔ بالکل و بیے ہی جبطرح کرتا ہے ۔ کوئی جانوروں کا سلسلہ کرتا ہے ۔ بالکل و بیے ہی جبطرح النان کرتے ہیں۔

معنور بنی کریم ملی الشرعلیہ وسلم کی بنوت چنکے عام ہے ، اس بیے انسانوں کی طرح جنات کھی آپ کی امرت میں داخل ہیں۔ آپ جنات کی طرف بھی مبحوث ہوئے ہیں ۔ حدسیت سے معلوم ہو تاہے کہ مکی اور مدنی زندگی میں چھ مواقع پر آپ جنات کو تبدیغ کرنے کے بیے تشریف معلوم ہو تاہے کہ مکی اور مدنی زندگی میں چھ مواقع پر آپ جنات کو تبدیغ کرنے کے بیے تشریف سے گئے ۔ ان ہیں ایک واقع سفر کا ہے ، ایک جنت البقیع کے قریب کا۔ بعض واقعات مکی زندگی کے ہیں ، بعض اوقات قرآن کریم اور دین کی تعیام کے بلے ساری ساری دات آپ نے جنات کے ہاں گزاری ۔

خات بجی صنور علیالله کے امتی ہیں صفرت عبداللہ بہم مود فا فرائے ہیں کہ ایک رات صفور علیہ الدام مجھے مجمراہ لے گئے

اپ نے ایک عبد کیے کھینچ کر مجھے اُس کے اندر سجفا دیا اور حکم دیا کہ اس لیجر سے بامبر نبین کھنا۔

فرایا اس لیجر سے اندر تنہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا ، بو بھی آئے گا ، اس لیجر تاک می آئے گا ، اس لیجر تاک می آئے گا ، اس کے اندر داخل نہیں ہوسکے گا ۔ اس کے بعد صفور علیہ السام تشر لیب ہے گئے اور ساری رات

منات کو تلقین کرتے ہے ۔ رات کے با مکل آخری صف میں آپ والیس تشر لیب لائے اور کیا

مفور ی دیر کے لیے وہیں لید ہے کے ۔ صفرت عبداللہ بن سور شاکے کہ من کا میں مضن قطع کے ۔ کوئی کے کھوڑی دیر کے لیے وہیں لید گار دگھوم گھام کر علیے جائے تھے اور میں ایس لیجر کے اندر ہی دیا ۔

کسی اور محل میں ۔ اُس لیکر کے گر دگھوم گھام کر علیے جائے تھے اور میں ایس لیجر کے اندر ہی دیا ۔

اس قسم کے اور بھی واقعات ہیں ۔ بیا ل صرف اس ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ۔

مجموعی طور پرضور علیہ السلام نے بچر مرت بیا س صرف اس ایک واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ۔

مجموعی طور پرضور علیہ السلام نے بچر مرت بنہ خات کو تعلیم دی ۔

السام مجموعی طور پرضور علیہ السلام نے بچر مرت بر خات کو تعلیم دی ۔

ما بعاميد

کی قوم ابرادری اور مهم زبان موکر قرآن کریم کو سنتے ہیں اسمجھتے بھی ہیں امگر تعصب اصداور عناو کی وجہرست انگاد کر شیتے ہیں۔ توگویا اس سورہ کابیلی سورۃ کے سائھ ربط بہرہے ۔ کہ حب طہر ح نوح علیدالتلام کی قوم انسان ہونے کے باوجود آب کی دعوت کوستبول بنیں کرتی تھی اسی طرح سحتور علیدالتلام کی قوم بھی آب کا انکار کرتی تھی ۔ اللہ تعالیٰ تو قا درہ ہے کہ الی کو بھی ہاریت سے صحتور علیدالسلام کی قوم ہیں ان ہم ذبان ہیں ، نہ ہم جنس ۔ ایک یہ سطح والے ہیں کہ یہ بھی اگر تعصریت الگ میں کرون میں اند ہم ذبان ہیں ، نہ ہم جنس ۔ ایک یہ سطح والے ہیں کہ یہ بھی اگر تعصریت الگ میں کراور خالی الذم ن موکر قرآن کو سنتے تو ان کو بھی ہاریت نصیب ہوتی ۔

طاقف كالبيغي عفر

صنورعلیرالصلوة والسلام نے سنان میں طائف کاتبینی سفراختیار کیا ۔ یہ وہ ذاہ نہے جب صنورعلیرالسلام کی زوج مطروحضرت خدیجہ و فات باجی تقیں ، آپ کے چیا ابرطالب مشرک مونے کے باوج د آپ کے میمار میں کے باوج د آپ کے میمار میں کے میمار میں کے میمار میں کے اور آپ کی جمارت کرتے تھے ۔ وہ بھی فرت ہوچکے تھے مشرکین کمرکی ایڈائیس مبست زیا وہ بڑھ گئی تھیں ۔ ان حالات ہیں آپ نے کے والوں سے مایس ہوکر طالفت کی ایڈائیس مبست زیا وہ بڑھ گئی تھیں ۔ ان حالات ہیں آپ نے کے والوں سے مایس ہوکم طالفت کی اسفرکیا ۔ تاکہ تبلیغ وین کا فراہند وہاں جاکم اواکر سکیں ۔

الخرص باغ کے مالکائ شیب، عتبہ وہاں موجود تھے اور بیرسادا واقعہ دیکھ سے تھے النوں نے لینے نصرانی غلام عداس کو انگور کا مجھیا شنے کر بھیجا۔ غلام عیسائی ندم بب دکھتا تھا اور ندنیوی کا مجھیا ۔ غلام عیسائی ندم بب دکھتا تھا اور ندنیوی کا مجھیا والا تھا ، نینوی عواق برصوبہ موسل کی ایم بستی ہے ، ہو صفرت یو نس علیالسلام کا وطن ہے ۔ مہم حال علام انگار کا مجھیا تھا ل میں دکھ کر صفور علیالسلام کی فدم مت والا تھا کہ نیر بھی ہے ۔ بہر حال غلام انگار کا مجھیا تھا ل میں دکھ کر صفور علیالسلام کی فدم مت میں بہتے گیا اور عرض کیا کہ یہ مبر سے مانکوں نے آپ کے بیاے بھیجا ہے ہے۔ آپ تنا ول فرماییں۔ آپ نے میں بہتے گیا اور عرض کیا کہ یہ مبر سے مانکوں نے آپ کے بیاے بھیجا ہے۔ آپ تنا ول فرماییں۔ آپ نے میں بہتے گیا اور عرض کیا کہ یہ مبر سے مانکوں نے آپ کے بیاے بھیجا ہے۔ آپ تنا ول فرماییں۔ آپ بے

انگورلیتے ہی سبم اللہ الرحمٰن الرحمٰ بڑھا۔ عداس بڑا متعجب ہوا اورع صلی کیا کہ بہاں کے لوگ تو
اس قسم کی بات نہیں کرتے یصنور علیہ السلام نے پوجھا، تم کہاں کے سبنے والے ہو ،عرصٰ کیا، نمینویٰ
کا ہوں کا بب نے فروایا، وہ تو میرے بھائی پونس علیہ السلام کا گاؤں ہے۔ غلام نے عرصٰ کیا، اب اُن کو کیسے بہنچا سنے ہیں۔ فرایا، وہ میرا بھائی اور اللہ کا نبی تھا، بئی بھی اللہ کا نبی ہوں ۔ اس بت سے عداس اتناما ٹر ہوا کہ آپ کے باعظ باؤں جو منے لگا شیبہ اور عقبہ وعزہ مشرکین دور سے دیکھ سبے تھے جب غلام واپس آیا تو اسنوں نے پوچھا کہ تم اس شخص کے باعظ باؤ کو کیوں جوم مہنے تھے۔
کہنے لگا کہ اُس نے جھے وہ بات بتائی ہے جو بنی کے سواکوئی تنہیں بتا سکتا۔ کہنے لگے معلوم ہو آپ کہنے اُس کا جا دوجل گیا ہے۔

تویہ طالفت کاسفر بھی بھا ہرناکام ہوا۔ طالفت والوں میں سے سی نے بھی آپ کو بناہ نہ دی ہما انکے خاندان قریش کی ایک عورت بھی و ہاں بیاہی ہوئی تھی ، آب ائس کے ہاس بھی تشریف ہے گئے ۔ مگر کامریا بی نہ ہوئی۔ آب طالفت کے تینوں سرواروں عبدیا آبی ہستور آور عبیب کے ہاس بھی گئے۔ اُن کو اسلام کی دعوت دی مگرستے آپ سے بہسو کی کی راس طالفت کے سفر کی ناکا می کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت دی مگرستے آپ سے بہسو کی کی راس طالفت کے سفر کی ناکا می کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت دی مگرستے آپ سے بہسو کی کی راس طالفت کے سفر کی ناکا می کے بعد آپ نے

مدينه طيته كي طرف بجرت كي.

چات كاواقد كال ميشي كا جنات کے قرآن سننے کا واقعہ کہاں پیش آیا۔ اس کے متعلق ارام مختلف ہیں۔ بعض فرملتے ہیں۔ کہ یہ واقعہ جس کا ذکر سورۃ احقات میں مذکورہ وگاؤ کے کو ڈکٹر اکیٹ کفٹ گائے کا کہ ہیں کہ یہ واقعہ ایس موقعہ بیپیش آیا جب آپ بینے دین کے لیے کے سفر میں چیش آیا جب آپ بینے دین کے لیے حکاظ کی منظی میں تشرلیف کے دیم کئے۔ یہ حجمہ کے اور طالق کے درمیان واقع ہے۔ جباں ہرسال ہو سے بیس دن کم منطری میں تشرلیف کے درمیان واقع ہے۔ جباں ہرسال ہو سیس دن کم منطری میں تشرلیف کے درمیان واقع ہے۔ جباں ہرسال ہو میں میں دن کم منطری ملکی تھی اور اس میں سامے عوب کے لوگ آتے تھے۔ روایت ہے کہ حضور علی اللہ صحابہ کی ایک جباعت کے ہم او اس منظمی میں تشرلیف لا ہے تھے نور استے میں وادئ خلا کے مقام میر اب تیجی نور استے میں وادئ خلا کے مقام میر اب تیجی نو اس دوران حبوں کی ایک جماعت و ہاں سے گزر رہی تھی تو امنوں نے قرآن کرنمی ساریہ جن نصیبین کے مقام کے تھے ، ایک جماعت و ہاں سے گزر رہی تھی تو امنوں نے قرآن کرنمی ساریہ جن نصیبین کے مقام کے تھے ، ایک جماعت و ہاں سے گزر رہی تھی تو امنوں نے قرآن کرنمی ساریہ جن نصیبین کے مقام کے تھے ، ایک جماعت و ہاں سے گزر رہی تھی تو امنوں نے قرآن کرنمی ساریہ جن نصیبین کے مقام کے تھے ، ایک جماعت و ہاں سے گزر رہی تھی تو امنوں نے قرآن کرنمی ساریہ جن نصیبین کے مقام کے تھے ، جوکر عواتی اور شام کے درمیان ایک عگر ہے۔

جان کرایال ان سُ کرایال ان

اما دین بین امائے۔ کہ صنور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات اسمان پر جاتے تھے۔ وفل طائ کا کھٹی جن رعلیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات اسمان پر جاتے تھے۔ کی بعث کی معنور علیہ السلام کی بعثت کے بعد بہرے بحث ہوگئے ، اب جوجن اوپر جاتا تھا ، اکے سے شاب پڑتے تھے ، کئی ہلاک ہوجانے تھے ، کئی جاگ جات تھے ۔ فرشتوں سے بات من کہ وہ بننے کا ہنوں کے کان بس پھوزاک نیے تھے ۔ بخاری بخرلیت کی روابیت تھیں ہے کہ جب بہرے بحت ہوگئے توجات کو نوٹوں ہے کو بیا بہرے بیرے بورگئے توجات کو نوٹوں ہے کو نوٹوں ہے کہ بیرے بیرے بورگئے توجات کو نوٹوں کے بعد وفیصلہ کیا کہ فاضو کھٹا کہ قال کو نوٹوں و کھفا د جہا سکے تا ہوئی ۔ جنات کی ایس میں گھوم کھر کرد کھٹوکہ کیا بات ہوئی ہے۔ کہ اب ہم اوپر نہیں جاسکے تا بین نوٹوں کی ختمت جماعتوں کو زمین کے اکناف واطاف کی طرف جمیجا گیا تا کہ معلوم کریں کہ دنیا میں کون سی نئی بات ہوئی ہے ۔

توجات کا برگروہ جن کی تعداد نویاسات تھی، اس تفتیش میں وادئ نخلہ سے گذر دیا تھا۔
مصفور علیالسلام صبح کی نماز میں تلاوت فرا ہے تھے صبح کا وقت فرشتوں کی حاصری کا وقت ہوتا

ہو قو قرال الفہ جُرِطِ اللّہ فحق ال الفہ جُرِ کا کہ شہود گا ، اسی لیے فجر کی نما زمیں فرات ذرا بمی

کرنے کا حکم ہے تو اس موقع پر جب جبات نے حصور علیہ السلام سے قرآن باک گنا، توسمجو کئے کہ

یہی وجہ ہے کہ ہم او پر جانے سے روک دیے گئے ہیں مسلم مشرایقٹ کی روابیت بیں ہے کہ قرآن مان کر مرا میں کہ مرا ایک گئا، قرم کے لیے

مدار کی وہ ایمان لے آیا اور والی عبلاگیا، مکر حصور علیہ السلام کو اس کا علم نہ ہوا۔ جبات کے چلے

جانے کے بعد معجزے کے طور پر والی کے ایک ورخت نے اللہ کے حکم سے صور علیہ السلام کو خبر دی کہ

جانے کے بعد معجزے کے کی طور پر والی کے ایک ورخت نے اللہ کے حکم سے صور علیہ السلام کو خبر دی کہ

جانت آگے تھے اور اسنوں نے کلام اللی شنا ہے ۔ اس کے بعد اللہ تعالے نے آب برجب وحی

نازل فرمائی تو اس میں جبات کا ذکہ کیا۔

قراك بالرعجب كتابيج

 ساہے نقر کا اطلاق تین سے ہے کر دسس کے کی تعداد بہرہ تا ہے ۔ بیجات فرتھے ،اس لیے اِن پر نفر کا لفظ استعالی کیا گیا۔

پرهر باسط المعنوري المعنوري المعنوري المورد الموردي المين المين المين المين الموردي المين الموردي المين المراح المين المين المين المراح المين المراح المين المراح المين المراح المين المعلم المين المين

شاه ولی النتر و فراتے ہیں، کہ بیااوقات جب بین فورکرتا ہوں، نوقران پاک کی ہم ہم آبیت بیں مجھے علم وعرفان کے اتنے و بین خزاتے نظرا تے ہیں جیسے سمندر کرجس کی کوئی انتہا نہیں۔ حقائق و دقائق کے الینے محربیجرال نظرات نے ہیں، جن کا کوئی ساعل نہ ہو۔ شاہ صاحب تو مبند در ہے کہ دفا

والے ان نصے، امم اور محدث تھے، انہیں ترالیا ہی ہونا جا ہیے'۔ را لے ان ن تھے، امم اور محدث تھے، انہیں ترالیا ہی ہونا جا ہیے'۔

حضور بنی کریم ملی الشرعلیہ وسلم کا ارشا دمیارک بھی ہے، کہ قرآن پاک الیا کلام ہے کہ لا تنتقضی حضار بنی کریم ملی الشرعلیہ وسلم کا ارشا دمیارک بھی ہے، کہ قرآن پاک الیا کلام ہی ۔ بیکلام اللی عجابیات کھی ختم شہیں ہوتے۔ بیر ایدالا یا دیک قائم رہیں گے۔ بیکلام اللی حجابی استی کوئی انتہا ہے۔ خلاک صفات ہے۔ جو نکہ فلا غیر محدود ہے ۔ اس کی کوئی انتہا مہی عنیر محدود ہے۔ اس کی کوئی انتہا مہیں۔ یہ اس کی مہر یا نی ہے۔

ك تفييرزي فارس مالي مع فيض الحرين مرجم مالي طبع رجم ديون مل الرين مرايي

تریخی منریف کی روابت میں آتا ہے۔ کر السّرت اللّٰ بی چیز برات راصی بنیں ہوتا، جتنابندے کی زبان سے ابنا کلام سُن کر۔ تو گو یا اس میں ایک تو ور دوالے طبقے سے ملتا ہے اور مطالعہ والی اور دیکھنے علمی صوصیت ہا کی جائے ہوں انہا کہ میں ایس میں ایس میں ہا کی جائے ہیں اسی بیے فربایک ہم نے ایک ایس والی کتا ہے۔ بکی تمام کی صوصیت خود اس میں بائی جاتی ہیں اسی بیے فربایک ہم نے ایک ایس جیب قرآن سُن ہو کی السّین کے ایک السّین کر تہ ہے۔ فالمُن کی ہو در دام مائی کر تہ ہے۔ فالمُن کی ہو در دام مسنتے ہی ایس بر ایمان سے ایک ایس بر ایمان سے ایک ایک السّین کے ایک ایس بر ایمان سے ایک ایک السّین کے ایک ایس بر ایمان سے ایک کے ایک السّین کے ایک ایک ایک ایک کی طرف را مہمائی کر تہ ہے۔ فالم کُن کی ہو کہ در ایم سنتے ہی ایس بر ایمان سے ایک کے ایک السّین کے ایک ایک کر ایس بر ایمان سے ایک کے ایک ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایک کر ایس بر ایمان سے ایک کے ایک کر ایک ک

ا للرتعالى دصرة التركية

ایمان لانے کے بعرضات نے اقرار کیا کہ وکن نشوک بس ان احکا ہم بنے رہے ساتھ کسی کوشر کی منیں بنا یس کے التارتعائے وحدہ لا ترکی ہے وائے کہ تعلی جدر بنا اور بیا کہ مائے مائے دب کی شان بندہ ۔

عبر کا نفظ منظر کے ہے۔ اِس کامعنیٰ دادا بھی ہو تاہے اور کوسٹش کھی۔ اِسی طرح دید کا معنیٰ بخت بھی ہو تاہے ہو تاہے اور کوسٹش کھی۔ اِسی طرح دید کا معنیٰ بخت بھی ہو تاہے ایک ایک نفظ کے کئی کئی معانی بھی ہوتے ہیں جو بینے بینے محل پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس موقع بر عظمت اور بڑائی مراد ہے، بعنی ہما ہے دب کی شان اور مراط باندسے ۔

منات نے اللہ تعالی دومری صفت بہ بیان کی مکا انتخذ کے الم مگرفذا تعالی اس کی مذکوئی بیری ہے اور نہ اولا دہ ہے۔ بیوی تو صرورت کے لیے ہوتی ہے امگرفذا تعالی صمرہ واسے کوئی ضرورت میں اولاد کی خواہش اس لیے ہوتی ہے۔ کہ بڑھا ہے بیس کا اُنے محدہ بری قائم مقام ہوگی مگراللہ تعالی ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وہ عنی ہے وہ نہ حاج ہے۔

جنات مزیریان کا واکنه کان کفول سفیهانا کی الله شططا کعنی م بی سے بوقوت شخص السریر بلری زبادتی کی بات کتا ہے۔ کوئی کتا ہے السری بیا الشریق بیری بنالی، کوئی کتا ہے، بیٹا بنالیا۔ کوئی اس کا مہم بناتا ہے، یومی بنالی موقوقی کی باتیں ہیں، کردی بنالیا۔ کوئی اس کا مہم بناتا ہے، یومی بیوقوقی کی باتیں ہیں، کردی

دور مری بگرار شاد خلاوندی ب و من بین غیاف عن مِللّة ابن اهید و الآمن سفه نفسه و الله من سفه این این می من می اعراض کرتا ہے ، جس نے بینے اب کو احمق بنالیا ہے جو ۔ کہنا ہے کہ الله کا شریب ہے یا اس کے بیوی نہے میں وہ فطرت کے خلاف گیا۔

بنات بر مرب مرب مرب مرب المعالم المنظمة المنظ

الجسن -۲> (آیت ۲ ۱۵۲) تبلول الذي ٢٩ وكرس دوم ٢

وَانَّكُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْدِنْسِ يَعُودُ وَنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْحِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهُقًا ﴿ قَانَتُهُ مُ ظُنُّوا كَمَا ظَنَتْ ثُمُ اللَّهُ لَنَ يَبُعُثُ اللَّهُ اَحَدًا ﴾ وَأَنَّا لَهُ سُنَا السُّكَاءَ فَوَجَدُ نَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شُدِيدًا وَشُهُمِيا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُمِنَهَا مَقَاعِدُ لِلسَّمْعِ فَهُنُ لِيُنْتَمِعِ الْأُنَ يَجِدُ لَهُ شِهَا بِالرَّصَدُ إِلَّ وَالْأَلَانَدُرِيَ وَّانَّامِتُ الصِّلِحُونَ وَمِتَّادُونَ ذَلِكُ الصَّنَا طَرَ إِنْ فِلْكُ الصَّنَّا طَرَ إِنْ فِعَدُدًا اللهُ قَانًا ظُنُتًا انْ لَنْ نَعْبُجزَ اللَّهُ فِي الْوَرُضِ وَلَنْ لَعْبُجزَهُ هَرِيًا ﴿ قَانَا لَكَ اسْمِعْنَ الْهُدِّي امْنَا بِهِ ط فَسُنْ يُّؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَحَافُ بَحْسًا قُلاَ رَهُمَّا شَلَ وَاسَّ مِنَّا النَّهُ سُلِمُ وَنَ وَمِنَّا الْقُسِطُونَ الْمُسْلَمَ فَاسُلُمَ فَالْوَلِكَ تَحُرُّ وَارْسَدُ اللهِ وَامَّا الْقُسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَتْ مَ حَطَبًا شَ ترجمه إر اوريه بات مجى ہے . كر كچهم دان انوں يں سے بنا ہ بچراتے تھے جؤ ل يس مجھم دوں کے ساتھ بیس مربط دیا ، انہوں دان اوں )نے اُن کے لیے سکرش کو 🛈 -- اوراى طرح جنات في بحي خيال كياجس طرح تم في ال كياكه الترتعاك مرنے کے بعد مرکز کسی کوٹیس اعطائے گا 🕒 اور بنیک ہم نے اسمان کو جھوا تراسيم في سخت بير ميارون اورشابون سے عبرابوا با اوربينگ مم بيلے

بین کرتے تھے اسان کے محمل نوں بن بیسنے کیلئے بس اَب جرکوئی بات سنتہ

تووہ پنے گھات یں شہاب کوموجرد پاتاہے ﴿ اوربیثک ہم نمیں جانتے کم

ذمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیاہے، یا ان کے پرور دگار نے ال کے ساتھ

عبلائی کا ارادہ فرایا ہے (۱) اور بینک ہم میں نیخدکار بھی ہیں اور اس کے عسلاوہ ربینی برکار) بھی ہم ختلف راستوں پر بٹے ہوئے تھے (۱) اور بینک ہم نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم السّرتعالیٰ کو زبین میں ہرگز عاجز نہیں کرسکتے اور مذہم کہیں بھاگ کر اسٹرتعالیٰ کوعاجز کرسکتے ہیں (۱) اور جزئنی ہم نے ہاییت کی بات صنی، فوراً اس پراییان سے آئے گا وہ کسی نقصان کا خوف نہیں پراییان سے آئے گا وہ کسی نقصان کا خوف نہیں کھائے گا اور زاس کو کسی زبر دستی کا کھٹکا ہوگا۔ (۱۳) اور بینک ہم بی سے فوانبروار کھائے گا اور دیا انصاف بھی۔ بیس سے فوانبروار کی تو انہوں نے بیک ہم بی سے فوانبروار کھی ہیں اور بیا انصاف بھی۔ بیس سے فوانبرواری کی تو انہوں نے بیکی راہ تلاش کے بھی ہیں اور بیا انصاف بھی۔ بیس سے فوانبرواری کی تو انہوں نے بیکی کی راہ تلاش کے بھی ہیں اور بے انصاف بھی۔ بیس سے فوانبرواری کی تو انہوں نے بیکی کی راہ تلاش کے

لی اور جربے انصاف بی وہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے (۱)

گذشتہ آیات میں اللہ تعالے نے جول کے ایمان لانے کا ذکر کیا ۔ کہ انہوں سے صورعلیہ آگا سے بازی حالت میں قرآن پاک سنا اور کھنے لگے ، بے شک ہم نے عجیب قرآن سا ہے ، جونیک کے داستے کی طرف دا بہنا ہی کہ تا اس بر ایمان لائے ہیں ہم پنے دب کے ساتھ کسی کوئر کی منہیں بنایئں گے ۔ ہما ہے دب کی شان مبعت مبند ہے ۔ اللہ تعالے بیوی اور اولا دسے پاک ہے۔ اللہ تعالی کوئی عزورت بنیں ۔ اور ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے با سے بی ذی کی آئیں کرتے ہیں ۔ ہم سمجھتے تھے کہ انسان اور جن فعالی جھوط بنیں ہولتے ہوں گے مگر تجربہ سے معلوم ہوا کہ سے دونوں فعالی طرف علط بائین نسوب کرتے ہیں اور جموط بولے ہیں۔ برمسب بائیں جنوں کے سے انہی جنوں کے ایک ہیں۔ برمسب بائیں جنوں کے ایک ہیں جوالیان لابا .

فاق استعاده

یا اِن الشِّی کے لَظُلُ وَعُرِطِتُ مَ مُطَالِتِ مِن اس وجرسے کر شرک میں مبتلا ہوئے۔ اورول كےعلادہ جنات كومجى خدا كا شركيب بتايا . ليذا يرك حالا ميں ہے .

اكرنك و مد مرين ت كي طون نسوب كيا ترمعن يه بوكاكر النانول في جاسي المعادة بكوكراورزبا وه مركشي مي مبتلاكردياجن اورزيا وه مخرور بوسكة وه سمجعة بب كه ان ان بمس وارت میں ہمالے ساتھ استعادہ کرتے۔ ہمانے نام بہ جانور ذریح کرتے ہیں۔ ہمانے نام کی نذر کرتے بي - لمذال مي اور زياده اكطربيدا بوكئ . اوروه اور زياده مرمشي مي مبتلا بوسك .

اس فعم كا استعاده ناجائز اور منرك نب كوئى بتى دعيره عبلاكر عبات كوبلات بب اوطرح طرح کے ندر و بنیاز کرتے ہیں بعیض لوگ مکان پاکارخان بناتے وقت اس کی بنیا دول میں خون ڈلسلتے ہیں۔ اس میں سی تصور کا رفر ما ہوتا ہے کہ جنات راضی ہوں اور بہیں کوئی نقصان مذہبتیا میں برانے

ز انے میں عرب کے مشرکین اس قسم کا استعاذہ کرتے تھے ۔ یسب مشرک اور کفرہے ۔

بنا ہ پھرٹنے کی کئی صورتیں تھیں جو آج بھی رائج ہیں منجلہ اٹن کے جب کوئی بیار ہوجاتا تھا، توجنات سے مدوطلب كرتے تھے .اكر آئدہ كى كوئى بات محلوم كرنا ہوتى قركا بهوں كے ياس جاكم جنات سے معلوم کرتے۔ گویا کہ وہ غیب وال ہیں۔ اسی طرح سفر کے دوران اگر کسی عبر اقامت كرتے تواس طریقے سے پناہ پڑتے اعود السیسد هندا الوادی یعنی میں اس وادی کے سردار کے سائق بناه بيراً الهول. تاكه جنات وعيره نقصان زبني يَن كو يام حكه خِنات موت بن ، اكن كاسردار ہوتا ہے۔ اگراس کی نیاہ میں امایش مے زیشرے محفوظ رہیں گے۔ ورز تعلیف ہوگی۔ مکا نات کی بنیا دول میں مبازروں کا نون وان ، جنات کو قربانی بیش کرنا ہے ۔ تاکہ وہ خوش ہوں اور مہاری عات میحے سلامیت ہے۔ آج مجی بعض لوگ یہ تصور رکھتے ہیں کہ جنات مشکل کٹائی کرتے ہیں اور یہ کہ مصیبت کے وقت بنیج ہیں۔ یرسب مشرکان عقائدہیں . اسلام نے اسے اطل قرار دیا ہے ۔ ز توجول کے معقمین شفاہے۔ مذوہ عیب دان میں اور مذوہ شکل کے وقت کام اتے من اسکتے ہیں۔ مصنورنبی کرم صلی الشعلیه وسلم نے فرمایا کہ جرشخص علی کرکسی جگہ عثیر تاہد والدر وہ إن الفاظ كے ساتھ استعادہ كرك كا توائي كوئى نقصان منيں موكا - أعُوذ بكلكاتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

استعاده كالالالا

استعاده كالمحطرانية

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لِیمِی اللّٰہ تعالے کے کلمات مامہ کے ذریعے بناہ چاہتا ہوں مرائس ہجیز کے مشرے بعد اللّٰہ نے ہیداکیا۔ یہ چیز جن ہویا کچہ اور ہو، ان کے مشرسے حفاظت کے بلے اللّٰہ کی ہناہ میں اللّٰہ دنے ہیداکیا۔ یہ چیز جن ہویا کچہ اور ہو، ان کے مشرسے حفاظت کے بلے اللّٰہ کی ہناہ میں آتا ہوں۔ یہ استعاذہ کا میں حظر لیقتہ ہے جس کی تعلیم صنور علیالسلام نے دی ۔

مضرت معیدابن جیڑ کی دوایت میں آتا ہے۔ کہ صفرت معافع ابن عمیر آکا اس وقت کا واقعہ سے جب ابنی میرین میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت معید ابنی میرین میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت معافی ابن عمیر آکا اس وقت کا واقعہ سے جب ابنی میرین میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں ابنی میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں نے میں ابنی میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں نے میں میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں نے میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں نے میں نے میں ایک میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں نے میں نے میں اسلام ہے۔ کہ صفرت میں نے میں ن

بعنی کے بروردگار! بی محد رصلی الشعلیہ وسلم ) کے رب کے ساتھ بن ہ بحر انہوں تاکہ مجھے کوئی تکلیف منہ بینچے سمنرت مافع رشنے پوجھا کہ محمد رصلی الشعلیہ وسلم ) کون ہیں ۔ برط صاادمی بولا کہ وہ بنی ہیں ۔ ان کا دور آگیا ہے، وہ نٹرک سے منع کرتے ہیں ۔ اور تم نے تو کفروشرک کی بات کی بھی ۔ یہ کہ کر اور صائح می غائب مرک اور جن ہی گئا ۔

صرت مافع المحتے ہیں ۔ کہ اس واقعہ کا محیر پرگراانر ہوا۔ میں اوطنی کو تیز تیز عبلا ہم ایٹرب بنیچا مصنور علیالسلام اس وفنت مرینے میں تنزلون فرانتھے۔ السّرتعا لی نے میرا واقعہ میرسے بہنچنے

له تغيير ظهرى ص<u>٨٥ بجواله م</u>واتف الجن

سے بیلے بی صنورعلیالسلام کو پُدرلیدوعی بتلا ویا چانجی جب میں عاصر ضدمت ہوا، نواک نے انکٹا مت فرایا کر تمہالت سابقہ میہ واقعہ پیشش آیا تھا۔ تو اس طرح حضرت دافع بن عمیر اسلام سے مشرف ہوئے دشاہ عبدالعزین اور م الم بیقی نے اور میں ایسے کئی واقعات بیان کے ہیں .

معظرت عمان کی واقعہ تھی بیان ہواہے۔ زمانہ جاہمیت میں جب وہ شام کا سفر کرستے سکے اور وہ شام کا سفر کرستے سکے و وہاں کسی کا ہن سے عیب کی خبر ہی دریا فت کیا کرتے تھے۔ اب کی بار بھی گئے اور کا ہمن کے باس پہنچے۔ اس کی فلیس دی اور ائس سے بعض واقعات پوچھے۔ تو کا ہن کہتے لگا کہ اب وہ کچے نہیں بناسکتا کیونکھ ہوجن میرے باس ہیا کہ تا تھا ، وہ اب منیں کا ترجب میں نے ائس سے پوچھا کر اب کیون نیں کوئی ایسی بات کونا ممکن منیں رہا۔

بهرحال ده لوگ حبّات سے استعاذہ کرنے تھے،جوکہ کفرہے۔

خات کے بیان کاسلہ جاری ہے۔ واکنہ فی فیکنٹ کو کھنٹ ہے مکانکٹ کے حصر طرح تم خیال کرتے ہو، اس طرح جنات نے بحی خیال کیا آئ لگن یکٹھٹ اللہ اکسکہ کم اللہ مرنے کے بعد کرئی تنہیں اٹھائے گا بعنی حبر طرح انسانوں ہیں سے بھی بعض لوگ قیامت کے منج میں اور کستے ہیں کہ کوئی قیامت کے منج میں اور کستے ہیں کہ کوئی قیامت میں مرتے کے بعد کوئی تنہیں اٹھایا جائے گا۔ اس طرح بعض جنات بھی قیامت کا انکار کرتے ہیں۔

ام حسن تصری فرملہ ہے ہیں کر حس طرح ان انوں میں منکرین قیامت اور منکرین رسالت ہیں اس طرح حبوں میں بھی ہیں سیم

له تشریخ ریزی فارسی م ۱۵۸ می تفنیر عزیزی فارسی ص ۱۵۲ بې ـ

قامت كالكا

حان يدمخي

اپن بات کے انگے تھے میں جنات نے اُن پابندلیل کا ذکر کیا ہے ہوتھنورعلیہ السائع کی بیشت کے بعد اُن برعا مذکی گئیں۔ ارشاد ہے کہ جون نے کہا واکٹا کہ شنک السّماء وَوَجُدُ نَهَا مُلِئِتُ حَرَصاً اسْتَعَاء وَوَجُدُ نَهَا مُلِئِتُ حَرَصاً اللّهَاء وَوَجُدُ نَهَا مُلِئِتُ حَرَصاً اللّهَاء وَوَجُدُ اَنْ اللّهِ اِللّهِ حَرَصاً اللّه اللهِ اللّه اللهِ اللّه اللهِ اللهِ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ

مدر فی شرایت میں اتب کر صفور علیرالدلام کی بعثت سے قبل شیاطین یا جن ت اسمان میں بمندی پر جائے تھے واس کے لیے عنان کا لفظ آت ہے۔ تو وہ ال پر ہو فرشتہ از سے تھے وہ آب بیں بکا لم کر ستے تھے ۔ جنات اور شیاطین بیس کوئی فرشتوں کی کوئی با سے شنا تھا اور اس ہیں کچھ چھوٹ وعنے موال کر سینے گئے وہ اس کے کان میں بھوٹ ک دیا تھا مرکز صفور علیہ السلام کی بعثت کے بعد میر ریخت کر شیائے گئے۔ اب ہو کوئی آگے جاتا تھا تو بڑے نورے شاب بڑتے تھے ۔ کوئی کھاگ جاتا ، کوئی تم وجاتا ، کوئی مرجاتا ۔ اس صورت حال کی تین کے لیے جون کا گروہ وادی تخدمیں سے گزر را جاتھا ۔ کوصنور علیا السلام سے قرائ پاک شنا، تو سمجھ گیا کہ کیا محاطر ہے ۔ اور ان کے اور پر آسمان کی طرف موانے پر کیوں پا بندی لگ گئی ہے ۔ الغرص بال ایس میں جنات تی ہو ہوں ، اس فار جاتا ہیں بھی جانے ہوں کا مربو وہیں ، اس فار جاتا ہیں بھی امام حق تھیں ۔ وہا تھیں ہیں جاتا ہیں ہیں ۔ اس طرح الناؤل میں رافضی اور شیعہ ہیں ۔ وجنات میں بھی سیا ۔ اس طرح الناؤل میں رافضی اور شیعہ ہیں ۔ وجنات میں بھی جیں ۔ اس طرح الناؤل میں اور پر ورجی اختلافات ہیں توجات میں بھی ہیں۔ اس طرح الناؤل میں رافضی اور شیعہ ہیں۔ وجنات میں بھی ہیں۔ اس طرح الناؤل میں اور پر ورجی اختلافات ہیں توجات میں بھی ہیں۔ اس طرح بوزل میں وافضی اور شیعہ ہیں۔ اس طرح بوزل میں جانے بھی خیر مقلد مینی امل مدیث بھنفی، مائی ، برطوی ، ولی بندی وغیرہ ۔ انسانوں کی طرح بوزل میں بھی غیر مقلد مینی امل مدیث بھنفی، مائی ، برطوی ، ولی بندی وغیرہ ۔ انسانوں کی طرح بوزل میں بھی غیر مقلد مینی امل مدیث بھنفی، مائی ، برطوی ، ولی بندی وغیرہ ۔ انسانوں کی طرح بوزل میں بھی غیر مقلد مینی اس میں مقین مائی ، برطوی ، ولی بندی وغیرہ ۔

سب فرقے موجود ہیں . پیلے بھی یالے فرقے تھے اور آج بھی ہیں یجبی انسانوں میں کوئی نیا فرقر پیدا ہوتا

ہے، جنات بھی اس میں شرکیب ہوجاتے ہیں۔ بیسلسان طرح عبداہے۔ لہذا اگر کمی کو اس تیم کی کوئی

بات معلوم بوجائے تو استعاب کی بات سنیں ہے۔ برتو اللہ تعالی نے ساد جنات کا کلام نقل کیاہے۔

جات مي فرقه نبدى

الد ترمزي صافح كاب التفير به تفير عزيدي فارسي صاف و تغيير مرا م

انها زن کی طرح جن نیک بھی ہیں اور بدھی ہیں مطبع بھی ہیں اور نافران بھی ہیں، قاتل اور زا تی وغیرہ ہرقسم کے جنات ہائے جاتے ہیں ۔ اخلاقی لحاظ سے بھی انسان حبول کے مشابہ ہیں ۔ جیسا کہ بيطيع ص كباكيا ہے جنات كے كاروبارى ان انوں كى مانند مختلف ہيں ، مثلاً تاجر پيشير، كانتكارا صنَّاع ، كوئى ايك مِكْمِقِيم ہے كوئى سفركر ا ہے ۔ وَا فَا لَا فَدْرِي اَشْرُ اُرِيْدَ بِهَنَ فِي الاَ رضِ اَمْراَدَادَ بِهِمْ رَبُّهُ مُ رَبُّتُهُ مُ رَبُّتُ الْوربُ تَك بِمِنْسِ عَانْنَهُ كُرْنِين والول كما تق برائی اراده کیا گیا ہے یا ان کے پرور د کارنے ان کے ساتھ عبلائی کا اردہ فرایے انهير مختف كيفيات كا ذكركرت موس عنات نے كها وائام سا الصلحون ومِنا

وور الله العني مم من نيو كاريمي من اور اس كے علاوہ تعنی بركار مي - كُنَّا طَرَائِقَ وَدُدًّا - مِم مختلف راستوں بیرب مے ہوئے تھے۔ کوئی نیک اور شاکتہ، کوئی بیے اور بدکار، کوئی نامنجار، کوئی مشرک کوئی مومن اکوئی عیبائی اکوئی میودی اکوئی رافضی انغرص انسانوں کی طرح مختلف جباعتوں

اور فرقل مي بيط موت تمه -

جنا في شاك

اوراً حركار جات كواقرار كرنا بيرا وأنَّاظُنتًا أن لَّن يُعْجِن الله في الْمُرْضِ - كرم الله تعاسط كوزين مين عاجز شين كرسكة وكن تعرُّجن ه هرباً- اوريز بم عبال كر التَّركوعاجسة كريكة بن مطلب يركراب منين موسكة - كرم كمين بعال كرالترتعالي كي كرفت سے نيج جائيں م توم وقت خداکے قبضے میں ہیں، وہ جب جائے ہمیں کی اندادے گرفت کرے اللے كرف، يرسب اس كقيضة قدرت من مهدنا وأناكت سمعنا الهدى المنابه وبني مم في داست كى بات سن، فرأ ايان سے آئے - بائے بيے يوچيز قابل فخرے كرم مت يبط ايان لانے والے جي- اور ايان لاكرواعي بن كئے جي بصنور عليه الصلوة والسلام بم كلام مى نسيس بوئے ، محض كلام باك س كدايان كى دولت سے مشرف بوكے -جنات كے اس طریقے سے ایمان لانے كا اطلاق عم النا فرں اور خاص طور بيشك كوكول پرمونا ہے . کرجنات تو قرآن پاک س کرائیان سے آئے مگری ان ن میں کر قرآن پاک سنتے میں مگر ام ریاای نئیں لاتے۔ اس بات میں اُن کے لیے بنیہ کا بیلوہے کر ان کا بھی فرض ہے کہ وه فررًا ايمان سے آئيں - اور اُس كا فائدہ يہ ہوگا - فكن كيومن ابدرت م فلا يجا في بخيساً

یعنی جو پنے دب پر ایمان ہے آئے گا، وہ کسی نقصان کا خون نہیں کھائے گا۔ وَلَا رَحْفَ الله اور ناس کو کسی زبروستی کا کھٹاکا ہوگا۔ لین اس پر کوئی ذیا دتی کی جائے ۔ یا اس کی محنت لیگاں جائے۔ ایما ہم گرنی ہیں ہوگا۔ ایما نہیں ہوسکتا۔ کرائے کسی دوسے رکے جرم میں بھالن بیاجائے۔ یا کسی ناکر وہ گا، ہیں طوف کر با جائے۔ اگر ایمان ہے آئو گئے اس کا بھیل صفور مطح گا۔ اس کے بعد جناس نے مزید بیان کی آوائی من الدہ ہم میں سے فرانر وار بھی ہیں اور سے انصاف بھی ہیں۔ قاسط کا معنی ظلم کرنے والا نہیں اور بے انصاف بھی ہیں۔ قاسط کا معنی ظلم کرنے والا نہیں ہونے کہ انہوں نے نہی کو حال کرتے والا نہیں گریا اور حال کرتے والا نہیں کی مامنوں کو گئے گئے گؤار شکر آگا۔ بہر جس نے فرانر واری اور اطاعت کی امنوں نے نہی کو حال کرتا ہوں کو امند کو تا اور حال کرتا ہے۔ گریا اور حال کرتا ہے۔ گوئے اور جو کفر وشرک کرتا ہے کہ امنوں نے بی کہ امنوں نے نہی کے امند کو تا ہو ہو دو نرخ میں جا بئیں گے۔ اور اول کو بھی کرتے والے ہیں۔ گری اور میں بیر سے نے اور جو دو نرخ میں جا بئیں گے۔ اور اول کو بھی ایندمین بنیں گے۔ اور اول کو بھی ایندمین بیر سے نے اور جو دو نرخ میں جا بئیں گے۔ اور اول کو بھی ایندمین بنیں گے۔ اور اول کو بھی

اید من جیں ہے ، بی جات اوی اوسے جو بر سر سر من یا بات ہا ۔ ولیا ہی منزا رکھے گی جیسی النانول کو ولیا ہی من منزا رکھے گی جیسی النانول کو

اس موقع ہر ہر اشکال وار دمونہ ہے ۔ کر جات تو ناری مخلوق ہے ۔ اُن کو آگ یم ولائے ہے ابنیں کی منات کی ہے والے ہے ابنیں کی مناطب کی ۔ شاہ محید العزید ولئے ہیں کر بہلی بات توہ ہے ۔ کر جنات کی ہیدائش کی اگر اور دورزخ کی آگر بست مخت ذیا وہ فرق ہوگا ۔ دورخ کی آگر بست مخت ہے ۔ اس بیے ناری مخلوق کو اس دورخ کی آگر ہیں تکلیف بہنچ گی ۔ دو سری بات برہ ہے ۔ کم جہنے کے مختلف طبقات ہیں اور اُن میں ایک طبقہ ز صریہ ہو کہ بہت سروہ ، لمذا یہ بھی مناز ہے کہ ان کو سرومقام پر سزا مناز کی جنات جبی وی ناری مخلوق کو ز صریب بھینے۔ دیا جائے تاکہ اُن کو سرومقام پر سزا دی جائے۔ بہر حال نظر کی اور کھر کرنے والے جنات دورخ میں جائی گئے جاہے وہ نار کے طبقہ میں ہوں یا ز صریب کو کو اُن کو مردمقام کی مناز میں ہوں یا ز صریب کے جاہیے وہ نار کے طبقہ میں ہوں یا ز صریب کے طبقہ میں ۔ اُن کو منزا مرحالت میں ہو گئے۔

له تفیرعزیزی فارسی صلا ا فی )

الجين -٢٧ (أيت ١١ تا ٢٧) تىلىل الذى ٢٩ دركسس سوم ٢

ترجمه در اور اگري لوگرسيده راست راست به ، البته مم ان كو دا فرا بی سيدميرات (١٦) تاکہ ہم اس میں ان کی آ زاکش کریں اور پوشخص لینے دب سکے ذکر سسے اعراص کرسے گا الترتعالیٰ اس کوسخت عذاب میں ملائے گا (۱۷) اور بیٹیک مسجدیں الترتعالیٰ کے لیے ہیں ۔ لہذا الشرق لی کے ساتھ کسی کومت بیکارو (۱۸) اور بیٹک حب کھڑا ہوالسرتھا كابندہ السّٰرتعالیٰ كوبكارنے كے بيے قريب تفاكرير لوگ جوم كركے اس كے كرد الكفي موجائي (19 الصيغير رصلى التعليد ولم ) آب كه ديجة بينك من الين دب کو پکار تا ہوں اور میں اس کے ساتھ کسی کوٹٹر کیے سنیں کرتا (۲) آپ کس د یہے رائے اوگر) میں تنہا سے لیے نفع دنقصان کا الک نہیں ہول (ال) آپ كرديج كربيك مح فدا كرست مركز كوئى بياه بني دے كا اور ميں فدا كر سوا مركز كرئى جائے بنا و نيس يا تا ( الله سطرمير سے ذمر الله تعالى كا طرف سے سپنجا یا اور اس کے بیغامات اواکر ناہے۔ اور پوشخص التراور اس کے دمول كى نافرانى كىسے كاريس بيشك اس كے يلے جہنم كى آگ ہے ہميشہ ہميشہ اكسس ميں دیں کے ج

گذشته درس بمک کی آیات میں الٹرتن سے اکر جنوں کے ایک گروہ نے کلام دہرایاتھار بنی علیرالسلام کو اُرٹ لا ہوا کہ آپ کر دوہ نے کلام اللی ثنا اور کہا کہ ہم نے تو بخیب قرآن شاہ ہے۔ لہذا ہم ایمان لائے ہیں رجنات النافیوں کے بائے میں اور فود جنوں کے بائے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بائے میں اور فدات ہوں ہی جبوٹ بائے ہوں ، مگر میں ببتلا ہوتے ہیں۔ بولتے ہیں اور فدات ہوئے ہیں۔ شرک میں ببتلا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اسمانوں پر جا کہ فرشتوں کی بات جیت سننے کا ذکر تھا ، اور پھرائس رکا وط کا ذکر تھا ، اور پھرائس رکا وط کا ذکر میں بیتا ہوئے۔ یہ سب جنور علیہ السلام کی بعث اور نزول قرآن باک کی وجہ تھا۔ بنات نے خود اقرار کیا کہ ائن میں نیک بھی ہیں اور بر بھی ۔ دو مری مختوقات کی طرح جن بھی عاجز ہیں اور اُن میں ایس کو بی خوبی نہیں ، جس کی وجہ سے اُن کی بیت ش کی جائے یا اُن کے ساتھ استعاذہ کی جب اور اُن میں ایس کو بی خوبی نہیں ، جس کی وجہ سے اُن کی بیت ش کی جائے یا اُن کے ساتھ استعاذہ کی جب کے یا اُن کے ساتھ کی کی جب کے یا اُن کے ساتھ استعاذہ کی جب کے یا اُن کے ساتھ کے دو میں جب کے یا اُن کے ساتھ کے دو میں جب کے یا اُن کے ساتھ کی جب کے اُن کی جب کے یا اُن کے ساتھ کے دو میں جب کے یا گئی کے ساتھ کے دو میں کی جب کے کہ کی جب کے یا گئی کے ساتھ کی جب کے کہ کو میں کی جب کے یا گئی کے ساتھ کی جب کے کہ کی جب کے کہ کا کہ کی جب کے کہ کی جب کے کہ کی جب کے کہ کی کو کہ کی جب کے کہ کی جب کے کہ کی جب کے کہ کی جب کی جب کی جب کے کہ کی جب کے کہ کی جب کی کہ کہ کی جب کی کہ کی جب کی جب کی جب کے کہ کی جب کے کہ کی جب کی جب

ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بین گے۔ بیاں کہ جنات کا کلام تھا ہو التُدعِل ثانۂ نے ذکر فرمایا اور الن کاحال بزراجہ وحی بہنے

بیغ علیال الام کو تبلا دیا -اس کے بعد الشرنعالی کا ابنا ارشاد ہے ۔ وائ کُواستُقامُوُا عَلَی میں اللہ میں اللہ

الطَّرِلْفِتُ فِي لَا سَفَينَهِ مُ مُمَا وَعَدُقَّ بِعِنَ الَّهِ بِهِ لِوَكَ مِيرِكُ مِن النَّهِ مِهِ النَّ كُو نوب إلى سے سيراب كريں گے ۔ لِنَفِتُهُ مُهُ وَيْدُ قِلَ اللهِ مِهِ اس مِي ان كا اُن الش كري، وَمَنُ اللهِ عَرف عَنْ وَكُو رَبِّهِ يَسُدُ كُهُ عَذَا باً صَعَداً اور بوشخص لينے رب كے ذكر سے أعراض اللهِ عَرف عَنْ وَكُو رَبِّهِ يَسُدُ كُهُ عَذَا باً صَعَداً اور بوشخص لينے رب كے ذكر سے أعراض

بھوں میں بولوں ہے ہیں۔ کرے گا۔ اسٹر تعلیا اُس کر سحنت اور دسٹوار عذاب میں چلائے گا۔

وَانْ لَوِاسْتَقَامُوا كَاتَعَلَقَ الْحِيْ إِلَى كَ بِ يَعِیْ لِي بِيْمْ عِلَيْ اللَّمْ آپ كه وي كم ميري طرف اس بات كي عي وحي كركن ہے . كم اگري لوگ سير سے ہے تھی اس راستے پرانظر فية الدرضيّة عبد الله حواللہ تعالے كالبنديدہ راسة ہے ، توحيد كا راسة اور صراط متقيم ہے الدرضيّة عبد الله حواللہ تعالے كالبنديدہ راسة ہے ، توحيد كا راسة اور صراط متقيم ہے

مرکز ختی رجی والوں مرکز ختی رجی والوں کے بیے الفایات توہم انہیں بہت سے پانی سے سیراب کریں گے۔

اور جن اللہ کے لیست ندیدہ راستے پر قائم سے تو اللہ تعالے اگن کے رزق میں فراوانی فرائی گے۔

اور جن اللہ کے لیست ندیدہ راستے پر قائم سے تو اللہ تعالے اگن کے رزق میں فراوانی فرائی گے۔

اور ائن سے تعلیقت کو دور فرائیں گے۔ مرکز تھک قاگا کامعنی کثیر پانی ہے مگر سیال عرف پانی ہی مراد منیں بلکہ ہر قسم کے رزق کی وسعت مراد ہے بھی میں پانی بھی ایک اہم جزو ہے۔ کیونکہ پانی ہرجانار کے لیے اس ایت کے لیے ظلیم فیم سے۔ الفرض ایمان اور اطاعت کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے اس ایت میں ظاہری اور باطنی انعامات کی نوشخری ہے۔

میں ظاہری اور باطنی انعامات کی نوشخری ہے۔

اگلی آمیت کے بیدے صحیمیں لِنَفْرِ تنظیم وی کے کہ کراس بات کی وضاحت فرادی کر فرکورہ انعامات ان کی آزمائش کے بیاج ہیں۔ کرصولِ تعمت برکون شخریہ بجالا آہے اور کون کفرانِ نعمت کا مرحکب ہونا ہے ۔ الشر تعالے کی طرف سے عطاکرہ ہ مرتعمت ہیں متحان کا بہاو خرار ہوئی منے میں قبط بڑا ہوا تھا۔ تو ہوتا ہے مفترین کرام فرماتے ہیں کرص وقت یہ کیات نازل ہوئی ، ملح میں قبط بڑا ہوا تھا۔ تو میمان الشر تعالی نے اس طرف اشارہ فرما دیا کہ بی قبط الم کر کے ظلم و شرارت کی وصیح ہے جب میں وگی نافرانی کرتے ہیں ، تو اس کے اثرات مختلف قتم کی بیٹ نیوں کی صورت میں ظامر ہوتے ہیں جو میں قبط سالی اور پانی کی قلت بھی ہے ،جس کی وجہ سے انسان ،حیوان، چرند ، برند ، کیڑے میں مکورے سب تکلیف میں میتلا ہوجاتے ہیں۔ مکورے سب تکلیف میں میتلا ہوجاتے ہیں .

الغرص التدتعاك نے ارشاد فرایا کہ اگریہ لوگ کفروس کی اورظلم وسترارت سے باز آجابی اور الشر تعلی کے نیدیدہ راست پر اسکے کے است کلام الہی شن کررا و راست پر اسکے کے است کا دالتہ تعلی کے است کا دالے کے است کا دول فرائیں گے جس سے زبین کو سرسبزوشا داب کر دیں گئے اور تحط کو دور قرا دیں گئے۔
تحط کو دور قرا دیں گئے۔

بله تفيران كثروني مراسى وتفيروزيزى مدال

ایا ہے۔ کم معصیت اور گنہوں کی وحسے خرابیاں پیدا ہواتی ہیں، قعط بڑتے ہیں، پرانیا نیا ں الاحق ہوتی ہیں۔ قرایا کر ان لوگوں کومیزایہ بنیا م بھی پہنچا دیں کہ اگریہ التہ تعالے کے لبندیہ الاحق ہوتی ہیں۔ تواللہ نے فرایا کہ ان لوگوں کومیزایہ بنیا م بھی پہنچا دیں کہ اگریہ التہ تعالے کے لبندیہ اسے دارق کثرت سے دارت کٹرت سے دری کٹرت سے مہیا کریں گے بعنی اسباب رزق کٹرت سے مہیا کریں گے۔

يا دالنىسى لىولىن كرنے والوں كيليے دعير

است کے دوسے رہے میں یا دالہی سے اعراص کرنے والوں کے بیے عذاب کی وعیر سنائی گئے ہے۔ وکر والی کرتا ہے۔ یعنی اس کی وحد ان کرتا ہے۔ یعنی اس کی وحد ان کرتا ہے۔ اولی کرتا ہے۔ اولی کرتا ہے۔ اولی کو استے پر گامزان ہوتا اس کی وحدا سنیت کا انکار کرتا ہے، اطاعت کے داستے کی بجائے کفروشرک کے داستے پر گامزان ہوتا ہے معصیت کا داستہ افتیار کرتا ہے کیٹ کے عکدا باصلے کہ اوالیٹر تعا لے است سی سی معصیت کا داستہ افتیار کرتا ہے کہ ایسی کا دوہ وسٹوار عذاب کا شکار ہے گا۔

مامدس غیرالندکو پکارنے کی ممانعت

گذشته آیات میں الشرتعا مے بینیم صلی الشعلیہ وسلم کو دوباتوں کے متعلق ارث دفرا میکے ہیں . كراب إن كا اعلان وحى اللي كے واسطه سے كرديں۔ ايك بيركر جنول نے قرآن باك منااور ايمان لاتے اور دورسری بات یہ کو اگر لوگر سیسے راستے پر چیلتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ الل بر رزق کی فراوانی فرائیگا. اب نتیسری بات پر فرائی جاری ہے ۔ کر آپ پر بھی کہ دیجے کرمیری طرف وحی کی گئے ہے کہ وَانَّ الْمُسَاجِدَ لِلَّهِ الْرَسِجِ مِي لَتُمْ مَلِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ساتھ کسی کومت بھارو ۔ لفظ مساجر ، مسجر کی جمع ہے اور یہ تین معنوں میں استعال موتہے ۔ معجدمصدرمیمی ہے اور سجدے کے معنیٰ میں استعال ہُوتا ہے۔ یہی تفظ سجرہ کا ہ کے معنے بیں مجي الهيه ، اور اس سے مراد اکات (اعض ر) سجدہ بھی ہیں اس مقام میں بیتنوں معنی ہوسکتے ہیں۔ سي كاه دراكرما مدسه مراد سيره كاه ساجات تو ده يم عدي برجن كمتعلق صورعليرالسلام في فرايخ أي البقاع المساحية يعنى سارى دنيا من المراكم المحط معدي من -جہاں عیاوت کی جاتی ہے ، نمازیں میر عی حاتی ہیں ۔ ویلیے توساری زمین ہی السر کی ہے او دف مُحَلِّدُ لِللهِ مِكْمِ مامِدِي تعمير خاص طوريدي ما تي ب. ماكد إن بي السُرى عبا وت كي مائے اور صنور عليالسلام من ما حدى ترغيب معي ولائى، فرايام ن بكي يليم مسجع دابني الله لذبيتا في ا

له كنزالعال صبح ر مراب المعلم من الم

يعن حب شخص في الشرك ييمسي تعميركي ، الشراس كي يعي حنت من محربائ كا-

اب یدم بحریں جب کہ خالص السّری عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں تو بھر ان مواقع میں کفرو مشرک کی بات کرنا نما بہت ہی نالب ندیدہ ہے، ویلے تو کفروشرک کی مقام پر بھی روانہیں ، مگر اس کا ارتکاب مساجد میں کرنا نما بہت ہی قبیرے فعل ہے۔ جیسے حم مشرکی کی متعلق فرایا و کمونی گئیر فی فیڈ فیڈ فیڈ کوئی کا فیڈ الیا ہے بینی جو کوئی حرم کے اندر الحاد و کوئی کی گئیر فیڈ فیڈ کوئی کی خطر ہے ، السّر نے اس کو محرم بنایا ہے بہرال کرے کا ، ہم اُس کو دوم اغداب ویں گئے۔ کیؤ کھر یہ پاک خطر ہے ، السّر نے اس کو محرم بنایا ہے بہرال منظرک و کفر تو السّر کے قمرو فضر بالے کے والی چیز ہے ، مراجد میں مطلقاً معصیت کی بات بھی منظرک و کوئر تو السّر کے قمرو فضر بالسّر کی عبادت کی بات بھی منظرک و کوئر قباسی کے معربی السّر کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں۔

رن بری بیجید می میری استری باوت می سی مسوس این استری با در این می این از این است این استری از این استری از این استری استری الگری استری الگری استری الگری الگری این الگری الگر

کے توبے حرمتی ہوئی اس طرح بالکوں کو بھی مسجد میں نہ آنے دو، وہ بھی اس قابل شہیں کرمسجبر کی

حرمت مجال رکھ سکیں مسی میں لڑائی نہ کرو، نٹوارمت کھیں نیو مسید میں صدودمت عباری کرو کہ کا تھ کے گا، قتل ہو گا تومسجد آلودہ ہوگی مسجد میں گھ شدہ چیز کا اعلان نہ کرو، حزید و فروخت نہ کرو،

سے باب ن ہوبا و مجد اور ہا ہوں یہ جبر ہی م سکرہ ہیر باب سون نہ سرر اسم بیروس م سرو ا بہ سب جبر یں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔

اور یرهی ارشاد فرایا نظیف ها یعنی معبدوں کو باک صاف دکھو۔ اس میں ظاہری اور باطنی کمتی می گذرگی سنیں ہوتی چاہیئے۔ ظاہری گندگی سے نومسوری پاکیزگی کو کرشش اکثر کی جاتی ہے۔ مگری مساجد یا طنی گندگی سے بھری ہوتی ہیں۔ نشرک و برعت، غلط قسم کے وعظ، مساجد میں کیا کچھ منیں ہور ہاہے۔ رمیوات باطلا کی تریخ ب دی جاتی ہے ، نشرک و برعت کی تعلیم ہوتی ہے ، یہ سب ناجا نز کام ہیں۔ کیونکر آن الْمُسلوب کہ لیٹر فیلا شدعی اللہ اسک اللہ اس کامی ایر ہوگا کر سورے مرف اللہ کے لیے ہیں، اور کسی کے سامنے سیرہ نز کرو۔ قطعاً عرام ہے۔ دور سری آئیت میں الٹر تف طار کے لیے ہیں، اور کسی کے سامنے سیرہ نز کرو۔ قطعاً عرام ہے۔ دور سری آئیت میں الٹر تف طار کے لیے ہیں، اور کسی کے سامنے سیرہ نز کرو۔ قطعاً عرام ہے۔ دور سری آئیت میں الٹر تف طار کار کور ہوں میں کہ برہ والی کی کرو

أذبع

ہی سجرہ کریں گئے ۔

غیالترکے یا دکوع بھی جا رُزنییں

بزرگوں کی قبروں کے ماتیمعاملہ تریقی شرای کی حدیث میں صراحتا موجود ہے۔ کہ حجاک کر طنا بھی درست نہیں بمنہ سے
سلام کم رسکتے ہیں، ابحظ سے مصافی درست ہے، معافقہ کر سکتے ہیں، اسلام کم رسکتے ہیں، اسلام کم رسکتے ہیں، اسلام کم رسکتے ہیں، اسلام کر حضور علیالسلام نے حجاک کر سلنے سے منع فرایا ہے۔ کہ اس طرح رکوع ہوتا ہے سیرہ تو ولیے ہی حرام ہے ، مگر یہ حجاک کر طن بھی مکروہ ہے ۔ انخا کو ناجا کر قرار دیا گیا ہے ۔
اب حالت یہ ہے بڑی بڑی قبروں پر بجدت ہوتے ہیں ۔ ایک وفعہ ایک صاحب میرے ساختہ کی جو کئے ۔ تیمنے کل کوئی شخص قبر پر سجرہ نہیں ساختہ کے جہائے میں ان کو سیدعلی بحویری کی قبر پر ہے گیا ۔ ہم والی صرف بارہے منٹ عظرے اور انتفاع صدیں سان کو سیدعلی بحویری کی قبر پر ہے گیا ۔ ہم والی صرف بارہے منظ عظرے اور انتفاع صدیں سانت کو میوں نے والی سحیرہ کیا ۔ وہ صاحب صرف بارہے منظ عظرے اور انتفاع صدیں سانت کو میوں نے والی سحیرہ کیا ۔ وہ صاحب

له ترذى من باب ماجاء في السجود على سبعلة اعضاء لله تذذى من الله باب ماجا في المعلقة

ا پ نے سنا ہوگا کہ بچھے دنوں ڈرٹھ سوزائریں کا بو وفد اجمیر سرابیت گیا ، وہ مزار برجڑھ نے کے بلے دولاکھ روبے البت کی چا در ہم او کے کرگیا۔ آب ہی بتا بین کر اس میں کیا گاک ہے۔ دول محبوکوں مریں ، کھانے کو کچے رز سطے اور آپ دولا کھ روپے کی چا در چڑھا سہے ہیں ۔ یہ کس شریعت میں جا ترجے ۔ یہ تو کھر وشرک کی بات ہے ۔ قبروں پر بے شک جا زم کھ فائخہ بالج مصنے کے لیے ایسال میں جا ترجے ۔ یہ تو کھر وشرک کی بات ہے ۔ قبروں پر بے شک جا زم کھ فائخہ بارشرک ، برعت ہیں۔ قواب کے لیے ۔ اس کے علاوہ کہی چیز کی اجازت نہیں ۔ باتی تمام چیزی کفر، شرک ، برعت ہیں۔ اس سے علاوہ کہی چیز کی اجازت این کرتے ہیں ۔ جب حکومت خود جا دریں چڑھا کی گئے تیں ۔ جب حکومت خود جا دریں چڑھا گئی کہتے ہیں ۔ جب حکومت خود جا دریں چڑھا گئی کہتے ہیں ۔ جب حکومت خود جا دری جڑھا کہ ایک کما مہت کی عرب کرنا ، یڈ منٹریٹ کا کم میں کرنا ، یڈ منٹریٹ کا کم میں کہ رہا ہی جو اور کو تو میں کہ دنیا میں بوئی بات کی ہوئی ہے ۔ کا کا م ہے میکر یہ سب کے حوال کو تو میں کے داست سے بڑھ کر دنیا میں بوئی بات کی ہوئی کرمیری طرف وحی الغرص النظر تعاملے نے ارشا دفر مایا کہ اس بیغر جلیے السلام آپ کہ ویکئی کرمیری طرف وحی الغرص النظر تعاملے نے ارشا دفر مایا کہ الی جربی جلیے السلام آپ کہ ویکئی کے کرمیری طرف وحی کی النظر تعاملے نے ارشا دفر مایا کہ الی جربے جلیے السلام آپ کہ ویکئی کے کرمیری طرف وحی النظر عن النظر تعاملے نے ارشا دفر مایا کہ الی جربی جلیے السلام آپ کہ ویکئی کرمیری طرف وحی

كى كى تى ب كى كمت دى ياسجدى يا اعضار سجده التركي بلي بن، لىذا سجده سوائے خدا كے كسى كو

ردانىيى، اپنى ماجتولىيى صرف فداكوبكارو اپنى عبا د تر نىپى صرف فداكے سامنے مى تھے كو ۔ وہى

عبادت كامنتق ہے جب ہم ذات الني كے ليے إلا كالفظ استعال كرتے ہيں تو اس كامعنى ليى ہوتا ؟

مستق عادت مرف الله تعاسط سيد

مله ملم صوالا

کمسٹی عبارت صرف وہی ہے ، اور کوئی نئیں یاقی ترساری مخلوق ہے ۔ اور مخلوق ہونے ہیں سب یرابر ہیں . تر ایک مخلوق دوسسری مخلوق کی معبود کیسے ہوسکی ہے مخلوق توعابدہ اورتم اس کومعبود بناہے ہو کمیں قبری میستش ہورہی ہے ،کمیں بیرصاحب کے سامنے سحدہ ہور اہے مکمیں نیاز ہورہی ہے ، چڑھا واچڑھا یاجار جاہے ۔ دلی وی جارہی ہے ، کمیٹ کا کی کے لیے باداجا را ہے . بیرتمام باتیں مشرکا نہ ہیں اور ناجا کر ہیں عابداور عبود میں تفران الازم ہے . ولا جرا التَّاس اعب و و و و اربَّك و "اے لوگو! لينے رب كى عيادت كرو-الياكون س ان ان ہے ،جس کی عبادت کی جائے سے وہ مویا کو ٹی عبادت ،اس کاستحق عرف اللہ ہے یعبارت كافنوم غايت درج كى تعظيم ب، ير قول سے تھي موتى ب اور فعل سے بھي اس كے مختلف طراقية ہیں سیرہ ، رکوع ، نیاز ، ندا سب عبا دت میں داخل ہیں ۔ اگر سی افعال عبر الند کے بیے کئے عبایش توشرک ہے . سرک کی کم وبیش بیں شمیں ہیں ۔ کتاب دلیل المشرکین میں اس کی تشریح موجود ہے۔ الوجي إلى كي سيل من ويتى بات يه كمي كرآب كر و بيك وأنك لكنا قام عبد الله اور جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ ۔ اور اس سے مراد صنور منی کرم علیالسلام ہیں مجیعے عیلی علیالسلام نے عبى فودكوالشركا بنده كها تفا إلى عبد والله عب الشركا بنده بول بخصور عليالسلام نے بھى يى فرايا كرك لوگو! عينے عليه السلام كى تعربيت ميں عليه اينوں في مبالغداً الى كى اور كفزين مبتلا ہوئے ، خبردار! مرى تعربيت من مبالعد أرائى مزكرنا أناعب الترفيقون عبد الله ورسوله من توالله كابنده اوراس كارسول بون. تم بھی مجھے اللہ كابندہ اوراس كارسول بى كىو. عيبائيوں نے عليہ السلام كوفداكا بنيات دياء النول في تعرفيت و مرص رائي مين غلوكيا ، خبردار إتم اليا فركزا-توفرها بجب السركا بنده كه الموايدة عوا السيعن السرتعاك كوبكارت كي لي كادوا نيكونون عكيد لبدًا. قرب تفاكريه لوگ اسك كردلدك كاطرح تقط بانه كراكھ

مضورنبا ويملى الدعلبوطم إي

عيالشسعماد

مصور الماليم المالي المالي المالية الم

ہوجاتے۔ لبعض فرماتے ہیں کہ السّر کا بندہ لین محمصلی اللّہ علیہ وسلم جب کلام الہی بڑھ تھا۔ تولوگ معطور کے عطور جمع ہوجاتے تھے مومن تواس لیے جمع ہونے کہ آب کے سابھ بل کراللّہ کی عابد کریں اور کفا طعن وشینع اور اذبیت بہنچانے کے لیے بعض فرم ننے ہیں کہ اس اُبیت میں جنّات کریں اور کفا طعن وشینع اور اذبیت بہنچانے کے لیے بعض فرم ننے ہیں کہ اس اُبیت میں جنّات کی جباعث کی طوف ان ان رہ ہے کرجب ایک وادی نخل میں کھوڑے ہو کر خدا کو ایجار ہے تھے تو جن ت کی جباعث کے طوف ان ان رہ ہے کرجب ایک وادی نخل میں کھوڑے ہو کر خدا کو ایجار ہے تھے تو جن ت کی جباعث کے طرف ان رہ ہے کرجب ایک وادی نخل میں کھوڑے ہو کہ وادی میں کھوڑے ہو کہ اور ان میں کھوڑے ہو کہ ان کے ان کی جباعث کی طرف ان رہ ہے کہ تھے تو جن ان کی میں کھوڑے ہو کہ ان کے ان کی میں کھوڑے کے ہو کہ ان کی میں کھوڑے کہ ان کی میں کھوڑے کی جباعث کے ان کی میں کھوڑے کر ان کی میں کھوڑے کے ان کی میں کھوڑے کی جباعث کے ان کی میں کھوڑے کی جباعث کی میں کھوڑے کے ان کی میں کھوڑے کی میں کھوڑے کے ان کی میں کھوڑے کی میں کھوڑے کی میں کھوڑے کی میں کھوڑے کی جباعث کی میں کھوڑے کی کھوڑے کی میں کھوڑے کی کھوڑے کی میں کھوڑے کی کھوڑ

علیٰ بجوسیری آن کومن الله عنی و مسیعی کالله اولی حداته کی ذات تمام شرکیه باتول سے باک ہے۔ میں الن کی تر دیرکر تا ہوں۔ میں پنے رب کے ساتھ کسی کو منٹر کی منیں بناتا۔ بذ عباوت میں ، مذ مطلب کر سنے میں ، مذ حاصر ناظر میصنے میں ، منطل کٹ کی میں ، مذ واجب الوجود ہوتے میں ، مذ مدبہونے میں ، میرکسی کوخلا کا منٹر کی بنیں بناتا ۔ واجب الوجود ہی وہی ہے ۔ علیم کولئے میں ، مذ مدبہونے میں ، میرکسی کوخلا کا منٹر کی بنیں بناتا ۔ واجب الوجود ہی وہی ہے ۔ علیم کوکٹ کی دہی ہے ۔ اس کے سواکوئی قادر طلق شیں ۔ اورکوئی ایبانسیں جو پائنے ارا و سے سے جو چاہم کرے ۔ خلا کے سواکوئی نافع اور صنار منہیں ۔ کوئی اس لائی شیں ۔ خدا کے سواکوئی نافع اور صنار منہیں ۔ کوئی اس لائی شیس ۔ خدا کے سواکوئی نافع اور صنار منہیں ۔ کوئی اس لائی شیس ۔ خدا کے سواکوئی نافع اور صنار منہیں ۔ کوئی اس لائی شیس ۔ کہ اس کے نام کی نذر و نیاز دی جائے گوگ اسٹری ہے ہے کہ ا

نفع اورنقصان بی کے اختیار پہنیں ہے

ارثا و خداو مذی ہے کہ آپ ہے تھی کہ دیں۔ قبل افخہ آل احداث کے فیصنی قبل کر کہ اسکار میں تبدیل کے فیصنی قبل کر کہ اسکار میں تبدیل کے الفیار میں تبدیل کے الفیار میں تبدیل کے الفیار میں تبدیل کے الفیار میں تبدیل کر میں تم کو مہایت بھی تبدیل کر میں تم کو مہایت بھی تبدیل کر میں تم کو مہایت بھی تبدیل کر میں تابیل کا فرمان ہے۔ وافک کہ قبہ دی می کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں اللہ کا فرمان ہے۔ وافک کہ قبہ دی می کہ میں میں کہ میں میں کہ میں میں کہ میں کہ مہایت کے اسلام الا نے کہ میں میں میں میں کہ مہایت توالٹ دیا ہے میں کو جا ہے یہ میں کو جا ہے کہ المار تھا کی کو میں کہ مہایت الوطان کے اسلام الا نے کی کمتنی طلب تھی میکھ الیان میں میوا ، کیونکہ کہ المار تھا کی کومنظور در تھا۔ الولاب کے اسلام الا نے کی کمتنی طلب تھی میکھ الیان میں میوا ، کیونکہ کہ المار تھا کی کومنظور در تھا۔ الولاب کے اسلام الا نے کی کمتنی طلب تھی میکھ الیان میں میوا ، کیونکہ کہ المار تھا کی کومنظور در تھا۔ الولاب کے اسلام الالے کی کمتنی طلب تھی میکھ الیان میں میوا ، کیونکہ کہ المار تھا کی کومنظور در تھا۔ الولاب کے اسلام الالے کی کانی طلب تھی میکھ الیان میں میوا ، کیونکہ کہ المار تھا کی کومنظور در تھا۔ الولاب کے اسلام کا کمتنی طلب تھی میکھ الیان میں میوا ، کیونکہ کہ المار تھا کی کومنظور در تھا۔ الولاب کھی صفور علیا المار کا کمیونکہ کومنظور در تھا۔ الولاب کھی صفور علیا المار کا کمیونکہ کومنظور کی کومنظور کومنظور کی کھی کا کمیونکہ کو کہ کومنظور کو کھی کے کہ کومنگور کی کومنگور کی کومنگور کی کومنگور کومنگور کی کومنگور کومنگور کی کومنگو

ك سورة إرسف ١٠٠٠ . سيل .

حقیقی چیاتھا اس کے متعلق بھی ارشا و خلا و مذی ہے تبت بیکدا اُرٹی کہ بہ اور سیصلی فار ڈات کہ بہ قامی کائٹ وہ اور اس کی بیوی وولزں دوزج میں جا بیک کے۔کیونکر وہ شرک سے باز مئیں گئے۔ ابوطالینے با وجود صنور علیالسلام کا و فادار ہوتے اور تماییت کہ نے ایما قبول مسی باز مئیں گئے۔ ابوطالینے با وجود صنور علیالسلام کا و فادار ہوتے اور تماییت کہ نے ایما قبول منہیں کیا ۔ لہذا دوز نے کا شکار ہوا ۔ اسی ہے فرمایاکہ میں تمالے بیے کسی تفع و نقصان کا مالک منہیں ہوں : بافع اور صار ہوناصفت فدا وندی ہے ۔

ونیامی انسانوں نے کیے کیے ہیں وہ عقیبے بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی بیر کے متعلق نفع ونقصان کا عقیدہ رکھنا ہے ، کوئی قبروائے کے بائے میں کوئی جبرائیل اور میکائیل علیما السلام کے مایسرمیں کو بی خاب کر مایسرمی نعمی نامونی و جادکہ خاب کہ طلبہ کرنا ، ابند مشکل کٹا کئی شرک

بائے میں ، کوئی خبات کے بائے میں تعویز وعیرہ . حبلاکر خبات کو طلب کرنا ، انہیں مٹکل کٹائی میں ٹرکی کرنا وغیرہ وعیرہ سب مشرکیہ ہاتیں ہیں کیونکر نفع و نقصان کا مالک صرف خداوند فدوس ہے ۔ اس

کے علاوہ ما فوق الاسباب کوئی فرما درس سنیں۔

ا ج کل توبچوں کوکیٹ (CAT) میٹ (MAT) رسٹ (RAT) بیٹے مایاجا تا ہے، پیلے زمانے میں کے دیمی بیٹرھایاجا تا تھا، جو ترحید خالص کی طرف را ہمائی کرنا تھا۔

نداریم عیر از نونها درسس ترنی عاصیا ل رانطانجشولس

اے الک اللک اللک ایرے سواکوئی فریا درس نہیں ہے، گن مرگاروں کے گناہ معاف کرنے والا تو ہی ہے۔ اور کوئی نہیں جیسا فرقایا اللّی فیجیدیٹ المضطر افدا دعاہ ایک مجبور آدمی کی دالا تو ہی ہے۔ اور کوئی نہیں و جیسا فرقایا اللّی اللّی ترجیب سامے ظاہری اسباب ختم ہوجا تے ہیں تو بہلیا تی کو کون دور کرتا ہے۔ آبالی تھے اللّی کیا خداکے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ اگر منہیں ہے۔ تو بھرید لوگ کیوں شرک میں مبتلا ہیں۔ الرمنیں ہے۔ تو بھرید لوگ کیوں شرک میں مبتلا ہیں۔

بنى عليالسلام كومزيدار شادمواكه آپ اس بات كالمجي اعلان كردس كه قُلُ الْيُ لَنْ يَجِّ لُونِيَ

مِنَ اللّٰهِ اَحَدُ مَ مِلْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

والی بات کی معصیت کارتکاب کیا . و لن اجد من دون مملحدا . اورمی فدالے سوالونی عائے بناہ بھی بنیں باتا ، سرنی نے سی کہا آئے آئے اُک اُن عَصَیْت کرتی کہا تا ہے میں کہا آئے آئے اُک اُن عَصَیْت کرتی کہا تا ہے میں کہا آئے آئے اُک اُن عَصَیْت کرتے کہا تا ہے میں کہا تو بڑے وال سے عذاب میں مبتلا موجا وال کا حضرت اگرمی لیٹے دب کی ذرا بھی نافر مانی کروں گا ، تو بڑے وال سے عذاب میں مبتلا موجا وال کا حضرت

محاہیے کے کا سے انبیار عیہم السلام مجمشتنی نہیں شعیب علیالساد ، مضرت نوح علیالساد ، صفرت صالح علیالساد اور نود صفرت محر مصطفی الله علیه والم نے بھی بہت کروں، توکوئی بچانے علیہ والم میں کوئی ایسی بات کروں، توکوئی بچانے والا مہیں ۔ لَکُنْ اَشْہُکُت کَیْکُ طَلَّ عَمُلُکُ اگر ایب فرانجی شرک کریں گے توخدا آپ کے سالے اعمال ضائع کرفیے گا۔ فراتھ بی شرک کریں گے توخدا آپ کے سالے اعمال ضائع کرفیے گا۔ فراتھ بی رائی گا ارتبا ب کریں گے ، تو اُن کا کیا حال ہوگا ۔ کو اگر وہ نشرک کا ارتبا ب کریں گے ، تو اُن کا کیا حال ہوگا ۔ کیا ہم یہ گان کرتے ہیں کہ کو کرنے کے باوجود النظر کے بیارے ہی رہیں گے اور اُس کے بنی کے مقبول ہی ہونگے۔ اور ایس کے بنی کے مقبول ہی ہونگے۔ اور ہیں معافیا ل مین ہی رہیں گ

فروایک میراکام توبیت دینامیراکام تهین، نرمیر بسب که الله تعالی کام ت اس کا پیغام بینجا دینام بینجا دینامی است و بنامیراکام تهین، نرمیر بسب کی بات برکسی کومنز المقصود تک بینجا نامی میر ب افتیار سے ماہر ہے ۔ اور شی الگیک ورسول کا الله ورسول کا بوخص الله اور اس کے بیج بنم کی اگر ہے خالدین فیہا انبکا اور اس کے بیج بنم کی اگر ہے خالدین فیہا انبکا ہوسول کی نافران کی میران کے امام اور اسکی جدیشہ ہوسے اس میں میں بی کہ انتاز کو کو کی کھیلائی اس میں ہے ۔ کہ الله تعالی کے احکام اور اُسکی و صارفیت کو مان لیں اس کے رسول کی بات کو بھی تسلیم کریں کیونکہ وہ ضرا تعالی کا بیغام بنجائے و الله اور کی دی ہے ۔ اور جو اُن کی نافرانی کرے گا، اس کے بیج بنم کی آگریار ہے جس سے خلاصی والا اور کی دی ہے ۔ اور جو اُن کی نافرانی کرے گا، اس کے بیج بنم کی آگریار ہے جس سے خلاصی والا اور کی دی ہے ۔ اور جو اُن کی نافرانی کرے گا، اس کے بیج بنم کی آگریار ہے جس سے خلاصی میکن نہیں ۔

نبی کا کام بیام الہٰی بہنجادیاہے حَتَّى إِذَا رَافَامَا لِيُعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ اَضَعَفُ نَاصِمًا وَاُقَلُّعَدُواً صَحَفَّ نَاصِمًا وَالْقَلُعَدُواً مَنْ اَضْعَفُ نَاصِمًا وَالْقَامِدُ اللَّهُ وَلِيَّ اَمَدُ اللَّهُ وَالْعَيْبِ فَلَا يُنْظِهِرُ عَلَى غَيْبِهَ احَدًا ﴿ لِلْاَّمِنِ الْدَيْخِ اللَّهُ مَنِ السَّولِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ابندات سورة می النترتی سے کر جنات کے ایک گروہ سنے کلام النی علیہ وسلم آپ کردیے کوری کنشہ سرپیت موری ایسان لائے طون اس بات کی وی کی گئے ہے ۔ کر جنات کے ایک گروہ نے کلام النی شنا اورائس پر ایمان لائے اور کفر و نترک سے بیزاری کا اعلان کیا ۔ دوسری بات آپ بیر بھی فرما دیں کر اگر النان اور جن النتر تعالے کے لیند بدہ داستے بور جیں گئے تو ہم اُئن کے لیے وسائل رزق کو آسان کر دیں گئے میں ہو گئے گئے ہوئی کہ آپ یہ بھی کر دیں کرمساجد النترک بیلے وسائل رزق کو آسان کر دیں کرمساجد النترک بیلے ہیں۔ ائس کے ساتھ کسی کو میٹر کی بیٹری بات یہ فرائی کر آپ یہ بھی کر دیں کرمساجد النترک بیلے ہیں۔ ائس کے ساتھ کسی کو میٹر کی بیٹری بات یہ فرائی کر آپ یہ بھی کر دیں کرمساجد النترک بیلے ہیں۔ ائس کے ساتھ کسی کو میٹر کی ایک میں کو نہ پہلا و د

اس کے بعد بنی علیالسلام کے متعلق فرایا کہ اللہ کا بندہ جیب اُسے پیکارنے کے لیے کھیڑا ہوا ، تربہ لوگ اس کے گرد جمع ہوگئے ، کم مجا کہ آپ کہ دیں کرمیں تولینے رب ہی کو پیکار تا ہوں ، اوراس کے

403

ساتھ کسی کونٹر کیے بنہ بن بنا کا ۔ نیزیہ کرمیں تمہا کے لیے نفع ، نقصان یا جابیت کا مالک نہیں ہوں ۔
اوراگر میں نے نا فرمانی کی تو مجھے ہرگرز کوئی بناہ سنیں ہے کا اور کوئی سنیں بچا کے گا۔ میرا کام توبیغیام اللی کو بہنچانا ہے ۔ بوشخص الشراوراس کے رسول کی نافرمانی کررے گا اس کے لیے نارجہنم کی وعیر ہم حس میں ہمیشہ ہے گا۔

. نصرت الئي *بي كامي*ا بي كى دلسيل سبع

سورة كے آخرى صدميں بنوت ورسالت ، السرتعالیٰ كی صفات اور قبامت كا ذكرہے -اورسائق مشركين كافتكوه تجي بيد وفايا حنتى إذا رأؤا ما بوعد ون يهال كك كرجب اس يمزكو و تحصیل کے بحس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے جہاں پہکتی ابتدائیہ ہے۔ لینی برحالت اسط سرح قائم کے گی، افرمان لوگ مخالفت کرتے رہیں گے ، منٹرک میں مبتلا دہیں گے ،حق سے گرمزال ہیں کے اعظ مذاق کریں گے، ایزار بہتیا میں گے۔ بیان مک کہ وعدے کا دن آعائے گا بعیٰ قیامت بریا برجائے گی . و عدے کے ون سے مراویوم الحاب ہی ہے کر قبرستان کی معض منون دعاؤل مِن بِوالقَاظِ التَّهِ مِن و التَّكُومُ التَّوْعَدُ وَنَ عَدُالمُّ فَكُمُّ لِمُن يَعَيْ لَمَا لِكِياس وه جِيز البيلى ہے حس كا نم سے وعدہ كيا گيا تھا اور حس كے ليے حملات دى گئى تقى تم توبيال قبرستان بيں يهل بيني جيك بهواور إنَّا السَّاءُ اللَّهُ بِكُوْ للاحِقُونَ بهم يمي تم سي عنقريب ملن وال میں لین موت ہرایک کے لیے برحق ہے۔ اس کے بعد بدن می برحق ہے اور بھر جزا وسزاکی منزل می بری سے حس کے بلے دنیا ہیں مہلت ری گئی تھی۔ مبرخض اور مبرقوم کومہلت دی ماتی ہے، اور اس مے بعد جب وقت آجا آج - إِنَّ اَجِلُ اللَّهِ إِذَا جَاءُكُ لِيُحْفَّى كُيْراس مِن التيرنيس موتي -

وعدے والی بینز کا دقوع اجتماعی میں ہے اور الفرادی کھی۔ اجتماعی طور برتو قیامت واقع مہوگی، حب مرجی والی بینز کا دقوع اجتماعی میں ہے اور الفرادی کھی۔ اجتماعی طور برتو قیامت واقع مہوگی، حب مرجیز فناہ ہونے کے بعد دوبارہ فائم مہوگی، اور الفرادی طور بربی وعدہ مرشخض کی ہو براجا تا مہا کا ارشا دہے، مکن مگات فف د قامت فیامت میں ہو ادمی مرکیا، اس کی قیامت مربا ہوگئی کیونکہ سوال وجواب کی منزل منٹروع ہوجاتی ہے محاسبہ کا ادمی مرکیا، اس کی قیامت مربا ہوگئی کیونکہ سوال وجواب کی منزل منٹروع ہوجاتی ہے محاسبہ کا

ك سلم صيال كتاب البنائر بله وسور فوح أيت ه المرفاة تنرح منواة ميرا كالدولمي عن الني مرفعاً)

عمل مي جزوى طوربد سنروع بوجاتا ہے اگر جر محل محاسبہ شركے دن ہوگا م محر محاسبے كے عمل سے كوئى شخص تبیں نے سکتا۔ برزخ میں مرایک کامحاسبہ ہونا ہے جس میں جزا وسزا کا محل احساس ہوتا ہے۔ تواسی واسطے برارنناوم ورہاہے کری لوگ مخالفت کرتے رہیں گے، بیان کک کر آجائے وہ جیز سي كا وعده كيا گياہ في يعلمون من اصنعف فاصل بي ير لوگ اس وقت عبان ليس كے كم کس کی مرد کھزورہے۔ آج توبینی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کھزور سمجھتے ہیں۔ کہ ان کے پاس د بنوی مال واساب کی کمی ہے ،اگن کے پاس فوج نہیں ہے،مگراس دِن پتر چلے گا کہ کمزور كون ہے واقع عدد اور تعدادي كون كم ہے اس ميں شك نبير كر ايمان كے بغير تعداو كى كىرت اور مال و دولت كى فرادانى وبال ہے . جديا كرسورة كاقتك ميں گذر حركاہے كران ان كعبِ افسوس ملتا سبوا كے كاميًا أغنى عَرِيٌّ مُ إليك في افسوس! ميرے مال نے چھے كچھ فائدہ ية ويا-تيزهك عربي سلطانية مرى عومت عي مجه كوئي فائده مدينياسي منه فرج كام أسي دنياني كا فا مرّه مهوا ، نه كمرّت تعداد اوركرّت المصنية نابت بهوا - ويل بريته يط كاكر مدد ونضرت كس كي كام أتى ب كيونكر السُّرتعاكِ كافرمان ب ـ رُانًا لَنتُصُرُ رُسُلَتًا وَاللَّذِينَ الْمَسْوُا فِي الْحَيُوةِ الدُّنيَ وكوركي كي وكر الأسنك ويعني مم ليت رسولون اور ايما مزارون كي دنيا من مي مدد كرتے مي اورقيمت کے دن بھی کریں گے۔ اس ون ایمان داروں کی مرو النٹر کی جانب سے ہوگی، سب معاملات درست ہوجا بین گے۔ برخلاف اس کے منکرین کی ذکوئی جماعت مہے گی ، نہ فوج ، نہ مال و دولت کام کئے لا بنيانچراس دن اندين معلوم مولاكه مردكس كى تمزوري اور تعدادكس كى تم بيدا دنيا بيس اگرحق بیستوں کی ممایت قلیل ہو تو انہیں تھرانا نہیں جا ہیئے ملکہ الٹرکی مددیہ تھروسرکہ ناچاہیے مشركين اعتراص كرتے تھے۔ كرجب أب مے كنے كے مطابق جزائے عمل كى منزل برق ہ، تو بھرقیامت بریا کیوں نہیں ہوتی ۔ جلیے سورۃ ملک میں آتا ہے ، مکتی الحد الوعد ران كُنتُهُ صُدِ قِينَ الرَّمْ سِيح مولوبًا وَيه وعده كب بدا موكا يعني قيامت كب بديا موكى. اسى نوعيت كے اعتراص ت كے جواب ميں سيال صنريا فل إن ادرِي اَ قَرِيبُ مَّا اَوْعِدُونَ

وقوع قیامت کاوقت بنی کےعلم مریندر تھا اَبِ كَه و بِي كُرِينَ المَكَ اللهِ عَيْرِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ایک از قیامت کا انعقا دسے اور دوسے رہزا کا واقع ہونا ۔ اگر شخفی طور بھی سزا واقع ہوگی اور کسی انتخابی کے اور کسی انتخابی کے کہ کس وقت اگن بر افتاد آئی ہے ۔ اور کس قتم کی سزاسے دوجیار ہوتے ہیں۔ بہا او قات انسانوں کے باتھ سے سزا متی ہے میشر کین کم کم میزادی گئی جیس کے بہرونی ذرائع بینی آفات ارضی و سمادی سے سزادی گئی جیسا کہ بعض قوموں کے بدر ہیں سزادی گئی جیسا کہ بعض قوموں کا حال گذر جیکا ہے ۔ تو ان تمام انعزادی آفتوں کے آنے کا وقت تھی اللہ تعالی کے میں ہے۔ اور محجوج طور پروقوع قیامت بھی اللہ تھی سے علم میں ہے۔ بنی علی السان م کو چکم ہوا۔ کو آب کہ دیں کہ اس بات ہی کا علم شے بنیں ہے کہ قیامت قریب ہے یا دور ہے۔

اس من من مزید وضائعت فرائی عالی والغیر بینی عذب کومبن والا صرف النظر النظر الدیر اس بات کی دلیل ہے کہ وقرع قیامت کے دفت کو ہیں نہیں جانا چھرت عیم عالیا لھ کے بیان ہی ھی ہی ہے۔ انگ انگ انگ علام الفیون کے بیان ہی ھی ہی ہے۔ انگ انگ انگ علام الفیون کے بیان ہی ھی سے ۔ بیاں نفظ الغیب متعزاق اور منس کے بیاے ہے۔ بیعی طبس عیب اور تمام غیرب کا جاننے والا قومی ہے ۔ اس کے موا باقی تخلوق کے لیے عیب کی نفی کی گئ ۔ لنا محلوق ہی کا جانئے والا صرف وہی ہے ۔ اس کے موا باقی تخلوق کے لیے عیب کی نفی کی گئ ۔ لنا محلوق ہی کسی کو عالم الغیب کنا الشیم الحیات کو الدیم مان میں جانا ۔ فتا ک کسی کو عالم الغیب کا اطلاق عرف ذات خدا وندی ہی ہوئات کرام اور علم بحثیرہ والے حقی ہی گئے ہی کہ والم المنا ہے ہی داخل کی طور پر اس طرح کر بعن میں کہتے ہی کہ عالم الغیب کا اطلاق عرف ذات خدا وندی ہر ہوئات عیب کا نفط احل فی طور پر اس طرح کر بعن بیریں معنی میں انتیا ہے اور مورون کے ۔ اصنا فی طور پر اس طرح کر بعن بیریں بعیدیں بیا میں مانتی ، لنذا بعض سے بیا و دورون کی بیریں بیات ہے اور دورون کے بیدیں بیات ہے اور دورون کی بیریں بیات ہے اور دورون کے بیدیں بیات ہے اور دورون کے بیدیں بیات ہے اور دورون کی بیریں بیات ہے اور دورون کے بیدیں بیات ہیں کا مطال میں کا بیات ہے اور دورون کی بیات ہے اور دورون کی بیریں بیات ہے اور دورون کی بیریں بیات ہے اور دورون کی بیریں بیات ہیں کی بیات ہوں کو بیات ہیں کا معالم کی کے بیات ہوں کی بیات ہیں ہوریں کی بیات ہورون کی بیات ہورون کی بیات ہور کی بیات ہورون کی بیات ہورون کی بیات ہورون کی بیات ہورون کی بیات کی بیات ہورون کی بیات ہورون کی بیات کی بیات ہوریں کی بیات کی بیات کی کو بیات کی بیات ک

منزاکامقرا وفت می انگرتهالی بی که علم س

المغيب فاعد خاوندي

كىيلىغىب نهيس. اسمانى مخلوق مبست سى الىي باتر ل كوجانتى جودرى مخلوق نهيس حانتى - بعض بييزين زبين والے حاضة بين اسمان والے فرشتے سنيں جانتے ، توبيگو باغيب اهنا في ہے اس طرح مرشخص بعض چیزی دوسے کی نسبت جانتا ہے بعنی کری چیز کا علم بعض لوگوں کو ہو تاہے عق كوينين ہوتا۔ ميں اصنا في عنب ہے۔ البنة "الغيب" بعني كلي عنب سوائے مذاکے كوئي منيں جانتا . ذرے درے کا عم حرف خلاتھا کے کوہے۔

الله تعالى كى ذات كے يے عالم الغيب والشَّها كدة "كے الفاظ بھى آتے ميں - لعنى

العارتي الاعتيب ورحاصر كوهانية والاب . حالانكم العارتعا ك يج لي توكو أي جيزغائب منين.

اس منمن ميں فقهائے كرام فرا تے ہيں۔

كر بخبب اور تنها دیت كے الفاظ مخلوق كى نسبت سے آئے ہیں كم مخلوق كے نزد كم يعفن چیزی عاصر بی اور معین غائب ، معین چیزول کاعلم مخلوق کو مهو تاہے ۔ معین چیزول کا تنہیں مہوتا۔ توالسرتعالى كاعالم الغيب والشارة موق كامطلب يرب كرالسرتعالى الن تمام جيزول كوجانة

ہے ہو مخلون کے نزر کی عنیب کا درجہ رکھتی ہیں یا وہ حاصر ہیں اور ال مے محسوسات ہیں آتی ہیں .

المم الوركية حصاص فرمات بي كرير أي لفتيني اورقطعي بات ب كرابنيا رعليهم اسلام عنب مني جانة إلاهما أعكمه هم الله موات اس ك جرالله ال كوتبلادينات وحيام إنبيار كوج جيز

بنائی جاتی ہے اس بر قرآن باک میں انبا و سخیب کا اطلاق کیا جاتا ہے مصرت ایسف علیدالسلام کے واقعه كم متعلق فراي دُلِكُ مِنْ أَنْهُ الْمُ الْعُذِيبِ عِنى يرعنيب كى خبرول مي سے جدين اليا

وا قعرب حوتار ریخ سے معلوم منیں اوران انی روایات میمنقطع ہیں ۔ اِس طرح اُسکرہ بیش آنے

والے واقعات سُلَّ جنت ، دوزخ ، عالم برزخ ، فداکی وات ، صفات ، عالم لاہوت ،علم مکوت

عالم مثل وغيره سب عنب ببي مگرا نبيا رغلبهم اسلام كو ندرايعه وحي ان سے آگاه كيا حاتا ہے يعني يہ عنيب كى خبرى بي ، جرم أب كويره كرمن بسيم بي . دومرى عكر حضرت زكريا عليالسلام اور

حضرت مريم فل كم متعلق صاف صاف فرا دُيّا ذ لك مِن ٱلدُّهَاءِ الْعَيْبِ لَوْجِيهِ إليّاكُ وَما

انبیاعلیه الدام کا علم نباغیب موتام

در از در دو دو دو در از را رو و می ایستی میرینیب کی خرب بی جوم آپ کی طرف دحی کرسے ہیں کنت لدید ہو عراف میلفون افلام کی میرینیب کی خرب ہی جو مم آپ کی طرف دحی کرسے ہیں اوراك ولل موجود منيل تصحب وه اين قليل وال مهد تصيفي قرعد الذازي كرمين تقے بكركس كا قلم یا فی میں دکتاہے اور کس کا جیتا ہے۔ اے بنی کرم علی السلام! آپ کو کو فی علم نہیں تھا ہیں توسم نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا . بر بچیزیں آپ نے نذکسی کتاب میں طریقیں اور نذکسی اُمتا وسے ، بلکہ السّرنے بزربيه وي أب كو بنايي اوربهي عنيب كي خبرين كملاتي من . البته دزه دره كاعلم التشريبي كوس والله بِكُلِّ شَيْ يَجِيْطُ " مُولِللهُ ربكُلِ شَيْ عَلِيتُ وَ" عَلِيم كل بونا السُّر تعالى كي صفت ہے - اسى طرح قدرت تامه الترتعالي كي صفات مختصه بيس سے بيت قادرُ طلق الله كي ذات ہے مخلوق كاعلم قليل اور محدود ہوتا ہے مگر السر کاعلم مرجيز برماوى ہے ، اسے ايك ايك ذر سے كاعلم ہے -الغرض كلي علم صرف السيركي ذات كوسي اسى بليے فرمايك أب كه ويں كر قيامت كے وقوع كاعلم مجهانين ديا كيا. قرآن باك ني مزيد فرمايا لديجليها لوقتها الدهو"المرني السرني اسكاوقت كميي كرندين بتايا، زجيرائل كو، نرميكائيل كوملكه صور كالخونيجة والااسرافيل فرشة بحي منتظر بـ . كركب سلم ہوتر بگل بجاؤں الشرف اس کو بھی علم نہیں دیا کیونکر عالم الغیب وہی ہے۔ است کے اسکے مصعے میں ابنیار علیہ السلام کو عطائے علم کی حقیقت بنائی عارمی ہے۔ فَادُ يَظْمِهِ عَلَىٰ عَيْبُ لَهِ السَّالِي السَّرْتِعَا لَيْ لِينَ السَّرْتِعَا لَيْ لِينَ فَاصْ عِيْبِ يركسي ومطلع منيس كرتا-الله من ارتضى من رسول مركب ربولول مي عصيب دكرة مهدرسول توسارك بي لبنديره بي - بيال يرمن بيا نيرب تبعيض كے يا منيں - ديعني جن رسولوں كولب ندكر تاہے ،اب رسول عاميد اورىنى خاص درسول ملائكم بى يمي بى واكن كوهى السرّتعاسا علم عطاكر تاسب بعيد جرائيل عليه السلام بي اور تجيروه النا نون يك لات بين اور دسول النا نون مي بين بي كي تعرليت يربع كم والشَّانُ لِعَسْلُهُ اللَّهُ رِلْ بَكْرَعْ الْاَحْكَامُ الشَّرْعِ لِيَهْ وَمِنَ اللَّهِ تَعِينَ مَعِي وہ ان ن ہوتا ہے ، جیالٹر تعالے ان اون مک انیابیغام بینجانے کے لیے مبعوث فراتے ہیں اوررسول عم مے کم انسان مجی ہوتا ہے اور غیران ادعی جیسے فرمای اکٹاتھ یصطرفی من الملاّع کے قد

انسائة عليراليا

مل سورة اعراف أيت الما سل شرح عقا مرم المطبوع مجيديد ملتان وفيالى من المحمنوء المواف أيت المحافظ المحمدة في ملك بيكا

وسلاً قَكِنَ النَّاسُ تَعِنَى اللَّهُ تَعَالَى النَّابِيعَام بِنِيائِ فَي كَلِي اللَّهُ مِن النَّاسِ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّلِي اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُواللِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْ

نبي اور رسول يفرق

متعلین نی اور رسول کی تشریح اس طرح فرماتے ہیں کربنی وہ ہوتا ہے جس پر وی نازل ہوتی ہے۔
اور رسول وہ ہوتا ہے ،جس پر وی بھی نازل ہوتی ہے اور اُس کومستقل شراجت بھی دی جاتی ہے۔
یاکا ب دی با تی ہے ۔ بنی کے لیے تقال نشر لیعت کا ہو فالازی سنیں ۔ بنی اسرائیل میں مزاروں بنی
ائے ان بروی اللی فازل ہوتی تھی می محمتقل شراجیت شہر ملتی تھی۔ اُن کو تھی تھا کہ وہ تورات کی بیلنے کہتے
دہیں۔ ہاں رسولوں کو نزول وی کے علاوہ شقال شریعت بھی دی گئی جیسے صفرت فوح ، حضرت الا ہیم
حضرت موسی ، حضرت وارد ، حضرت اور اس ، حضرت ہود ، حضرت صل عیبم السلام یہ
صفرت موسی ، حضرت علی ، حضرت وارد ، حضرت اور ایس ، حضرت ہود ، حضرت صل علیم السلام یہ
سے رسول تھے .

بنيا عليماللام كونام شرعى علوم سع توزاجانات الغرص ارشاد فرمایک النتر تعاسے بنے رسولوں میں سے بسے لیند کر لیا ہے اسے وہ علم طا کرتا ہے ، جوامس کے منصد بنے لائق اور مناسب ہو ، فرہ فرہ کا علم نہ بنی کو فرور سے ہے اور نہ ہو النتر تعا کے عطا کرتا ہے ، ہاں شریعت کی تکمیل اور است کی تربیت کے لیے تمام علوم ابنیا بیلیم السلام کوعطا کے جائے ہیں ۔ تکمیل شریعت اور تربیت امت سے متعلق کوئی المیا علم نہیں ہو بنی کونہ دیا جائے ہیں ۔ کہ وہ اگے لوگوں کر بہنی کے بھیا کوصنور کونہ دیا جائے ہیں گئے ہوئے ۔ اور جورینی کی فرم داری ہے ، کہ وہ اگے لوگوں کر بہنی کے بھیا کوصنور علیہ السکار منے فرمایا حکم ہوئی شہری چرفی ہوئی المناز کے اللہ اللہ اللہ کو خوایا حکم ہوئی شہری چرفی ہوئی المناز ہوئی کے مقام کر بنی مالیٹر تعالی رجمت کے مقام کر بنی والیہ ہوئی نے اللہ ہوئی کے متعلق کوئی مالیٹر تعالی کے متعلق کوئی مناز ہوئی کا متمل کردیا ، اس کے متعلق کوئی مالیٹر تعالی نے متعلق کوئی مالیٹر تعالی نے متعلق کوئی معلم النٹر تعالی نے متعلق کوئی کو زیادہ ہی دیا ہے جو خوری اس کے متعلق کوئی کوزیادہ ہی دیا ہے جو کر شریعت ابنیار علیم میں اس کے متعلق کوئی کوزیادہ ہی دیا ہے جو کر شریعت ابنیار علیم میں اس کے متعلق کوئی کوزیادہ ہی دیا ہے جو کر خوری کا علم نہیں دیا ، کہ یہ خاصد خداد ندی ہے ۔

المجنعالى مناع مطرع المحنووشرع عما مرسال كم مشكواة ملائع كوالنبه على في شعب الليمان وشرح السند

شعرگوئی منصب بوت کے خلات ہے

العرجيزين فسرب بوت كے خلاف بي اور اسمنسب كے ساتھ مناسبت نيس رفعين افي كاعلم الشرتعالي نه ابنيا عليهم السلام كوسنيس ديا مبيا كرسورة لينس مين اس كي تصربح موجود س ومُاعَلَّمْتُ وُ السِّعْرُ وَمَا يَنْجُرِي لَا لَمْ مِم فَي لِنْ بَى كُوسُوْكُو لَى نبين كَالَى اورنهى يه الله كا ن ك شايان م كيونكم والشّعراء في تبعث مو الفاؤن لله كه شاعول كي يي سنگنے والے اکثر فضول لوگ ہی ہوتے ہیں . واہ واہرنے والے . مشراب بینے والے ، جوا کھیلنے والے اكثر شعرار كى ميى صالت ہوتى ہے ، وہ كوئى ليچے اعمال والے لوگ سبس ہوتے إلا اللّذِين المنوا الم التومومن بي اان كى شاعرى مير كجيم الجيمى بالتي تعيى بس ورنة اكثر شاعرى تخيلات برمبني بوتى ہے جو بنی کی شان کے ساتھ مناسبت منیں رکھتی۔ بنوت کی بنیاد حقا کتی حقہ پر ہوتی ہے۔ اور عروع کامبن الخیل برہو تاہے ۔حس قدر خیالی اور وہمی جیز ہوگی ۔ اتنا ہی سنحر لندیم علوم ہوگا ۔ اسی لیے التكر تعليظ نے فرمایا كرمم نے متعروشاعرى نى كركھائى ہى نبير. يەكتنا بڑا فن ہے ، اس مي زارو لا كھوں كتا بيں بني النز تعاملے نے مصنو عليالسلام كوتہيں تھايا بحراور حادو كاعلم مسمريز م كاعلى، كما نت كاعلى، جعز اور ول كاعلى بيت بيرے علوم بين محرمنصب بنوت كے منا في بين، لنذا لينے منى كولنين محاسة كريراس كى شان كى مناسب منين لنداس كوسلى الشرعليه وسلم كى ذات ير عالم النيب كا اطلاق ييس بوسكت ب

البند تعلی کے ذریے ذریے کا علم حضور علی السلام کوئے دیا گیا۔ یہ توقان پاک کی تخریب ہے اس وقت سے لے کہ قیامت تک کے ذریے ذریے کا علم حضور علی السلا تعامی دیا۔ یہ توقان پاک کی تخریب ہے السلا تعامی افرائے ہیں، کہ ہم نے تعرکا علم نبی کو نئیں دیا۔ یہ اس کی شان کے منا فی ہے، تو چو فررے فررے کا علم کیسے نا بہت ہوا۔ ہاں دینی احکام کے متعلق ایپ کو ممل علم عطاکیا گیا۔ کا نئا کی مبید ول کا علم دیا اور مبت می چیزوں کا علم دیا اور مبت می چیزوں کا منیں دیا۔ مسلم شرافین کی پیوند کاری والی مدین موجود ہے جھنور مسلی السلم علیہ وسلم نے خوالی فرایا کر درختوں کی پیوند کاری شاری میں وی نازل می جو ذری ایک اگر اوگ نہ کریں تو اجھا ہے۔ حالا نکہ اس ہا سے ایس وی نازل کی حال نہ اس ہا سے ایس وی نازل

دنیوی اوم نصب بوت سے خارج ہی

کے مورہ کیس آیٹ 4 ملے مورہ شوار آئیت میلا اسم میلای)

ندین ہوئی تھے۔ تولوگو سنے ہوندکا ری ترک کردی بنتجریہ ہوا ۔ کرھپل کے موسم میں درختوں پھپل ہیں نہ آیا۔ حضور علیہ السلام نے دریافت فرمایا تولوگوں بنے عن کیا کرحضور دصلی الشرطیہ وہم) آپ کے ارشاد کی تعمیل میں ہم نے ہیج ذرکاری چیوٹر دی ، لہذا تھیل بنیں کیا ۔ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ الشر تعاسلے نے ذرہ جین بعنی جوٹے پیدا کئے ہیں۔ نرکھچر کا اورمادہ کھچر رہے بڑا ہے تو تلقیح (پیوند کاری) ہوتی ہے اور اس سے الشر تعاسلے جیل بیدا فرماتے ہیں۔ آپ نے وسنسرہ یا اس کا مرکز کر یہ تو دنیوی بات تھی اور طسیقم بہتر مبائے ہو۔ اس میں الشر تعاسلے جی مرکز بی ہے۔ کو منسرہ بات کے اس کا موارد ہے۔ سائٹ اور کی بات کی اور کی نامی کوئی فقص واقع ہے۔ اگر نی ان میں سے کوئی علم نہیں جاتا ۔ تو اس سے منصب نبوت میں کوئی فقص واقع ہے۔ اگر نی ان میں سے کوئی علم نہیں جاتا ۔ تو اس سے منصب نبوت میں کوئی فقص واقع منہیں ہوتا ۔ بل دین کے احکام تقرب الی الشر ، مطال و حرام ، جائز و ناجائز و عیزہ کے متعلق منہیں تو وہ کفر ہوگا ۔ دنیوی معاملات کوئی کی نسبت دوسے لوگوں کا اگرکوئی کے کہ نی کوعلم نہیں تو وہ کفر ہوگا ۔ دنیوی معاملات کوئی کی نسبت دوسے لوگوں کا اگرکوئی کے کہ نی کوعلم نہیں تو وہ کفر ہوگا ۔ دنیوی معاملات کوئی کی نسبت دوسے لوگوں کا گا

علمغيب العتيره

بهرمال عالم العیب صرف خداکی ذات ہے ۔ یخین کا مناس سے قیامت کا کاظم محنور علیالم کو منیں دیا گیا ۔ الیا عقیدہ شرکیا ورباطل عقیدہ ہے کیونی علیم کل السر تعلیالے کی فات ہے اور یہ اس کی صفت مختصہ ہے ۔ ہل جو چز الدیر نے صفور علیہ السلام کو بادی وہ انبا وغیب میں اگئی ۔ اور عیب کی تعرفیت برہے کہ بغیر ذراجے اور مبیب کے معلوم ہو ۔ نہ ومی ہو نہ وہ می خرات ہو مہون نہ المام ہو ، نہ انتھ سے ہون عقل سے ہو کسی بھی ذراجے سے مصل نہ ہو ، جو علم بغیر میب اور بغیر ذراجے سے مصل نہ ہو ، جو علم بغیر میب اور بغیر ذراجے سے مصل نہ ہو ، جو علم بغیر میب اور بغیر ذراجے سے مصل ہو ، ومی غیب کسلانا ہے ۔ اور جو کسی ذراجے سے مصل ہوا وہ عیب نہ رہا ، لمذا انبا برغیب میں شار ہو گا قدائے من انگ و الفینٹ نوجے کی الیک تعین یعیب کی خبر ہی ہی جو ہم نے نبدیجہ وی آپ کو بنا دیں

بہتر ماننا عین ممکن ہے۔

ں برت ہیں ہا ہے۔ بیکا مطلب لیتے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق قبل اِن اُدری ہے۔ بنکا علی دوہو آب اس ایت سے بھی لوگ عنط مطلب لیتے ہیں، حالانکہ اِن کا تعلق قبل اِن اُدری کے سنکا علی دوہو آب ساتھ ہے ۔ کہ میں ہنیں جانتا ۔ لبعض کہتے ہیں کہ اس ایت میں رسولول پر عنیب ظام کر دشاہ مراد کلی عزبہ ہے لیعنی الشرقعا ہے جس رسول کولیسند کر تا ہے اس برکلی عزیب ظام کر دشا

ہے۔ یہ ایکل باطل معیٰ ہے۔ کیونکہ مہلی آبیت خور بتارہی ہے کہ مجھے قیامت کے داقع ہونے کا علم نہیں - إِن الله عِنْدَه عِلْمُ السَّاعَة ، اسى طرح بارش نازل ہونے كى محفظى اور اش كى لورى كيفنيت سوائے قدامے كوئى منبى جانتا كر كتنے قطرے ازل ہوں گے۔ كوئى سائنىدان بہیں بنا سکتا کہ مال کے بریط میں کیا ہے۔ مومن ہے یا کا فر ، نیکو کارہے یا بریجنت ۔ اور اس کا

انجام كيا ہوگا - سوائے خدا كے كسى كے علم ميں نتيں -

بعصن الله الان من من ك ذريع داكم المجمعلوم كريية بين كريبط من كجرب بالجي مگریہ کوئی نئیں با سکتا کہ یہ نیک ہے یا براس کی عمر لتنی ہوگی ، یہ دنیا میں کیا کام کرے گا، اسی طرح بارس سے کتنے قطرے برسیں گے ، کون ماقطرہ تقیدادرکون سامضرہے ، کسے سیرانی ہوگی اوركون اطوفان كى شكل مين تبديل موكاء اوّل سے آخ كك كون ما ن سكة سے دي مت كب واقع مولى -مِرْ خُص كَى موت كمال أَتْ كَى ميرسب كِيد السّري عِانمات كِيزِكُمْ إِنَّ اللّهُ عَلَيْتُ وَخِبْلِي يرتمام چیزی ذات خداوندی کے ماتھ مختص ہیں ۔ لنذا عالم الغیب والشادۃ دہی ہے ۔ وہ نبیوں کوست \* نها ده علم عطاكرة بع مكروه يمي محدود بوتاب كيونكر بست سي ييزول كاعلم الندف انبيارعاللا)

عيب كورسولوں بينظام كرنے كى علت بيان فرائى فارت كيد لك مِن كِين يك بيه ومن خَلُفِه رُصُدُا كُونِ ول وحى لِيس الممام كم مات بوتى سے رجي وشة الشرك احكام ل كر أتاب، قرأس كم أك اور بيهي الله تعاطير كيدار بعيماب، بهرطون بيري الكادياب، ماك جنات اورنٹیاطین کوئی دخل اندازی رز کرسکیں۔ اور احکام الہی محفوظ طریقے سے پہنچ عابی ۔ نیزیہ کہ ليعلموان فيد أمبلغوارسلت ربيهم يعنى فلاتعالى ظاهر كروك كم بيول نے لينے رب كابيغام وكون كمابينيا وياب . تو كويا بوعلم الشرتعالي بين بنيول كومحفوظ طريقي سينجا تاب وہ قطعی اور تقینی ہوتاہے کیونکر نبی معصوم ہوتاہے، اس کا ظرف بڑا ہوتاہے اور اس سی فرائض کی ادائیگی کی بیری صلاحیت موجود موتی ہے . برخلاف اس کے ولی کو بوالم م ہوتا ہے ، امس کے سمجھنے ، اوا کرنے اور ظام کرنے میں گڑ بڑکا امکان ہوتا ہے حضرت محبدّ والعث تا نی حفر مانے ہی كواكر جي بعض چيزي الشرتعالى اوليارالله كو بزرايداله باويتاه مكروة قطعي نبيل موتيل.

اولیائے کوام کے عممي قرق

محيطك المثرى والييج

له ازالة الخفاصليك

ہے . مثرک کی تردید بھی ہوگئ کو کس طرح جنات نے شرک سے بنیراری کا اظہاد کر دیا ۔ بعد میں دعوت الی التو حید بھی گئی کہ سجد سے مرت الشرک کے متراوف ہے ۔ بنی کا طرافیت میں مسجدہ لغیرالشرشرک کے متراوف ہے ۔ بنی کا طرافیت میں مسجد ہوں کے بیار میں مرف اپنے دب کو دیکار آمول مجھی بھی ہے رائد کی اُدعوار کی وکو اسٹرے دب اسکور ایکار آمول

اوركىرى كواس كائنركى ننيس نباتا . كولوا اگر بچناچا جستے ہو، تو إسى راستے كوافتيار كرور والله أعكم في التصواب

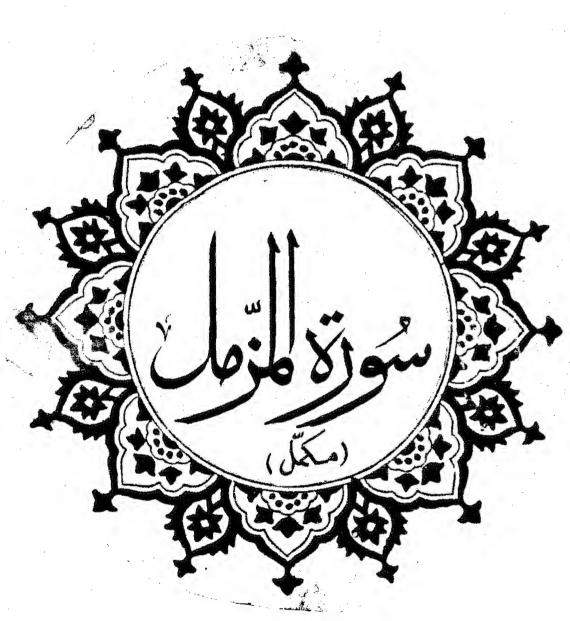

· الهناس ۲۳ (آميت ۴۱ ۹) تلبكالذي٢٩٥ وركس ارتل ١

شُرُّئُ كُرَّ إِن اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ قَالِمُ اللهُ قَالِمُ اللهُ وَاللهُ وَاله

اس سورة كا نام سورة منول ب رسورة كى بهلى أيت ميں بى لفظ منر فل أياب، احس كے نام پرسورة كا نام ہے - يدم كى سورة ہے - اس كى برينل آيات اور دوركورع ہيں . اس في دوريكاى الفاظ اور آلط سوار في تيس هروف ہيں -

سواكر في معبود نبيل لهذا اسي كو ابنا كارساز بيرا و. ١

كوالت اورصامي وو

سابقه سورة جن كى طرح إس سورة من مي فيادى عقاد كا ذكر ب يجي طرح اس سوةي

توحید العالمت، قرآن کریم کی حافیت وصدافت اور دلائل توحید خدگورتے اس طرح اس سورة میں اللہ بنیادی عقائد کا کررہ اس طرح گریا اس سورة کوسالبقہ سورة کے ساتھ مناسبت ہے۔

سورة جن میں اللہ تعالی نے مشرکین کا شکوہ کیا ۔ کر وہ قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں ہائے اور نہ اللہ سنتے ہیں۔ حالا یک غیر خیس کے جنات نے بجب خالی الذہمن ہوکر اللہ تعالی کا کلام سنتے الگ قوائس سے من تر ہوئے اور ایما ن قبول کر لیا ہو بھی شخص اپنی ذاتی نواہش سے اور تعصیب الگ ہوکر کلام اللی کوشنے گا ، اس کے بلے جاریت کا رائم عنرور واضح ہوجائے گا بجس طرح وہاں محضور علی السال کو مشافی کا ، اس کے بلے جاریت کا رائم عنرور واضح ہوجائے گا بجس طرح وہاں محضور علی السال ہو قرآن کریم کو مجھے کا بیان تھا ، اس طرح یہاں بھی قیام الیل اور قرآن باک بڑھے کا بیان تھا ، اس طرح یہاں بھی قیام الیل اور قرآن اللہ ترائی طرح یہا ہے کہ الیے نماز میں بڑھا جائے اس سورة میں اس کے پڑھے کا طرح یہ تا دیا ہے ۔ قریم بھی اس سورة کی سالبقہ سورة کے مانق من سعیت اور دلیا ہے .

اسلام كا انفلالي بيروكرام

له القان صبه بلع لا محد - مظرى منه عدا مداحرمني آريخ الخفا رالسيطي مسس

قران كريم يا ابنيارعليهم اسلام كا پروگرام انقلا بی بردگرام هزائد و انقلاب كامعنی تبدیل بیدا كرنا ب، معنی سابقه غلط روش یا غلط عقیده یا براخلاقی كو تبدیل كرنائد اور اس قیم كالفلاب بیدا كرنا ب ، معنی سابقه غلط روش یا غلط عقیده یا براخلاقی كو تبدیل كرنائد و اور اس قیم كالفلاب

ایک تربیت یافتہ جماعت می بربا کرسکتی ہے۔

انقلاب کے لیے بیاری تربیت کی خردرسے

لفظمر لم يعاني

نظام بل کے دومعے آتے ہی اور دنوں ہی اس مقام بیصادق آتے ہیں ۔ زُمْلُ ادبیہ کے دومعے آتے ہیں۔ زُمْلُ ادبیہ کے داور دنوں ہی اس مقام بیصادق آتے ہیں۔ زُمْلُ سائقی کو کھڑا اور سے دائیں سائقی کو کھڑا اور سے بین کھڑا اور سے دائیں سائقی کو کہتے ہیں اور مزمل سائقی اکمٹھ کرنے والے کو۔

سپلامعیٰ ترع ہے جیساکہ اصادیف اور تفاسیر کی گا بوٹ میں موجودہ کہ ابتدارمیں جب صفور علیہ السام پروحی نازل ہوتی، تر اس کی دہشت بھی جو نگرینی جبیری اور طبیعت پر بوجی تھا جم مہارک پر کہی طاری تھی۔ اسی حالت میں آب گھر تشریف لائے ، اور صفرت خدیج بنسے فرایا کہ جھے ہمردی کھک رہی ہے ، چھے پر کھڑا ڈال دو، کمبل اور طبعا دو۔ لہذا صفرت خدیج برف آب کو کمبل اور طبعادیا فظ مزبل کا ایس معنی تو ہر ہے ، یعنی کمبل اور طبعا والے ۔ بعض دوایات میں پرجی آباہے کہ جب آب نے لوگوں کے سامنے نزول وی کا اطباری، تو می افعین نے طرح طرح کی باتیں بنائیں ، حب آب نے لوگوں کے سامنے نزول وی کا اطباری، تو می افعین نے طرح طرح کی باتیں بنائیں ، حب آب نے لوگوں کے سامنے نزول وی کا اطباری، تو می افعین نے طرح طرح کی باتیں بنائیں ، حب آب کو سے آب کو غراص کے باتیں بنائیں ، حب آب کو سے آب کو غراص کی باتیں بنائیں ، اور سے آپ کو غراص کو باتیں بنائیں ، اور سے آب کو خراص کو باتیں بنائیں ، اور سے آب کو خراص کو باتیں بنائیں ، اور سے آب کو خراص کی باتیں بنائیں ، اور سے آب کو خراص کو باتیں بنائیں ، اور سے آب کو خراص کو باتیں بنائیں کہ باتوں سے آب کو خراص کو باتیں ہو گئی الموری کے اور سے آب کو خراص کو باتیں بنائیں کی باتیں بنائیں کو باتیں بنائیں کو باتیں بنائیں کی باتیں بنائیں بنائی بنائیں بنائیں

اله مظری صرا مع المعانی صری المعانی صری الم مظری صرا ابن کثیر صری الم

فَ عِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللللّٰ اللللّٰ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ

قيا اليل فضيلت

چانچرات کے وقت اواکی مبانے والی نماز کے ایم الیل کالفظ استعال کیا جا تہے مصنورعليالصلوة والسلام كارشادكرامي عكيف عكيف وبفنيام الليكل بعيى الداميان والواتم ميى دات کے وقت کھوے موکر نمازی صنے کو لینے اوپر لازم کرلو۔ فِاتْنَدُ دَاْبُ الصَّالِ لَحُينَ فَلِلْكُوْ كيونكريرتم سي يل صالحين كاطريقة راج و و فكوف يدرية للك عربالى ديب و اورتها س كية قرب اللي كاوراييب ومَكْفَرة لِلسَّيّاتِ وه كابول كومطف والى ب ومنهاة عنِ الْوِ تُنْرِ اورمعاصى سے روكے والى چيز ہے ولنداتم تھى رات كى نماز لينى تجد برط صاكرو۔ اور نماز میں قرآن بڑھنے کا اسلوب یہ ورتبل الفتان کر ترید کے این قرآن باک ترتیل سے رقعیس. ترتیل سے مراد ہے آہمتر آہمتر، واضح واصنح اورصاف صاف کیونک اسطریقے سے ملاورت قرآن سے اس کامطلب اور مفنوم تھے میں آئے گا تیزی سے بڑھنا بہتر نہیں ہے۔ جيباكر رواييد ميں آتا ہے . تم ميں سے تلاوت كرتے وقت كسى كا يمقصد منيں ہونا جا ہے كم جلدى بي اتيز كك عبوركرها وَل م بكه صرت عبدالشربي عود الكيت مي الأسب كم قرآن بإك اسطرے نہ بڑھو ہمس طرح روی کھے رہے جاتی ہیں ۔ یا جیسے شخرگوئی کی جاتی ہے ۔ مکراطینان کے ساتھ تھے تھے کو ٹر صنا چاہیئے تاکہ ذہن ہر اس کا اتنہ ہو۔ اور اس کا تفہوم تھی ممجوب آجا ہے۔ شاہ ولی العظرے فراتے ہیں۔ اس آدمی کاملیانی میں کیا حصہ موگا جس نے کی ب الشرمے مفہوم ہی

رتبل قرآن

كوين مجها - اور وه كونسي شريني اورمطاس على كرے كا احس نے كالم الشركے مداول كور ما ، نرول

قرأن كا اصل مقصد تواس سيض بحث اور ماسيت مصل كرناسيد ، المرخي خالى الفاظ كو پيمن بھي غنيمت ہے" مگر اصل مقصد تنيں ہے۔ فرآن باك كو بير سے كا بهترين طريقہ ، دوران نماز برصن ہے۔ قيام الليا تعلق إلله كادرليرس

تربات یہ ہورمی می کر دنیا میں بہتر انقلاب اس وقت آئے گا جب انقلاب لانے والوں میں اس کی صلاحیت پیا ہوگی اور یہ اُسی ورت میں ممکن ہے جب النان کا تعلق السر کے ساتھ ورست ہوگا توگویا فیام الیل اور ترتیل قرآن تعلق بالمطر کا ذریجہ سے یجب ان ان یہ ذریعہ عمل کر العظ تواس میں روحانیت آئے گی۔ وہ حمدتب ہوگا، تربیت یافتہ کسلائے گا اور اسلامی انقلاب بریا کرسے گا . لہذا اس کے بیلے فروری ہے کراٹ ان کلام النی نماز میں پڑھے ، اس کامفتوم لیفے ذمن من بيطائے اور تعلق بالشرقائم كرمے اكبونكراس كے بغيراسلامي القلاب منيں لايا عباسكيا. اوراگر کوئی انقلاب آئے گا تو وہ ف د اور ظلم کے سوا کھر نئیں ہوگا۔ دیا میں عدل قائم نئیں ہوگا۔ خدمت خلق کی بجائے خدمت نفس موگی -الٹرکی اطاعت کی بجائے شیطان کی اطاعت ہوگی -لمذا دنیامیں المتر تعاملے قانون کو عادی کرنے کے بلے عزوری ہے۔ کرسب سے بہلے الترکے

قيام البل ك ذربيع والمن لكيل ك عكمت يربيان كي كنهد كر إنَّا سَنْ كُفِي عَلَيْكَ عَوْلًا " تقل قران تُعِيدةً يعنى بهم آب برايك بوهبل بات وال بهدين وكركمي طرحس بعد مثلاً قرآن باك كے بروگرام كو دنیا میں را مج كرنا ايك بڑا لو حيل كام ہے - يركوئي آسان كام نبير - قرآن كو يبط لبنے اندر مبرب کرنا بجائے فود ایک تقل ہے ۔ بخاری تنرلین کی روایت میں ہے کہ عب آپ بردحی نازل موتی متی ، تواس سے اس قدر مین پیدا ہوتی تھی کرسخت سردی میں بیسید کے قطرے شیکتے تھے۔ اور اگر ایک اسرمبارک کسی کی ران بر ہوتا تو الیا محسوس ہوتا تھا کر ران ٹو چی رہی ہے . احادیث می صرت زید فریا صفرت علی کی دان بر آب کے سرمبارک الحصنے کے واقعات معے ہم اس طرح سواری کی حالت میں اگر وحی نازل ہوتی تھی ، تو اونٹنی برداشت نہیں کرسکتی تھی میصنور

ساتھ تعلق ديمت ويس كاذراجي قيام اليل ہے.

اله بخدى صبيل ترندى مسته له ابن كثير صفيهم

صلی الی علیہ ولم کی صرف ایک اونطی فریم فوظ می اورزول وی پراسی بھی بیمالت ہوتی می کر گر دن
اور پاؤی اکر طربا نے نصے اور وہ اس طرح کھڑی مرحا تی تھی۔ جیسے بہت بڑا وزن بڑگیا ہوئے
اور پاؤی اکر طربا نے نصے اور وہ اس طرح کھڑی مرحا تی تھی۔ جیسے بہت بڑا وزن بڑگیا ہوئے
موجا تا تھا۔ فلاہر ہے کہ نزول وحی کے وقت انحلاع ہوتا تھا۔ شاہ ولی الٹروکی اصطلاح ہیں انحلاع
ہوجا تا تھا۔ فلاہر ہے کہ نزول وحی کے وقت انحلاع ہوتا تھا۔ شاہ ولی الٹروکی اصطلاح ہیں انحلاع
برابی ملکیت کی طون منتقلی کا نام ہے ۔ اور اس طرح گویا فرنے کے ساتھ من سبت پیرا ہوئے سے
بڑا بھی۔ اس کے علاوہ من العین کے طعن کو برواشت کرنا بڑا تھا۔ اس کے اگر گی آینوں میں
فاک بن کا منم بھی ہا ہے مزید برآن قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا۔ اس کے احکام کا اجرا کرنا ، اس کی تعلیم
کو عام کرنا ، جماعت کو منظم کرنا یہ تمام امور قول ڈھرنیک ڈھرنیک ڈسی سے ہیں ۔ لونا ہیں جماعت کو بروائی ہو ہو گوالن جا ہے ہیں ۔ لونا ہو ہو گوالن جا ہے ہیں ۔ لونا ہیں ورتبہ
سی کہ ہونی جا ہیے کہ اُن میں ہرقتم کی شکلات کو بروائیت کرنے کی صلاحیت کی تربیت بھی اس ورتبہ
کی ہونی جا ہیے کہ اُن میں ہرقتم کی شکلات کو بروائیت کرنے کی صلاحیت کی تربیت بھی اس ورتبہ

اگل آیت میں وجہ کے اُن میں مرحم کی متعلات کو دوائشت کرتے کی صلاحیت پیا ہوجائے۔

اگل آیت میں وہ مجت بی بیان کردی ہے ، جبی بار پر دات کو قیام کا حکم دیا جارہ ہے۔

ارث دہوتا ہے اِن فَاشِعُةُ الْلَّلِ هِی اَشَدُّ وَطَّا وَاقْعِ مَرِقِیْلًا بَیْکُ رات کو اِنْمُا اُرْمِیْنَا اِللَّمِ اِنْکُ کُرِمُنا اِللَّمِ اِنْکُ کُرِمُنا اِللَّمِ اِنْکُ کُرِمُنا اِللَّمِ اِنْکُ کُرِمُنا اِللَّمِ اِنْکُ کُرِمُ اللَّمِ اِنْکُ کُرِمُنا اِللَّمِ اِنْکُ کُرِمُ اِللَّمِ کُرِمُنا اِللَّمِ اِنْکُ کُرِمُ اللَّمِ اِنْکُ کُرِمُ اللَّمِ اِنْکُ کُرِمُ اللَّمِ اِنْکُ کُرِمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمِ الْمُعَلِّلُمُ الْمُعِلِّلُمُ اللَّمِ الْمُعِلِّلُمُ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعِلِّلُمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمِ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمُ الْمُعِلِّلُمُ اللَّمُ اللَّمُ

كامياب بوگا - اسى ليے فرماياكپ كالات كے وقت الحن زيا وہ شديد ہے ، روندنے كے اعتبار سے دات کے برسکون ماسول میں جو بات زبان سے تکلی ہے ، وہ مُوثر ہوتی ہے، کیزیک دن کے وقت شوروشخب کی وجہ پرری و مجعی شیں ہوسکی۔ چنا کچے رات کو نمازمیں قرآن پاک کی تلاوت بڑی مور ترجی ہے.

اسى يات كووا فنح كيا كران لك في النقار سيماً طَوِيلًا بي مك البي يلى دن كوقت بست سے اشغال بُن منجلدان کے عبادات جہاد کی تیاری مقدات کا تصفیہ، مفتوق کی اور تی ہوم النا مصميل الآقات ببليغي بروگرام بيمل درامد ابروني وفروس گفت وشنيد وغيره اموري، لهذاتهميل دات اور حصول روحانبت كامناسب موقعر رات كوميتراً سكتاب إسى بله فرايا كراب دات كوفيام كريس اكم تعلق بالسرورسسطريق برقائم بوسيح ـ

ذكراللي كح دريع تعجلی النی سے تعلق قائم مهم

اس کے بعدوہ اصول بٹائے جائے ہیں جن کے ذریعے تعلق باللہ فائم مواہدے ارشادہوا ہے وَاذْكِرُ اُسْعَ رَبِّكَ لِعِيْ لِين رب كے نام كو يا دكريں ، شاه ولى الله الله الله الله تعالى کا نام یااس کی صفت ،حس کے ذکر کا حکم دیا گیا ہے ، وہ صیفت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی مذکوئی تجلی ہم تی تومطلب بہے ۔ کہ ذکر اللی کے ذریعے اللہ کی تجلی کے ساتھ تعلق قائم کریں ۔ اور بہتعلق ہی مارفلاح ہے بخصوص مجلی اعظم کے ساتھ تعلق حوعرش اللی پر بٹرتی ہے اورسب چیزوں کو رنگین کرتی ہے . ترا خرت میں اس تجلی کے ماتھ جب ان ان مبند درجات پر پنجیں گے . نواس کے ساتھ ہاو سات تعلق قائم ہوگا . اس دفت انسان لیسے چھوسٹیں گے ، ادر اس کاعکس محسوس کریں گے . بیعلق اس مادی دنیا مبر محسوس تنیس کیا عباسکتا . لهذا محم مهوا که اپنے دب کا نام لیس اور اس کی تجلی کے ساتھ اپنا تعلق قائم كري.

الغرض لين دب كا نام لين وتنبست ل إلك و تنبيت ك اورسب سي بسط كرم ون ائنی کی طرف الگ ہوں ایک ہونا کلیے اللہ مراد منیں ہے ، کیونکوران کے وقت تو باقی تمام امور سرانجام دینا ہوتے ہیں ۔ لیذا علی گی دات کے وقت ہی ہوئی ہے ۔ اسی لیے فر مایا کہ رات کے وقت ایھیں اورست الگ موکریانے رب کانام یا دکریں، نماز بڑھیں تاکر تجلی النی کے ساتھ تعلق قائم ہو۔

حس رب کے ذکر کی ترغیب وی جارہی ہے ،اس کی صفعت کا ملہ یہ ہے کہ رہ المنٹوق باطل وتول والمنغرب ليني مشرق ومخرب كارب ومى ب مشرق مي ايدان اورمعزب مي روم دو بلرى

مقالح برجاء فيقر

سلطنتر تقسی، امتول نے دنیا میں طرا فادمجار کھاتھا، اور ائ کو ملیا میٹ کرنا بحضور علیال لام کے پردگرام مين ثنافي تفارة جي ونيامي ووحومتول في فنا دبر باكر ركفت الكياشة اكى نظام كى عامل اوردورى سرايه دارانه نظام ي سيد دونون ظالم حكومتين انيا الوسيدهاكرن كيلية تمز ورمكول كواستعال كرتي بي . كرى زمانے ميں برطانبرابني طاقت اور وسعت كى بنار بربرطانبر عظلے كملاتا تقاراب الله تعالى الله تعالى نے اش کی براعمالیوں کی بدولت اُسے سکیرط ویاہے ۔ اب اس کا ماشين امريكه، موه مي انگريزي ريد دوسي مي بگرك مريس انگريزين، ميودي اورنصراني بين منح ہو پیکے ہیں بھی حال صنور علیہ السلام کے زمانہ ہیں تھا کیسرو قصری ، دو ہڑی معطنتی تھیں۔ ساری دنیا ووصوّل میں میں موئی تھی مارھی قیصر کے ساتھ اور آ دھی کہری کے ساتھ انہوں نے دنیا میں فناد مجار کھا تقاجس كانقششاه ولى النرك عجة الشرالبالغة من كصينياب النزتعالي كمشيت من تفاكه ان دوتون ظالم حكومتوں كو درم برم كركے ان كى حكرنبى امى كو كھواكى جائے اوراليى جاعت كوربلوندار لايا مائے اجن من طالم حکومتوں والی کوئی خوالی مذمولاً مشرفقت تُدُولاً عَربِينَةً يعني اليي جماعت حس من شرقيون والى رائيان مون ، مغربين والي خرابيان . وه ايسي جماعت مور سوچيت فيهالاك منعداور رجفاکش ہوا ور بھران کی تربیت اس طرح کی عبائے کہ ان کے ذریعے دنیا میں انقلاب پیدا كيا جائے۔

> معبود اور کارساز الندکی ذات ہے

لعجة الغرص وملاا بلع دشيريرولي اذالة الخفار مهري

دات بركرو وه چاہے گا واثر بداكر في گا - وريز سامے اباب وحرے كے دحرے رہ مائى کے اور کوئی کامیابی سنیں ہوگی اسفا کارساز اسی کوب و کہ اس کے سواکوئی معبود سنیں قراف یا یہ اصول بتائے جامعے ہیں کہ کامیا بی صل کرنے کے لیے قیام لیل کرو۔ تربیت عال کرو۔ لین رب کا

نام یاد کرو، تاکی تحلی اللی کے ساتھ تعلق قائم ہو مشرق ومغرب کا حدا ایک ہی ہے۔ اس کے سوا کو ئی معبو د شهیں ،اُسی کو کارساز ممجو ، ما دست برلفتن مست رکھو، مخلوق میں ہے کسی چیز بر بھر د سے

منت كرو- اس سلط مين النظر تعلي في الله أيات من دوستراصول مي بيان فرائع بي -

الهنصل ۲۳ ( اممیت ۱۰) تابكالذان

فاصُرِبُ عَلَىٰ مَا لِيَقُولُونَ وَاهْجُرُهُ هُ هُ حَبِنَ الْجَرِيلَةُ ﴿ وَالْعَجْرِيلَ اللَّهِ مَا لِيَعْرِدُ اللَّهِ مَا لِيعْرِدُ اللَّهِ مَا لِيعْرِدُ عَلَيْهِ لِللَّمِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّلِي مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّا مُنَا اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

گذشتہ آیات میں الٹر تعا<u>لے نے پاپن</u>ے اتیں بیان فرا بیئ تھیں۔ اس درس میں حصی بات کا تذکرہ موگا۔گذشتہ با کنج امور کی تفصیل ہے۔

(۱) قیام الیل : ابتدائے سورۃ میں الٹر تعاسے نے مبلا کی قیام لیل کا دیاہے ۔ اور بنی علیہ السلام کو ادش دموا کہ آپ دات کا مقولا الصر بماند کے لیے وقت کریں ۔ دات کا مقولا الصر دات کے لفتبار سے بھی موسکتا ہے اور ان نی عمر کے اعتبار سے بھی ۔ ابتدار میں کم یہ تھا کہ آپ دات کا ذیا دہ جھہ عبارت کریں اور مقولاً الاصر کریں ۔ لہذا آنخفرت صلی الٹر علیہ وسلم اور آپ کے سامتی دات کو عبادت کریں اور مقولاً الاصر کے سامتی دات کو عبادت کریں اور مقولاً الاصر کے سامتی دات کو معام کے بیاد میں کرتے ہے جہوں کے ایک ماس فرق اور الٹر تعلیے نے آسانی بدا فرا دی ۔ جہانچ ہم دوسکر رکوع میں ادر نا و مواکم آپ دات کو اس فدر قیام کریں جس فدر میں تر میں تر ہو ، مگریہ قیام ان لوگوں کے لیے خروں نے دنیا میں کام کرنا ہے ۔ الٹر تعلیہ کے دین کو فائم کرنا ہے ، الفراب کے دین کو فائم کرنا ہے ، الفراب میں کام کرنا ہے ۔ الٹر تعلی کے دین کو فائم کرنا ہے ، الفراب کے اور ان کو مہذب بنا نے کا فرابیہ ہے آکرانیاؤں کی تر بریت کا سامان کیا جا رہا ہے اور ان کو مہذب بنا نے کا فرابیہ ہے آکرانیاؤں کا نوی کے سامتھ درست ہے ۔

اگر مخفور کے صحبہ سے مراد عمر کا حصہ ایا جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ آ ہے۔ تندرستی اور توا مائی کی حالت میں قیام لیل کا استمام کریں۔ اور عمر کے کسی صحبے میں اگر بھاری آحائے، یا بڑھا یا لائق ہوجائے تو بھر صروری تنہیں ہوگا عام حالات میں آپ قیام لیل کرتے دہیں۔
(۲) ترتیل قرآن : الٹر تعالے نے دور را ملی یہ دیا کہ قیام لیل کے وقت قرآن باک کو ترتیل کے ساتھ بڑھا کا اس تلاوت کا دائی گئے ساتھ بڑھا تا کہ اس تلاوت کا دائی گئے ساتھ بڑھا تا کہ اس تلاوت کا دائی گئے ساتھ بڑھا تا کہ اس تلاوت کا دل ہو النہ ہو۔

كمرشة عيوسة

رم) وْكُوالِهِي بَيْسِلُ حِلْمُ وْكُوالِهِي كَا وَيَا فَاذْكُنُ اسْتُ دُبِّكِ "لِيْخِدِبُ كَانَام لِينِ ،السُّر تعاسط كا اسم باک یا وکریں اگر اس کے ذریعے اللہ تھا لی کی تجلی کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے۔اللہ تعالے کا مراسم اورم صفت اس کیسی دکسی تجلی کو واضح کرتی ہے ، لہذا اس کا ذکر کرنا اس کی تجلی کے سے تق تعلق قَامُ كرنا ہے - دوسرى عُكِه فرواياً اليَّامَّا سَدُعُق ا فَلَدُ الْهُ سِمَاء الْحَسْنَى الْمُسْتَحِينَ المستعظي یادکرو ، اس کے سالیے نام بھلے ہیں - رہمان کے نام سے یا دکرو یا رحیم یاعفارسے یا اس کے ذاتی

نام الشرك سائق با وكرو، بيراس كي صفات كوظا بركياتي بي -(٢) عليحد كى إبريقا كم يرويا و تنبتك إلك وتبريد " بعن باتى چيزون سے الگ توكر صرف

اسی کی طرف متوجہ موں رایعلیمدگی تھی صروری ہے ۔ تاکہ دلیمعی مصل مورجب دن کے وقت دکھیے امور کی سرانجام دہی کرنا ہوتی ہے تو تنهائی میسٹر نہیں آئی مگردات کوقیام کے دراجہ سے باعلیما گی مصل بوسكتى ہے اور مرشخص تمام اشغال سے فارغ بوكر قيام ليل كي صورت ميں كچيروقت ليف رب

(۵) تربیت: باینچی بات بدارشا وفرائی که اسلامی انقلاب به پاکرنے کے بیے تربرین عفروری ہے۔ اس ترببت کے فدیعے ہی النان حمذب، شاکستہ اور انقلاب برپاکرنے کا اہل ہوسکتے عِيْر مهذب اورغير تربيت يا فنة تتخص يحمح القلاب منهي لاسكة . ملكه وه فنا وكرب كا، برائي كوكهيلانے

كاسبب بنے كاحس كى صلاح متيں موكى الس كى مغزت محى تئيں ہوگى۔ وَ هُنَ الْهُنَ وَاصْلَحْ اس کے لیے ایمان اورا صلاح کی صرورت ہے اورحالات کی درستی بھی لاز می ہے جیسا دوسری مكر فرماياً واصر لحقوا ذات بينوك في أيب ووسترك ما تقيم تعلق ورست كروبوائني

كومحى درمنت رفھوا در اپنے آپ کو بھی تنترب یا فتہ نیا ؤ۔ يه با نكل ابتدائي سورة سهد الشرقعالي الميان والول كي تربيت فرماي من كربربيركام كرو

تاكر تمهارى تربيت موسح ،جس كے متیجہ میں آخرت میں خدا تعالیٰ كی رضا اور تقرب حاصل موگا اور دنیا میں تھی اصلاح احوال ہو گا۔ نیز سی تھی فرمایکہ اللہ ہی کو ماک اور تصرف کا تنامت سمجو مشرق ومغرب لعنی قیصروکسری کا مالک و می ہے۔ یہ قیصر وکسری والے توجھوٹے لوگ ہیں

كفروىترك مين مبتلامي - حالانكر حقيقت بير بي كم أوّ إلكه إلاّ هو "اس كے سواكو أي معبودي

غَلْجُنْدُه و وکیداً "نظرانسی کواپنا کا رساز نباوی ما دست بر محروسه مست کرو کیونکه مومن اور کا فرمیر ہی فرق ہے۔ کا فرادے پر محروسہ کر تاہے اور ومن التریہ توکل کرتاہے ۔ اسباب توسائے ہی انتہال كمرتے ہيں ہومن مجى اكا قريجى اور دم ہے جى محرمومن كى خصوصيت برہے . كه وہ إن اسباب براعة د سنيركر تا ان كو كارساز سنيس تحجتا بكركارسازهيقي الشربي كوتمجية بيد برخلاف اس كے كافر متوار براعماً وكرناب محرمومن كاعفنيده يرب كرننوار فتح ماصل كرنے كا ايك ذريعه ب، فتح الله كے المحقمين مي به وم التصر الأمن عند الله مدومني سب البير البير الله (PLYSical woRLD) بیں میت ہوتے ظاہری اسباب کو ترک منیں کرنا کہ برحام ہے ،مرگز اسباب براعمة دم ركھور جيسے كوا ما برك محرك كاسب ما مكر على النهيں يسمحناكد دو في سے ہى بيك محك م یا با نی ہی سے سیرانی ہوگی، درست نہیں ہے - ملکہ ہرت میں النٹر تعلیا کا حکم اوراس کاارادہ كارفرا ب- الشرتعاط چا ب كا . توظامرى اسباب من الربيداكرف كا - يديد محبوكرشفا فين والى دوائی ہے ملکہ لا شافی الد کھی شفانوالٹرکے فاعقرمی ہے ۔ دوائی کا استعال تر ظاہری سبب دوائی میں اثر پیداکرنا مالک اللک کے قبضتر قدرت میں ہے۔ لہذا اسی کو ہی ابنا کار ساز بنا وریہ تم باتیں تربیت کے صنمن میں بیان کر دیں ہوکرا لیٹر تعالیٰ کا اِن آیات میں بانج ال حکم ہے۔ (١١) صب رو إس من من النزتعاك الشرقع بات يوفرائي وَاصْبِ بُ عَلَىمَا يُقُولُونَ الصيغ مراكبي السلام إأب مبركري إن باتول برج من لفين كتة بن . بني عليه السلام كو خطاب كرك بات آپ كے ساتھيول كوسمجائى جارہى ہے . دوسرى جُرا تاہے واصْرِبْ وَمَاصُلْ وَكُوالاً باللهِ بعنی آب صبر کریں اور خدا سے صبر کی توفیق مانگیں کیونکہ اٹس کی توفیق کے بغیر صبر بھی منہیں موسکی ۔ اس يه لاَحُولُ وَلا قُولَةُ الْآباللَّهِ كَا إِلَى كُمْ وَوَرسه واس كے ذريع سے عي اللَّرب ترفيق طلب كى حاتى ب

الم عزالی فرائتے ہیں کہ صبر کے نین محل ہیں ، میلامحل مصیب کی المربر ہونا ہے ، اس وقت صبر کرنے کا طلب یہ ہے کہ حزع فزع فرع فرک میک میکن کلیفٹ کو برداست کرے مصر ان ان کا تعلق

کے احیار العلوم مای آلاع

صيركى تقين

الترتعاكے ساتھ توى ہوگا، وہ برداشت كرے كا - وہ سمجھ كاكريرس تصرف خلاتعكا كاب كيونكرمصيبت كولانا اورائس كومثانا اسي كي قبصنه قدرت بيريد لهذاحي كاعفيده درست بوكا اس كاتعلق النوك سائقة قائم بوكا، اور وه صبركرب كار اور حي كاتعلق غدا تعاسے كمزور موكا يا بالكل منين موكا اوروه معصيت مين وروامواموكا، وهمبرنيين كرسيح كاراسي يع فرايا كمصيبت كة أق برصركروا ورس برداشت كرور دوسرى عكر فرايا والشبّعية في ما الصّابر والصّلوة لعين مصیبت کے وقت صبراور نمازے مرد صل کرو۔ نماز تعکق بالٹر کا قری ذریع ہے۔ اسی نمن میں مزید حم مواكم صيبت كے وقت يوں كم كرو إنَّا يللهِ وَإِنَّا اللهِ وَإِنَّا اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ مِمَ اللهِ مِمْ اللهِ مِمْ اللهِ مِمْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مَا اللهُ مِنْ اللّهُ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ اورائسى كىطرف لوك كرجاناب. ونياكى مرجيزنانى ب كالشيئيد هالكوالة وكحف أندااللر تعالے کے فیصلے بررامنی مونا جاہئے۔

مصنور على اللام نے فرمانا الصّ بي عِنْدالصّ دُم تِهِ الدُّولي صبره م بومصيب كے آنے پر بیلے کی جائے ۔ اگرمصیبت آنے برجزع فزع شروع کردی ، بےصبری کا ظار کیا ، اور بعد

میں تھک فارکر کہا کہ اچھاجی صبری ہے ۔ نوید کوئی صیر نہیں۔

صیر کا ببلا ما دہ تو وہی ہے جو بہلے بیان موابعی مصیبت کے استے برصبر کا اظہار کرنا ان معانی ا میں کرمصیب سے والا اور اسے دور کرنے والا الشرتعالے می ہے۔ تواس لحاظ سے صبر بہت بڑی چیز ہے۔ ملت اہا ہمی اور دین اسلام میں صبر بڑے بڑے اصواول میں سے ہے۔ صبر، شکر، ذکر، تعظیم سی ارائ ریسب الب بڑے اصول بی - المثرتعالی کا ارشاد ہے . إِنَّمَا يُوفِي الصِّبِرُ وَنَ أَجْرُهُ مُ إِنْ يَنِ حِسَابِ الذي صبركرن والع كواللَّالماك ب صدوسمارا جرعطافرائے گا۔

مبركا دوسرا ما ده النزتن الى كى اطاعت بركين أب كو ناست قدم د كهنا سهد . ضلاكى طاعت بغیر صبر کے منیں ہوسکتی عبر کے بغیر نماز منیں بڑھ سکتا، جج تمیں کرسکتا، روزہ منیں رکھ سکتا۔ تو گویا بين آپ كو اطاعت برجمان اور ثابت قدم رمنا صبر كادوسرا ماده ك.

الم غزال فراق من كرتيب آوه بين نفس كوبرائى اور معصيت سن روك است بنفس ميشداً دادى على من المرادى الم فراق من الله من الله من الله المنظمة المن المساكن المساكن

فخالفين كى الزام تراثيان

مَعُ لَفِينَ كِي ايْدَارِسَانِيوں كَ مَتَعَلَقَ السَّرِتَعَالَى السَّرِيَّةِ لَكُنْ مَتَّ اللَّهِ بِنَ الْوَلُولَكِيْنَ مَعَلَقَ السَّرِيِّةِ السَّرِيِّةِ السَّرِيِّةِ السَّرِيِّةِ السَّرِيِّةِ السَّرِيِّةِ الْمَالِيِّةِ السَّرِيِّةِ الْمَالِيِّةِ السَّرِيِّةِ الْمَالِيِّةِ السَّرِيِّةِ الْمَالِيِّةِ السَّرِيِّةِ الْمَالِيِّةِ الْمَالِيِّةِ السَّرِيِّةِ الْمَالِيِّةِ السَّرِيِّةِ الْمَالِيِّةِ السَّرِيِّةِ السَّرِيِّةِ الْمَالِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَّمِيِّةِ السَّلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلْمِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلْمِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلْمِيِّةِ السَلْمِيِّةِ السَلْمِيِّةِ السَلِيِّةِ السَلْمِي السَلِمِي السَلْمِي السَّمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي الْمَالِمِي السَلْمِي السَلِمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلِمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلْمِي السَلِمِي ا

غالفین کی ویزار رسائیاں مكيف ده باين سنى برين محراس كاعلاج بيى بنايا إن تصبير في وَيَتَقَوْ الماكرة معبركروك خدا تعالے سے ڈرتے رمہوئے، بڑائی کا جواب نکی سے دوگے۔ بداخلاقی کا تبواب حن اخلاق سے روگے، تو پختر بات بہ ہے کہ تم کامیابی سے مرکنا رموجاؤ کے۔

ایزا رسانی کی مثالیں او بے کے زمانے میں بھی کثرت سے ملتی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد احمراً با د میں ایک انگرزنے لیے کئے کا مام احدہ رکھا دالعیادیالٹر) اس برمخت کے خلاف ساری دنیا میں احتیاج ہوا اور اخریں اس نے معافی مائک لی، افنوس کا اظهار کردیا (y am sorry) مجھے علم بنه تھا ،میں آئندہ ایسی حرکت تہیں کروں گا۔ بہمحض ایزار سینجانے والی بات تھی ، وربز اسے کس جیز کاعلم رد تھا۔ حس پاک ذات کو دنیا کے کروڑ ما انسان اپنا رہبرورا ہنا مان سے ہیں اور حس کا چرمیا تنہا کے

درمیان بھی مہو تاہے ، کیا اس کا تنہیں علم منیں تھا۔

اسی طرح ایک خبیث جرمنی انگریز اولاک نامی گذراہے ،انس نے کہا کہ قرآن الٹر کا کلام نیس بكر حركوم كى كے دورے پڑتے تھے اور اس دورے كى حالت ميں وہ جو چھ بربرا تے تھے اسے لوكول نے قران بنالیا رمعاذالش به توآج کے تعلیم یا فتہ دور کی باتیں ہیں اور ایس وقت کے مشرکین تو تھے ہی عابل وه بيغبر عليه السلام كم متعلق طرح طرح كى بيهوده باتين بناتے تھے كمبى كئے مكالمك ذالر سول يَا كُلُ الطَّعَامُ وَيُعْتِنِي فِي الدُّسُواقِ يعنى بركيها رسول بي يوبهارى طرح كما تا بيناب اوربازارو

ال كے نز ديك كھ تابينا اور حينا بھرناميوب بات تھى، ان كاخيال تھا كرنبى كوئى فرشة موليا ہے تقارم گاس کے جواب میں اللہ تعالے نے فروایا کہ اگر زمین میں بلنے والے فرشتے موستے تو ہم فرشنے كورسول بناكر بھيج فيق ، مكين زمين بر بين بكر النيان أباد بين ، اس بلے الن كى طرف بنى بھي النان ہي گئے كا كيوتك النان دوسرى فنسس فائده منيس الطاسكة - اسوة منيس بيرط سكة - اور الله تعاسل كا ارشاوب - لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ أُسُونَ حُسَنَةٌ يعني تماك ليرسول مبترین نمور سے . تو بہر حال مخالفین اس قسم کی باتوں سے ایڈا مہنچاتے تھے ۔

القرص إن تمام ترالزام تراشيو ل اورا يدار ما بنول كے جواب ميں النظر تعالى نے بنے رسول مخالفين سے قطع تعلق اكرم صلى الشرعليه وسلم كوارث و فرمايا كراب صبركمين والعبض هم هنجن جبيد لله يعن أب

بان کواچھی طرح جھیوڑ دیں ، ان سے الگ ہوجا میں اور ایک حدیم قطع تعلق کرلیں مگر اچھے اور احن طريق سے لين لوائي معرائي سے نہيں بكر اس طريق سے لَكُمْ دِينْ حَكُو وَلِيَ دِينْ تَهَا اِسے لِي تهاراسلساداور ہا اسے لیے ہاراطراقیہ ہے مطلب بر کمنیحد کی بھی اختیار کرنی ہے تو مُحبِّلُ جَبِ سُلاً والى حمدب ورشائسة لوكون والى، لط الى تحبير الرجام ول كاشيوه بدلز إذ اخاطب عالجها ون قالواسلا يعى جا بول كے باس سے وفار كے ساتھ كذرجاؤا وركر دوكر بجائى إتم ابناكام كيتے دہو، ہم ابناكام كريكي فاعم كر النّا وعلون بنجه وربخ دسامن امائه كاكر سجاكون باورهواكون لهذا نوش اسلوبي كي ما تقطير كي احتباركرين . شاه عبدالعزيز محدث دموي فرفات بير كريه الن سد تدك تعلقات مجي ظامرًا كرين اور درل میں سی حیال کریں کہ السُّرتعالیٰ اُن کو ہرایت می دے دے تو اچھاہے ۔ درل سے قطع تعلق رکزیں۔ دراسے ان کے بیا ہاریت کی دعامی کریں۔ نیزلوگوں کے سامنے اُن کی برسلو کی کا شکوہ بھی نر کریں۔ الله الترك حضورالتجاكر سكت بين كرامنول في يتكليف بينيائي بي رعوام كے سائے شكوہ لذكرين. كر جرجميل كے منافى ہو گا۔ بال إقطع تعلقى كے باوجود حب بھي موقع ملے خير نواہى كى بات كرتے رمو ، کلم حق کتے رہو ، اور ان سے اظہار ممرر دی کرتے رموکراسی کا نام بحرمبل ہے ۔ یہاں پر ایک دوسسرا میلو بھی ہے۔ صبر کی اس لیے بھی صرورت ہے کہ مظمالوں کی جہت میں ابھی لوری طاقت نہیں ہے۔ ابھی جماعت کی تربیت اور نظیم کی صرورت ہے ، امس کی طرف توچەدىي اوران كى تىكالىيىت بەھىبركرى- دوسىرى جالىمودودىد، كېنىڭ كېسىركىقى ايىدىكىد وَ أَقِيمُو الصَّلَوٰةُ تَعِينُ ان سے كها كيا كه الجي التي الثانا . مقابله نبي كرنا . بكه نماز برُصة رہو۔ ترست عال کر داور جماعت کومظر کرو۔ جب یہ مراحل طے ہوجا میں گے اور مقابع کے

قابل ہو جاؤگے، تواس وقت مقابلہ بھی ہوگا اوران کو منزاجی دی جائے گی۔ توگو یا ملی زندگی

كاساط دور تنظيم وتربيت كادورب. اوراس كے بعداً خرى مرحله مدينه طيس مي بجرت كا آيا.

بنیوں کی زندگی میں بحرت آخری موٹر ہوتا ہے ۔ اب ہر چیزیر واشت سے باہر ہوگئی ہے ۔ حتیٰ

كروطن الل الها مراوم جيزكو هيورًا عار المهد وأذِن التَّذِينُ يُقْتُلُونَ بِأَنْهُ مُعُ طُلِمُ فَا

جامح الميت

که تفسیر تری مس<u>۱۹۳ تا می ۱۹۳</u>

اوراب ان ظلوموں کو اجازت مے دی گئے ہے کہ طالموں کا محاسبہ کریں اب و تقر اتھانے کی اجازت

ہے۔ ہجرت کے بعد دین طیتر ہنچ کو شطیم و تربیت کا کام ممل موا ، تومقا بلہ کی اعازت دی گئی مکی

دوربين مردانشت اورصبر وتخمل كى تلقين مى كى كى كيوند جماعت منظم نديس تومق بله بين شكت كي مورت

مین می ختم مونے کا ڈرے۔ مرجیزی کامیا بی کا ایک معین وقت ہوتاہے البذا آب کو ارشاد مواکہ تی الحال اب ہجرجمبل اختیار کریں ، حب موقع ائے گا تومقا بلر کرنے کی اجازت دے دی

المتمسل ٣١ آبداا تا ۱۲)

تابك الذي ورسس سوم ۲

وَدُرْنِيْ وَالْمُكُرِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمُرَّهِلُهُ مُ قَلِيلًا ﴿ وَالْكَدِينَا الْكَالَ وَّجُجُيًّا ﴿ قَطْعَامًا ذَاعْضَةٍ وَعَذَابًا إِلَيًّا ﴿ لَوْمَ تَرْجَعْنَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالُ وَكَانْتُوالْجِبَالُ كُثِيبًا مِهِيلاً ١

تمرحمه إوراب مجه حجور دي اوران عظلان في العاصى بنعب كوا ورائني عقوري سي ملت دیں ال بے شک ہا ہے یاس بیڑی اور جہنم کی آگ ہے اللہ اور سکلے میں اطیخنے والا کھانا اور در دناک عذاہیے اس جس مران زمین اور بہاط کانبینے لگیں

الگے اور مہاٹ رہت کے منتشر طیلے موجائیں گے

مُخْرَثُة آیات من الله تعالى فے وہ جھاصول منائے ہیں اجن کے ذریعے و نیامن القلاب

برباكيا جاسختاهي اس القلابي بروگرام مح متعلق سورة لزير اوسورة فتح مين ارشا وي هُوالَّذِي ارْسُلُ رُسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحُقِّ لِيُظْهِدُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّم وَلَوْكُرِهُ المشركون ") بعن اس بروگرام بيمل كرا كے ليے الظرفے النار الله المان كومتون فروايا ب-ناكراس كوسائ وينول كے مفاليدين غالب كرف . ال ميتنم اصولول مي رات كا قيام ، قرآن بال كوترتيل سے پڑھنا،رب تعاہے اسم كو يا دكرنا، كھ علنجد كى اختيار كرنا، المترتعالے كے ساتھ تعلق كوقوى بنانا، خدا تعالے كو مالك اورمتصر وللمجينا ،انس كرمعبو د برحق جاننا اور انسي كو كارساز مجينا . اور ایک اہم اصول مبر کا کہ اس راستے میں جو بھی کلیفت آئے اس کو بر داشت کرنا اور لوگوں سے احن طراقي مصعليار كي افتيار كرنا شامل بير.

اب اگلی آیات میں مخالفت کرنے والے لوگوں کے متعلق ذکرہے۔ ارشاد ہو تاہے كمذبين كم يحملت وَذُرْنِي وَالْمُ كُرِّة بِينَ أُولِى النَّعْمُ فِي آبِ مِنْ الْمِي الران تَعِمُّلاتْ والول اور دولت والول كو مجي حيور وي . وُكُمِ للهُ مُ قَلِيكُ الرابني محوري معلت دير ر مطلب بيركم مجھ مجھور دي ، ميں إن سينور سمجولوں كا بعني سزا دون كا- اب إن كے تعلق

ك توب سل يك سوره صعن على في سورة في ٢٥٠ كيل -

كذننتر سع يومنز

جلد بازی مذکریں اور بیر خیال مذکریں کہ اِن کوفوراً مناطنی جیا ہیئے ، بیرمیرا کام ہے۔ جیبا کردو مری عَكُر اللَّهِ تَعَالَى كارشًا وجِ إِنَّهَ اعْكَيْكَ الْبِلَاغَ وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ أَبِ كَاكَام مَلْكَايِغِام مینجانے، محرموں کوسزا دیتا ہمارا کام ہے۔ ہم اپنی حکمت کے مطابق سزادیں گئے۔ سزاکے دوطریقے ہیں بی کے بروگرام کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں معی سزاملی بے اور ا خرت میں بھی۔ البیر تعالیٰ اِن کو ایسی نہیں تھیوڑ ویں گئے ۔ کیونکہ یہ مکذب ہیں ۔ بعض او قات البیر ونیا میں ہی جہا دکے ذریعے سزا مے ثبتے ہیں یا پھرکسی دوسے خارجی ذریعہ لعنی افتا داور مصیبت کی صورت میں سزامل جاتی ہے ۔ اور آخرت کی سزاتوا تھی باقی ہے ، وہ آگے چل کر ملے گی ۔ ترفرمایا آب ان جھٹلانے دانے صاحب دولت لوگول کو جھیور دیں کر سیجے عقیدے اور سیح دین کی مخالفت میں میں لوگ بیش سیٹ ہوتے ہیں . ہم ان سے باز ہم س کریں گے ۔ دنیا مں بھی ان کومصیبت میں متبلا کمریں گلے اور آخرت میں بھی نواب طلبی ہوگی ۔ بیر کہتے ہیں کم معن الكن الموالة واولادًا قد الكما يحن بمعند بين المين ماسر باس ال اولاد كي فرا داني بهي كوئي مزاسنين مل سحى مرقان باك مين مرج ديه اللّذي حِمْع مَالٌ وَعُدّده من اللّه الله ملم كرتے اور كينے كہتے ہيں۔ انہيں آرام وأسائش كىسارى چيزى ميسر ہيں - دومىرى ملكم الله تعاسك لے فر مایا، قیامت کے عقیدے کو محصلانے والے منرفین میں بعنی اسورہ حال لوگ میں . فرمایا کپ ال المجهور وي إنَّ لَدُنْ أَنْ كَالَّ وَجَيْمًا بَهارك إِس بِيرْ إِل اور جبنم كَ أَلَّ جد وطَعُلَما ذاعُصَّةِ "اور كلي من الملحة والاكهانات. وعَذَاباً اليمناً "وردروناك عذاب ہے۔ ہم ان کو ان میں مبتلا کریں گئے۔ يا اسوده حال اول جوتوحيد، فيامت اور رسالت كو حفظلات بي بيت ميشدسب سے يبط تخذيب كرتے والوں ميں موتے ہيں۔ نوح عليه السلام كے زمانے سے اے كر الشرف على قوموں كا ذكركيا ہے - اولين كمزين بي دولت مند بوسف ي - وه خيال كرتے سے كم سرداري كاحق جارا

کریں ہے۔ اولین کرنین ہی دولت مند ہوئے ہیں۔ وہ خیال کرتے سطے کہ سرداری کا حق ہارا ہے۔ ہم النان کورسول کیسے مان لیں ، اور کیوں اس کی اطاعت کریں لوط علیہ السلام کی قوم نے

ہم النان کورسول کیسے مان لیں ، اور کیوں اس کی اطاعت کریں لوط علیہ السلام کی قوم نے

کہا کہ نشرا ہم تنظیم کے میں جہا ہے ہم اس ایک انسان کا انباع کیلے کریں۔ حب کہ راسے

کوئی نما یا رہے نظیمت حاصل منیس ، ہما رہے یاس مرقم کی مامان موجود ہے ، اور یہ قلامت ہے۔ م وعليه السلام كى قرم نے كها مكائرى لك مُ عَلَيْنَا مِنْ فَضَدُنْ تَهارى كوئى برترى عيم منين ويتحقة بهارے مقلب من تبهائے باس سرمال و دولت ہے . مذھ كومت ہے ، مذفوج ہے ۔ گويا اس طرح مال و دولت اكمر لوگول كوب كانے كا ذرايع نبتا ہے ۔

ولین متبعن غریب کی سیخاری تشراعی کی حدیث بین ابوسفیان اور مرقل کامکالم منقول ہے ، مرقل نے بوجھاکہ اوگر ہوتے ہیں میں ابوسفیان اور مرقل کامکالم منقول ہے ، مرقل نے بوجھاکہ موتے ہیں جی خورے کا دعو سے کیا ہے ۔ اُس کے بیچھے لگئے والے کیسے لوگ ہیں ۔ بعنی بڑے لوگ ، بین یا کمزور ، ابوسفیان نے کہا کہ کمزور لوگ ہیں ، برقل عیساتی مملک رکھتا تھا بہلی کہ آبوں کا عالم تھا ااس نے فرا کہا وکھے گو اُسٹ کے الساسی کی ایس کے قاااس نے فرا کہا وکھے گو اُسٹ کے الساسی کی دسولوں کے ابعدارا بتا میں اللے ہی لوگ

موا اس سے ورو ما فیصف ہاہ علی اس سے اس میں رمونوں سے ابجدار ابریز بیں بیائے ہی تورت مواکرتے ہیں ۔ حب کوئی طران کارمنیں رہ جاتا توامیرلوگ مجبور موکر آخر میں اسلام کی دعوت قبول کرتے ہیں ، موراخ تک بیخبر کی بات کوئنیں مانتے ، وہ مقابلہ کرتے ہیں اور ملاک ہوجاتے

ہیں . جیسا کہ قرآن ہاک میں فرعون ، فإمان اور منرود ویونرہ کا حال مذکورہے ۔ میں لوگ اولی النعمة میں ۔ ہیں ۔ جیسا کہ قرآن ہاک میں فرعون ، فإمان اور منرود ویونرہ کا حال مذکورہے ۔ میں لوگ اولی النعمة میں ۔

لی اگر ذرائع اُمن جائز ہوں اور اس میں سے حقق ق بھی اوا کیے جائیں ، تو الیا شخص منرم پرسٹ ننیں ہوگا ، ملکہ خدا پرست مہو جائے گا ۔ قرآن کریم میں متعرد حکر ارشا د ہواہے ۔ اُن تَاکِلُقُ اُ

له مخاری صیل

امروالکی میدند کی موانیا طرائعنی باطل طرفتوں سے ایک دوسے کا ال نرکھا و یصنورطلالا کم کارشاد کھی ہے واقع و المسترافتیار کرور کارکے مصول میں جائز داسترافتیار کرور حرام داستے کے ذریعے ال مرت کہا و ہما درے مل توعام طور بر ذرائع اکدنی میں انشورنس، بنکاری قلم انظری ۔ قیار بازی ہے ، مزاب کے لائسنس، فولوگرافی، محبرہ سازی، گانا بجانا جیسی معروف چیزیں ہیں۔ یہتمام ذرائع نا مائز اور حرام ہیں .

محقوق العباد

شاه ولى الشره فرملت مبني كرحب مك إن ناجائز ذرائع من حجيث كالاحاصل مز مورسواتي ا كى حالت تصبيب منيس بوسكى - اك ب صاره من كداكرى، بورى، ۋاكه، دھوكه فريب سب كھ شامل ہیں۔ ایک اچھی حکومت کا فرض ہے۔ کہ ناجائز ذرائع کوختم کرے جائز ذرائع کہ یا کرے ، جن سے دولت کا کر حقق فی می اوا کئے جامین مگر بہال تر حقق فی می ادانمیں کئے جاتے ، دولت کو تقیم نیں کیا جاتا ، وراثت کی تقیم بھے نہیں ہوتی ، لوگ وصیت منیں کرتے ۔ زکوا ۃ اوا منیں كرنے او خاص ہے، قربانی نبیں كراتے ہو واجب ہے۔ صدقہ فطراداكرنے ميں سي ويميش كرتے معقوق واجبراواشيس كرتے أواب ذا القي إلى حصّة والمستكين وابن السّبيل فرابت داروں مسكينوں اورمما فروں كے حقوق اوا نهيں كرتے - فرقي آمنواله بستر حق للسَّائِلِ وَالْمُحْتَى سائل اورمح وم كوحق منيس فيقة عالانكران وولت مندول كي الترتعاك في مقرركر وكلة ج تخص کھانے میں قانون خداوندی کی پابندی کر تاہد و و حزیج کرنے میں بھی سرایہ برستان زمنیت سے نکل جاتا ہے۔ وہ فدا برست ہوجاتا ہے۔ یہ سرایہ دار تھیتے میں کر اگر بہنے تی کا اتباع کی تو ہارے ذرائع ختم ہوجائیں گے۔ میود کی نخالفت کی بھی مہی وجد مھی۔ وہ مرحنی کرتے تھے میرود و نصاری ابنی زبان سے کئے تھے کو اگر مم نے اس نبی کا اتباع کیا تو ہاری ریاست ختم موجائے گی۔ مینے کا سوو خوار میودی کعب بن ائٹرف سب سے زیادہ مخالفت کرتا تھا۔ كيونخداش كاسودى كارد بارسالت عرب مير تعييلا مواتها - وهمجمة عقاكم اسلام قبول كرف سے أس كاروبارت وفقر دهوا برك كالمصنور عليال المسترجمة الوداع مصموقع برفراياتها كرآج

كمترالعال صبح من الماري وشكرة والمريقي وشرح السنة المدحجة الترصي المسلم بيرا

ے سارا سود مٹا دیاگیا ہے۔ آج کے بعد کسی کوسود کینے کی اجازت نہیں جو دیا ہوا ہے ، وہ ختم ہے۔ صرف اصل رقم والیس لینے کا بئ ہے۔ توگویا اس قیم کے پھکٹرے استعال کرنے والے سرایہ دارسجانی کی محالفت کرتے ہیں .

شاہ ولی الشرق فرہ تے ہیں کہ کوئی طبا اُ دہی اِسے کم پرداختی بنیں ہوتا تھا کہ اس کا باغ ہو ، عدہ حمام مو، فری بالم اُس کو اور اِن لوازات کے بصول کے بیے جائز و ناجائز کی تمیہ ختم کر دہی جائے تھی۔ لوگوں کو حیوالوں کی طرح استعال کیا جا تا تھا۔ یہ السبی بائیں ہیں۔ جن برمو اُخذہ ہوگا۔ اگر الشرقع الی کاعطار کر دہ سیمے نظام قائم ہوجائے تو قیام میل کرتے والی جماعت جو السفر پر ایمان رکھتی ہے اور اس کے بردگرام بیمل بیراہے۔ السفر تعالی کو دھرہ کا فریک مسمح جتی ہے السفر تعالی کو دھرہ کا فریک ہے۔ اُن سے مسمح جتی ہے الیان رکھتی ہے اور اس کے بردگرام بیمل بیراہے۔ السفر تعالی کو دھرہ کا فریک ہے۔ اُن سے مسمح جتی ہے الیان رکھتی توں سے جواب طلبی کرے گی۔ اُن سے برجیا جائے گا کہ امنوں نے لوگوں کے حوق کیوں تلف کئے۔ جائز واجائز کا امتیا زکیوں دوا

تنهي ركه ابية تو دنيا مي جواب طلبي مو كل اورا خرت مي اور رزخ مي خداتعا لل مزا دے ملا۔ صاحب حکومت اوگ توسگراے ہوئے ہوتے ہیں اید اوگ صحنے تظام کر طرح قائم کرسکتے بي - درست نظام تو وه قائم كري عي بجن كاتعلق فداك سائق درست بو كا - إلي نظام كوقامً كرنے كے ليے جماعت كى خردر سے اس جماعت كے افراد كى تدبیت كى خرورت ہے . آپ بہلی سورۃ میں پیر صیکے ہیں ، کہ ال لوگوں کو مزاسطے کی کیا وجہہے۔ ارشا ورباتی ہے اِنّا کا کا لَا لَيْ مُونَ مِا لللهِ الْعُظِيبِ مِ وَلَا يُحضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ عَلَى مِهِ مِرْجَت دوزح من اس بلے جا ہے ہیں کر خدات عظیم ہر امیان منیں رکھتے تھے اور مکین کو کھانا منیں کھاتے تق حم تريد عما واذكر اسم ربيد وركا إلا ألا هو ين مداك سواكوني معرودسي مكر النول نے توکئی معبود بنا رکھے تھے۔ مزمبی لوگول کی ناکامی کی وجہ بھی الٹر تعاسلے نے بیان فرائی۔ فُويْلٌ لِلْمُصَلِّينَ لِي مَازيول كي ليجهم ب وصحف والى مذاك انصاف برتقيني تعظم ولا يحض على طعام الْمُسْكِينِ اورسكينول كم ما تقريمرروى متيل كرتے .طعام میں کھانا، بینا، بیننا اور دسیر تمام صروریات شامل ہیں قیامت کے روز السُّر تعالیٰ ارش دُولین مے کہا دولت مند! میں معان تھا اور نے میری مهانی تنیں کی۔ بی بیار تھا ترتے بیار ہیں تنیں كى . النان حيران موكاك كا أنت كت العلم أن تورب العليج، بينانه، توكيد عبركايياسا مرسكتاب والترتعالى فرائع كا، مل يرتصكب وميرا فلال منده محوكاتفا. تون الس كوكهان شيں دیا۔ فلال بنده بياساتھا، فلال بيار تھا۔ اور پر محزور اُدحی مسافرين کر تما سے ياس آيا تھا، تم نے جہانی رنی ۔ اگرتم اس کی مہانی کرتے ۔ توتم کومیری رصناع ال ہوتی ۔ اور آج کامیابی سے ہم کنار مهستة حجم موكا، بيحطو إن كو، بيريال ڈالو، اورجہنم من ڈال دو- اُس دن اس طرح فيصلے مہو کے كهان كامعالم برى الميت ركع اب ريه بنيادى فتوق بي بصور عليه السلام كاارشاد ب قرأن باك كي أيات بناتي من كرجب الشرتعالى في أوم عليد اللام كوببشت من ركها ، توت والا. ْرِنَّ لَكَ الَّا يَجُوعُ مِنْهَا وَلَا تَعَدَّى ﴿ وَانْكُ لَا تَظْمُوا مِنْهَا وَلَا تَضْعَى ﴿ چار چیزیں بیان فرمائیں کر اے آدم (علیالسلام) میاں تم کو بھوک منیں سکے گی۔ تمہا سے کھانے كاسامان ہوگا . بياسے نئيں ہو گے ، بياں ياني ہے گا، برمبند نئيں ہو گے ، لياس ملے گا .

المان كح نبيادي فوق

اور برکہ دصوب نہیں سکے گی، تہہیں سبنے کے لیے حکر جلے گی ۔ برچار عتوق ہو گئے۔ برچار ہیں اس کے علاو ہعلیما وصحت دوبا ہیں اور ہیں۔ برکل چھ باتیں از برخی عالمی اور وں بیں بنیا دی حقوق تعلیم کی جاتی ہیں۔ اُج امریکی والے اور سکے کو والے بنیا دی حقوق کی بات کرتے ہیں بر توجو وہ سوسال پہلے صفور نبی کر بے صلی الشرطلیہ وسلم نے بنا کی تھیں ۔ کوئی تخص ان حقوق سے محروم نہیں رہنا چاہئے ۔ مرشخص کو سے حکر جاہیئے ۔ اُسے صروری کوئی اس کی خوراک اور لبال تعلیم میں بہت ہونا چاہیے ۔ اور اس کی صحوب کی مفاظت کی خانت بمنی چاہیے ۔ اور اس کی صحوب کی مفاظت کی خانت بمنی چاہیے ۔ اور اس کی خوراک اور لبال کی بردو کر بری طرف استراکی نظام میں کا برندو کر بست ہونا چاہیے ہیں۔ دور سری طرف استراکی نظام میں اگر بریکاری کا سرتا ہوئی گئے۔ ایک طرف استراکی نظام میں اگر بریکاری کا سرتا ہوئی گئے۔ ایک طرف استراکی نظام میں انگار خدا اور وہر بریت پر ہے۔ اس کی بیورگرام کو سے سے ختم ہی کر دیتے ہیں۔ اس نظام کی بنیا د ہی انگار خدا اور وہر بریت پر ہے۔

دبن اسلام می دونوں چیزیں متی ہیں۔ یہا لفعلق بالشربیلی منزل ہے بہتے ابنا تعلق خدا
کے سائقہ درست کرو۔ ابیا تعلق خدا کی تجلی کے سائقہ جوطو۔ اس کے بعید بنی نوع انسان کے سائقہ درست کرو۔ البی محدر دی جو تعلق بالشر برمبنی ہو۔ اشتراکی محدر دی کی کوئی و قعت منہیں۔ یہ استدائی سورتیں ہیں ان ہیں یہ تمام اخلاقیات کی تعلیم توجود ہے۔ یہ سارا پروگرام انہیں می سورتوں میں مائی سورتیں ہیں ان ہیں یہ تفظ اور ایک ایک جیکے ہیں سادی بات سمجی وی گئی ہے۔ میں ماری بات سمجی وی گئی ہے۔

آگے مدنی سورتوں میں پوری تفصیل آئے گی۔

الغرض اولی النعمۃ کے لفظ کے ذرائعہ واضح کردیا کہ یہ وہی دولت مندلوگ ہیں ۔ بوہی کو کھیلانے والے ہیں۔ نمرود، فرعون، الوجبل، برسب اولی النعمۃ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہی لوگھیلانے والے ہیں۔ نمرود، فرعون، الوجبل، برسب اولی النعمۃ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہی لوگ بنیوں کا مقابلہ کرنے والے، توسید کے منکر اور بنی فورع النان کے منا تھ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ مهدر دی اور اجمال جبیری پیند میرہ چیزوں سے نا واقعت ہیں۔

شاہ ولی النظرہ فرماتے ہیں، کر ابنیار کی بعثت کا ایک اہم مقصد لوگوں کے درمیان سے

. ظلم كاستراب ظلم کومان ہے۔ مرخص کو انصاف میں ہو۔ آج بی نوع انسانظم کی چی ہیں ہیں رہی ہے بھراس
ظام کومانے کی کو نگر کوشش مندیں کرتا۔ شاہ صاحب فو اقد ہیں کرحب بھک کوئی شخص کھانے
ہیئے ، بیننے اور رواکش جیسے بنیا دی سامان سے اراستہ نرمو، وہ آخرت سے متعلق کوئی فکر
مندی کرسکتا وہ تو امنیں چیزوں کے مصول میں صروف ہے گا، اگرت کی تیاری کب کرے گا۔
ایک سیجے نظام میں انسان اِن بنیا دی ضرورتوں سے بے نیاز ہو آئے ۔ الیا نظام جس
میں عدل واقعہ و سی محکم اِنی ہو، اور جس میں ہر ماری وارز وہنیت کو حرطے اکھا کہ کر دکھ دیا گیا ہو۔
میں عدل واقعہ و سی محکم اِنی ہو، اور جس میں ہر ماری وارز وہنیت کو حرطے اکھا کہ کر دکھ دیا گیا ہو۔
میں عدل واقعہ و سی محکم اُنی ہو، اور جس میں ہو کہ ہوئے ہو۔ یہ منافقوں کا ایمان ہے۔
کوئی ہو کہ کہ کو کھا کہ ہے۔ پڑوسی محوکا ہے اور تم سوئے ہوئے ہو۔ یہ منافقوں کا ایمان ہے۔
اس سے بھی ہی مراد ہے کہ الیا نظام دائج مونا چا ہے۔ معن میں کوئی محرکا پیاسان ہے۔ کوئی نظام
مزم وامرایک کوعدل واقصاف میشر ہو۔

یر دولت مز کمز بین این عیش دعشرت میں محومین انہیں دوسروں کی کیافکر ہے۔ ان سے الا معد بدن این عیش دعشرت میں محومین انہیں دوسروں کی کیافکر ہے۔ ان سے

بازبیس ہوگی۔ صبیحے نظام دہ ہوگا ہو خلافت راشدہ کے نمونہ پر ہوگا، وہی نظام ہو بھر بن عبدالعزیز تنے

قائم کیا اور مبندوستان میں نا طرالدین التمش نے اپنایا۔ تاریخ میں موجود ہے کم التمش کی بیوی نے کہا کہ جمال

بهت اتے ہیں، کھانا بکانے کے لیے کوئی نوکرعطاکر دیں، توسلطان نے کہا، کہ دنیا میں تکلیف بردا

کراد، ٹاکہ تمہاری آخرت اچھی موجائے۔ لینے الحقرسے کھا نا تبارکہ کے مہمانوں کو کھلاؤ۔ مرد باکہ تمہاری آخرت اچھی موجائے۔ لینے الحقرسے کھا نا تبارکہ کے مہمانوں کو کھلاؤ۔

فرای چیور دو مجھے اور محطلانے والول کو ، جو دولت مندبی - إن کو مقوری سی مهلت اور مے دو - بر حملت دنیا کی حملت ہے ، حب تک ایسی عماعت کا نظام نه قائم موجائے ، بو کے مطلوب

م و و فطعاماً ذاعض في الربط من الملئ والالحطانب وبياكه مديث شرايت من آلم

کہ جب دوزخی مقوم ریاز قوم کالقم ملق میں ڈانے کا تو وہ سوسال کک وہیں المکاہے گا · اس کو

له طاری ص<u>عه ومنکواة مع ۲۲ بجواله بی</u>قی یک ترمذی صابح -

انى ئىمددى كابيدگر

كمذبين كحيايزا

ينيحانارنے كے ليے جب يانى كا كھونى بئے كا تووہ اليا كرم ہوكا اجو انتوں كو كاط كرنيج بعيديك ديك وعَذَابًا اليَّا اورفرا ياسك علاوه طرح طرح كاعذاب ليم جوالمح مول كوذلت كے ساتھ بيڑياں

يهنائي جامين كي - اوريه اس دن بو كا يُؤكر مَرْجُعَةُ الْوُرْضُ وَلَيْبِ الْمِسِ وِن زمين اوربياط

كانبين الكيسك، وكانت الحِيال كُرثيباً هم ميلاً اوربيارٌ ربت ك طيك كى الذمنت ربو جائیں گے ،حس طرح ہوا کا حصون کا آتاہے۔ توریت کا ٹیلہ بھرجاتا ہے اسی طرح بہاڑ بھی سجھرجائی

گے۔اس دن إن كذبين كو اور اولى النعمة كوسرام كى -كيونكرير النامنيت كے دشمن ميں امنوں نے ابناتعلق الشرتعاك كے ساتھ درست سي كيا۔ اور مخلوق كے ساتھ تھى اسان منيں كيا۔

المسنصل المسنصل (أثبت 10 ألم 19 ألم الم

ت بيك الدي

مرحمين بينك عمف تهارى طرف ايك رسول مجيجاب سوشها دت فيف والاب تهار ساويرجيا كريم نے فرعون كى طرف رسول تعيماتها ﴿ لَي فرعون اس رسول كى مخالفت كى توہم نے فرعون كوبيرا يا وبال والا بيران السيم يسع يحدي الرم في رقويد ورسالت كا الكاركيا اس دن سے جو مجول کو بوطر صاکر ہے گا ﴿ اس دِن آسمان مجبط حائے گا الترقعالى كا دعد بدارموكم ریکا ک بنگ رنصیت کی بتی ہیں لندا جو شخف جا ہے اپنے رب کی طرف راستر با کے ا السّرتعاسيان ابتدام مين جندام اصول بيان فره ئے ،اس كے بعد مى لفت كرف كالے كلذبين كاوْكرفرايا اوركها كُودَ رِنْ وَالْمُكَدِّبِينَ أُولِي النَّعْمَ لَوْ تَعِينَ أَبِ حَيُورٌ وي مُحِطُورُ ل مكذبين كوبونغمت والي بن را در الهيس محقوله ي مي مهات دين مقصد بيه كم الن محسائق المعي مقالم منیں کرنا ہے ، ملکہ صبر کرنا ہے ، آپ برداست کریں ، می خود ان کومنزا دوں گا۔ ان لوگوں سے مواب طلبی ہو گی حس کا طرافقہ یہ ہے کہ ہم اس حماعت کے ذریعے بازیرس کریں گے جن کی ترمیت سالغة اصولوں كے مطابق أب كريں گئے ۔ يہ جي اصول ہي جو اس سے بينے بيان ہو ميكے ہيں۔ ابنی اصولول کی روشنی میں انقلاب برپاکیا جاسکتا ہے لیذا فی الحال آب اپنی جاعت کوتار کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالے نے ایک اور اصول کی طوف اشارہ فرہاہے۔ راما ارسلت اليكي رسول بيات من في تهاري طون ايك رسول بيجاب شاهدًا عليك في

ہوشاوت ویا ہے تنہائے اور مشاوت کا ایک معنیٰ تویہ ہے کہ قیامت کے دن السر کا

كذشة سيبورته

غابرتول

سى شادت مے گا جنوں نے مانا ائن كے بائے ميں اور جنبول نے منبي مانا ائن كے متعلق تھي جبيا كراك تعالى كادومسرى عكرار شاوم يتبعث امِن كُل المستدا بشهب يد مهم امت من سے گواہ لایش کے اور وہ گواہ بنی ہو گا۔ یہ بھی فرایا فرجٹنا یاف علیٰ هلی لائے ستھیدا۔ ان پر مم آب کوجی گواہ بناکرلائیں گے۔ ایک تو یہ قیامت کی گوائی ہے۔ اور دوسے رفق وصداقت كى كوابى ب موصفور على السلام كى مبروكى كى بعد شاه عبدالقا ورفر التي اي كركسولانا إلى المدا عُلَيْكُ و كامعنى يرب كروه تميس بتلانے والا اور آگاه كرنے والاب بمين تعليم فين والا ہے ۔ السُّر تعالے نے بی کرم ملی السُّر علیہ وسلم کومعلم بنا کرمبوت فرایا ہے۔ اس من مين المرتع الى قي مثال دى ہے۔ كما السلت إلى فرعون رسولة -جیساکہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ بعنی فریحون کی طرفت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت بھی اس وجبسے تھی کہ وہ مکذب تھا۔ اوراد لی النعمۃ میں سے تھا، بڑا جا ہدا ورڈ کٹیر تھا، بڑا ظالم بازہ ہے۔ قرآن كريم سے معلوم موتاہے - كرموسى عليالسلام كو الله تعاسف دونوموں كى طرف مجيها تقا - ايك مني اسراسل مورا ب كاايافا ندان نقا - اود دوس قسطي ومصرك اصلى باشذك تق اور جن میں فرعون بھی شامل تھا . بعض مفسرین فروتے ہیں کہ موسے علیہ السلام تو براہ راست بنی الریا كى طرف مى معوث تھے، اور فرعون كو صروت بيعيام بنجا نامقصود تھا مگريم درست شيں ہے كونيكم قرآن پاكىس صاف موجود ہے . فَقُلُ هُ لُ لِنَّكُ إِلَىٰ اَنْ تُنْكُ و وَاَهُدِ دَيْكُ إِلَىٰ رَبِّكَ فبخشی "جب موسی علیالسلام فرعون کے پاس پنچے تربہ فرمایا۔ بھیے سورۃ شعرار میں آ آ ہے۔ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ لُ رُبِّ الْعُكَرِينَ"، مع دوانوں بھائيوں كورب العلمين نے رسول نباكر بھيجا ہے۔ اور فرعون مے سامنے کہا کہ تیرے اندر پاک ہونے کا کوئی جذبہ موجرد ہے کہ میں تیری را بنمائی كرول - تاكرتوبايت يا جائے فك الله وعصى فرعون نے تكزيب كى اور افرانى كى حب طرح سکے یکے سرداران مصنورعلیالسلام کے مکذمین تھے۔اسی طرح فرعون بھی موسی علیہ السلام کا كمذب تقاء توالله تعالى نے يه مات اشارة منا دى كرموحشر قرعون كرزب كا بواتھا ، كے كے كذبين

موسئ عليال لام سع مما ثمنت

له موضح القرآن سورة جج آبت ١٠ مطبوعة تاج كميني -

كالتشريحي انس محتلف سنيس بوكاء

موسى على السلام سے مماثلت كى بعض دوسرى وجو بات بھي ہيں مثلاً يركه المحضرت صلى الله عليه وسلم كى امت اورموسى عليه السلام كى امت كے حالات تھى ملتے جلتے ہیں بہدیا كر مصنور عليه السلام تے اپنی امن کے بارے میں فرمایا کہ تم تھی اس طرح مجمط و گے حب طرح میود و نصاری تعنی موسی علیاللام كى قوم كجرائ هى تم هي اكن كے نقرق قدم بير حلوگے . اور اكن سے مثاب بن اختيار كرروگے ۔ لَتُحَبِّعُ فَ دوسے کے ماتھ متابہ موتے ہیں . دوسری بات بہے . کرصنور نبی کرم صلی الله علیہ وسلم کے لینے حالات معيموس على السلام مع طيع بين موسلى عليه السلام عليل الفدرنبي اوررسول ا ورصاصب خلافت مجي بين. الى كو السُّرتعالى نے نظام حكومت عطافرمایا تھا۔ اسى طرح الحضرت صلى السُّر عليه وسلم تھى السُّرك آخرى بنی اور رسول ہیں اور صاحب خلافت بھی کی سی منالفت سے حالات موسی علیدالسلام کو بیٹ کئے۔ اسی قسم کے حالات سے بنی کریم صلی الشرعلیہ وسلم دوجار موئے ۔ اگر موسیٰ علیالسلام کی تکونیب کرنے والے دولت مندلوگ تھے تراپ کا منا لعت بھی سی طبقہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین میں ملوک جی تھے۔ تو معنور علیہ السلام کے زمانے میں بھی قیصرو کسٹری تھے۔ ان کی سلطنتوں کو درہم برہم کرنا انحفرت صلی الله علیہ وسلم کی نبوت کے بروگرام میں تامل تھا ، الوجہل ، الولدب اور وسطر مخالفین اگر جیم طوک تہیں تھے تاہم برجی ائن کے قائم مقام تھے ، ان کی ذہنیت بھی سمایہ داراز بھتی ۔ ان کے مکانات تھے ، تجارت تقی ، خداتے دولت مے رکھی تی اور خمایا انجی ان کے ساتھ مقابلہ ہے ۔ اس کے لعد ملوک کی باندی آئے گی اور اُن کے ساتھ جہا دکی منزل آئے گی۔

جامحي تنظيم كاضرور

اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت تھی تھے اری کئی کہ و ذرکی کا کھی کہ بین اولی النعماقی اسلامی کے ساتھ ایک کا کہ کہ دین اولی النعماقی آب ان ورست مند مکن بین کوچوڑویں ، کیونکہ میں ان کو منزاووں گا۔ ان کہ دین انکا لا قریج کیمٹ کی منزل میں ان کو منزل مندیں ان ملکم تیا دی کی منزل میں میں ان ملکم تیا دی کی منزل ہے۔ دیج مہادت شکیل فینے اور اُسے تربرت فینے کی منزل ہے ۔ ایسی جماعت شکیل فینے اور اُسے تربرت فینے کی منزل ہے ، ان کو اکھا کرنے کی منزل ہے ۔

کے بخاری مالی و میم اسم ملی و میرک میرک میرا ، ترمذی صحالا

المنزالي بها المعتنى المعنى العسائص المطاكر في والع ، اور لحان اور معن والع ، كمبل اور معن والع المنزالي بها المعنى العران من المعنى العران من المعنى العران من المعنى العران من المعنى المعنى

قرى دبن الاقائ

مصرت شاه ولى الله محدت ولوي فراتے ہيں ، كرمصنور عليات الله كى دويشيتي ہيں - ايك يونيت ميں آب قرمى بنى ہيں كر الله تعالى الله كو قريش اورع لوں كى طرف مبعوث فرايا عوبى راب لوسطة ہيں۔ عوبى ذبال ميں وحى اللى سناتے ہيں وعوب كے ماحول ميں مستق ہيں واور قريش كى سعادت آب كے ساتھ والبتہ ہے - اس لحاظ سے آپ قومى نبى ہيں - جيسا كرخود قرآن پاك نے بيان فراي وكم كارسك المن من مورى ذبال بي كے ساتھ والبتہ ہيں۔ الله والله والله تعالى الله والله و

ופר בפלעת בים בים איני ועופו ל (INTE ANATINAL PROPHET) בים

غلیاسلام بذریعه اسلامی فتوحات

صحابہ کرام تھے، بین مختف روایات ہیں۔ واقدی کی روایت کے مطابی سنتہ مزاراً دمی تھے۔ باقی برونی و نیاست محرکرصحار کرام ملک زمانه میں موا - قیصر دکسری سے مقابله خلفائے رامندین کے زماندی موا - اسى طرح ايران تصرب عرواكي فلا فت من سعدين الى وقاص كى كان ميں فنح بهوا - يه قادسيركي حبا مسته رہے۔ ہو تین دن کے لڑی گئی میرانسی زیر دست جنگ تھی حس کی نظیر نہیں ملتی - بین دن رات متواتر لرائي موئي اورا خرايان فنح بواريه كسرى كانكست عتى ،البنة قيصر تجيه صدبال مومغلوب مهار اگرجيع بعلاق لعيي مصر، شام فلسطين اجمص ويخيره مي فيصر خلوب موجياتها مكر تؤدروما تركول كے عهدين مغلوب بوار صنور صلى الشرعليه وسلم تے بھی فرما یا تھا كر حيب كسرى بلاك موكا، توكوئی دوسراكسرى تهيي كه الرام الرحب قيصر ملاك موكا توكوتي فتيصر شيس المعيكا . نيكن والمعقم ذوار الْقُرْفُ إِنْ لِينَ عِيل فَرْنا لَ بعد قرن أيش مح - ال سيمسلمانول كُنْ كحد عارى بع كم حلى كا ال كا اخرى مصميح على الملام كم ساخفر لرا في كمية كم يع تيار موكا اور ثناه بوجائے كا- توكو يا عيسا في منع عليه ا كة ذائعي ماكم كالطوريمغلوب مول مح يصنور عليرالسلام في مريحي ارتثاد فروايكه قرب قيامستين عيمايُون كى طرف مصلمانون كومبين تكليف ينتج كى . بجرجب ينع عليالسلام كا ذما رُاست كا - تو ونياس كعربا فى تهيس من كا وككون البدين محلف بليد اور صرف السركا دين مي باقى ره جائ كا-الغرص اكرجيه بطوردسل اسلام مرزما فيمين غالب والممكرسياسي علبه الصه خلفائ لأشذين کے زمانے میں حاصل ہوا ، اس زمانے میں کسی دوسری قوم کو مقا بر کرنے کی ہمن تنیں تنی ، وہ دب كرمين تح ياصلح كميلية تقي.

کیونکریہ السّٰہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ میں السی خلافت بختوں گا۔ کہ دہن سی مجد گا یہ اُئی ڈوانے کا جہام و ادبین ہے۔ ہو آج میں اُر اُسے ۔ اگر اُس زمانے میں دین اسلام کو رموخ حال نہ ہوتا۔ توجہ میں تربری خرابیاں بیدا ہوگئیں امسیمان خلافت کو تذکہ کرکے طوکیت کی طرف و اپس آگئے۔ توجہ میں کو بی اچھا آ دمی آگی تو حالات بہتر ہوگئے۔ بہرحال دین مٹا تہیں کیونکہ خلف نے داشدین کے ذمانے میں کو بی اچھا آ دمی آگی تھی اور اُلی تھا ، جیسا کو ارشاد ربانی ہے دیکھی گئی تھی کہ تو دین مٹا تھی کو النوی او تھی کہ تھی کے ذمانے میں اسے مستی کر دیا گیا تھا ، جیسا کو ارشاد ربانی ہے دیکھی گئی تھی کہ تو دین مٹا تھی کو دین مٹا تھی کو النوی او تھی کی تھی کے ذمانے دیں مٹا تھی کو دین مٹا تو میں کو دین مٹا تھی کو دین مٹا تو میں کہ دیا گئی تھی کے دمانے میں اُسے کی تو انداز میں کو دین مٹا تھی کو دین مٹا تھی کو دین مٹا تھی کا دین مٹا تھی کو دین مٹا تھی کی تھی کو دین مٹا تھی کی دین مٹا تھی کو دین کو ک

,

چانے اس دور کامتحکم شرہ دین ہی اب کے چل رہاہے۔

الغرض بنى على السلام كوتسلى وى جارمى هيد كر و ليحيو الموسى عليه السلام كامقا بله دولت مند طبقه سے نفا ، حالانك وال كے مالا كوئى السلام كى الى حيثيت كي دختى - بذائ كے ساتھ كوئى حياست تقى - الكين انقلاب المطرقعالى نے موسى عليه السلام كى ذرائيم بر باكبا . التفي بڑے و مثمن كو مياست و نا ابود كيا - اس مثال سے محجانا برمقصو و ہے - كرعوب كے قرایش اكر مي ملوك نهيں ہيں ممكر ان كى ذہنيت بسرا بيد دارانہ ہے - فرعون كى طرح بالآخر بر همي مغلوب ہول كے - ان كى دنبا بيں مجى ان كى ذہنيت بسرا بيد دارانہ ہے - فرعون كى طرح بالآخر بر همي منزام وگى -

ارتكاز وولت

ار کاز دولت بجائے ہوزا کی لین اعظامی است ہے۔ جہاں یہ ذہبنیت بیدا موجاتی ہے، وہا مال کے جمع کرنے میں معلال وحرام کی تمیز اعظامیا تی ہے۔ اور خرج کرنے میں معقین کے حقوق اداسیں کیے جاتے۔ اسی لیے اسلام نے دولت کے از کلارے میں خری کیا ہے اور تقییم کا حکم دیا ہے۔ گئ لا دیکون کو دولت گئے۔ اسلام نے دولت کے از کلارے معلی منع کیا ہے اور تقییم کا حکم دیا ہے۔ گئ لا دیکون کو دولت گئے۔ بن الا عین اور مناکس ، یا فیا کی طرف ہونا جو اس میں گروش رز کرتی ہے ملکر اس کا بہا وسخ بار، مساکس ، یا فیا کی طرف ہونا جو با میں مال سے اپنی جائز حر دریات بوری کرنا فطری امر ہے مرکر دولت بنے باس مزحز کر کے مت دکھو۔ البا کرو گئے تو اولی النعمۃ کے گروہ میں شامل ہوجا درگے۔ " جکمتے فاقعی کی دوبی اسلام مت دکھو۔ البا کرو گئے تو اولی النعمۃ کے گروہ میں شامل ہوجا درگے۔ " جکمتے فاقعی کی دوبی اسلام خرکر اچا جائے ، "جمعے مکالاً و عکم دری اور حزیز ایک ۔ بینی وہ ظالما تہ و ہندیت ہے جے اسلام خرکر اچا ہا ہے ۔ اسی ذہینیت سے حص بیا ہوتی ہے اور دوسے کی مهرددی اور حزیز ایک کا حذیہ کی خرم موکر رہ جاتا ہے۔

سعدكي ممانعت

اللہ تعالیٰ سود کو کھٹا ہے۔ اورصد فر خیرات کو طبط ہے۔ اور اور کو گئی السّکا کہ دمیا ہے موسور کو کھٹا ہے۔ اورصد فر خیرات کو طبط ہے۔ اور اور وی باکل ہوجا ہے۔ اور اور وی باکل ہوجا ہے۔ اس کی وجہ یہ اس کی ایم کہ کہ ایس کی وجہ یہ ہم کہ سود نور کو اپنی دولت سے بخرص ہوتی ہے ، الناتی ہم دوی سے بکیسر محروم ہوتا ہے۔ اور اس کی عزیب بڑھیا کی حجوز بڑی کم کم این ماموکار مہا جول کو دیکھیو، جو سود عال کرنے کے لیے کسی عزیب بڑھیا کی حجوز بڑی کم کم الله کا کہ ایس کا کھول دو ہمیں قرض خواہ کو کچے عرصہ مہدت ہی ہے ہے۔ کم النے جی مرد کی میں میں کے باس لاکھول دو ہمیں قرض خواہ کو کچے عرصہ مہدت ہی ہے ہے۔

سكتاہے كه وہ قرض چكا محے مكر مياں تو نؤ دعوصني انتاكو بينيج عاتی ہے كہ غربينخص سائے سے

محمى محروم موجاتا ہے

تصنورني كريم صلى السُّعلِيه وسلم في قرواية المعتقمِن لِلْمُومِن كَالْبُسْيَان لِعِي الكِ مومن دوسے رہے ہی میں عارت کی اینٹوں کی مانزہے ، کہ ایک دوسے رکی صنبوطی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی طرح مومن بھی ایک دوسے کا سہارا ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ان ٹی حیم کے غلیات کی مجی ہے میڈ کیل سائٹس والے بتاتے ہیں کرانیا نی جیم میں جھپوٹی جھپوٹی اینٹوں کی انٹرفلیات ہیں من میں خون ، رطوبت و بخیرہ جاتے ہیں ۔ بیرخلیات اٹسی وقت کک درست سہتے ہیں خب ک وہ اپنی صرورت کے مطابق ا دہ حاصل کرتے ہیں۔ اگر بیعنیات صرورت سے زیا وہ خون اکمظا كرنے الكيں ملے، توصيم ميں ورم آجائے كا . اور سم كا و ہصر بيار موجائے كا ، حبان خون كى مقدار صرورت سے زیا دہ جمع ہوجا تے گی۔ بہی حال ارتکاز زر کائے بجب بیکسی عگر صرورت سے زیادہ جمع ہوجا ہے گا اور حوام وممكرو ہات ميں صرف موكا، تونيتيزظا ہرہے . كر حجم ميں ورم أجائے كا اور اس کی اصلاح کی صرورت پیشس استے گی۔

فرعون كى الإكت

توارمنا دموتا ہے۔ یے شک ہم نے تمہاری طوت ایک عظیم الثان رسول جیجا ہے۔ آپ کی بعثت كى بيش كوئى تورات بين أج مح موجودت كراك موسى! بن تيرے عمائى بندول يس تر ہے جدیا ایک رسول مربا کروں گا ، اوراس کے منہ میں اپنا کلام ڈاکوں گا یہ بھیائی مندوں سے مراد سنی اسماعیل ہیں۔ امذا فرمایا تنها ری طرف اسی طرح رسول تھیجا ہے۔ حس طرح فرعون کی طرف موسى على السلام كويمياتها - فعصلى فِنْعُونُ السَّسُولُ بِس فريون نے رسول كى مخالفت كي -اسى طرح المحكم والو إتم محى لينے دمول كى مئ لفت كريسے بوگريا در كھوس طرح اس مئ لفنت كى پاركىش ميں فاكفندنا كاكفندا قربيدة مم فے فرعون كو بچرا يا اسى طرح تمبير مجافظ لين رسول مح سامن مضيار طوال موكا- أحدة الربيلة سع مراد وبال والا بجط المه يبن مخت مهلک گرفت میں لینا ہے۔ اور پیر فرعون کو ز صرف موسیٰ علیہ السلام کی انکھوں کے سامنے عزیٰ کیا

بلكراش كى الش كو اكنده النے والوں كے ليے باعث عرب بنا دیا۔ ها ليقه م فيجي ك بد دنك ليك كُون لِهِ مَنْ خُلُفكُ أيكة "أور لُت إلى في سے باہر نكال كر ركھ دیا۔ تو شيخ والوں كو حند بایا منككُون لِهِ مَنْ خُلُفكُ أيكة "أور لُت إلى في الرقم نے دين بي ، توجيدور سالت كا الكاركيا ، تو كيے بجگ السي كا منكاركيا ، تو كيے بجگ الي لُكُون مِنْ بي الله الله كا الكون كا الكون الله الله كا الكون الله الكون من الله الله كا الكون الله الله كا الكون الله الله كا الكون الله الله كا الكون الله كا وعده له والله والله والله كا وعده له والله والله كا وعده له والله والله كا وعده له والله والله كا والله كا والله كا وعده له والله والله كا والله الله كا وعده له والله والله كا والله والله كا والله والله كا والله الله كا وعده له والله والله كا والله الله كا وعده له والله والله كا والله والله كا والله الله كا وعده له والله والله كا والله كا وعده له والله والله كا والله كا والله الله كا وعده له والله والله كا كا والله كا كا والله

دوزخیوں کی غالب اکثر میت

مدس سرای سرای است کے دوز اللہ تعافے اوم طلب کریں گے۔ توادم على السلام كميس مح لَجيد كر يعنيك المثريس عاصرمول - المثر فرائ كا - المواورجم والول كوالك كروو- أدم علي السلام ع من كريس مع المرك العمول كريم! دوزة بي حلف واسه كون لوك بي -معلم موكا ، مزارين سے وسونتا نوي ريسن كرصحابه كدام بي الله ان موسك كركل مخلوق بي اتنى كثرت روز طیول کی موگی مصنورعلیالسلام نے فرمایا الے ایمان والو! تم زیاوہ براٹ ن نرمو کیونکراس تعارد میں ابوج ابوج مجی شامل میں۔ ایک ان ان کے مقامے میں ابوج اسجیج کی تعدار ١٩٩ ہے۔ یہ مجى الناتوں كے ساتھ جنم كا ايندهن بني كے ۔ آج مجى دنيا كى كل پانچ ارب آبادى ميں سے سواچار ارب كافريس الوجيني بن ايمان والے أج بھي اقليت ميں بي كل آبادي كا پانچوال تصديا اس مجی کم مزید یو کم الل ایان می سے معیم ایان والے قلیل می بین اکثر سے آو کمنین کی ہے۔ الغرص فروا كم اس ون ما لت يه موكى كم السيَّ الم منفط في كم اسمان عبط عات كار ديسى محى ابنى عالت بيرقام منس وسيكى -بهاويه على مائي مح مادانظام درم برم موجائے كا. اس کے بعدتی دمین پیدا ہوئی ، اس پر محکسبہ ہوگا۔ اور کان وعدہ مفعولہ افدا کا وعدہ بيق ب ائس دن إدام وبلك كا-

يرتمام مقائق بيان كرنے كے بعد منسرايا إن كلند و تُذكِرة مريفسيمت كى ايس

قرأن إك كانصحت

میں ایواس سورۃ میارکرمیں بیان کی گئی ہیں۔النٹر کا بنی لوگوں کو یا د دلائلہے اور تصبیحت کر تاہے کہ قبام سل كردرالية تعلي سے ماتھ اپناتعلق ورست كرد عليحدگى مي خداكا ذكركرو-ائى كوكارسانباد مصیبت کے وقت صبرکرو ، حقق اواکرو ۔ قیامت آنے والی ہے ، طالقلاب آنے والات ، اگر كفركروكة توجيح تمين سكوك منا فمن شام الحند إلى ربيه بيدي ويحض عام إن رب كى طرف دائمة بناك بميونك الس كى احرى منزل الله تعلي كے صنور بيشى ہے - اس ليے السے ومی داسته اختیار کرتا موگا جوفران کرم نے بیش کیا ہے ، اسی داستے پر جل کر اننا ن لینے رب کے ہاں سرخ وموسکتا ہے وریداس کا عال وہی ہوگا۔ جو اِن کفٹ کو میں بیان کیا گیا ہے۔

السن مله، (آسيت ۴ تقريباً نضعت أيمت) مت برك الذي ٢٩ ورس يخم ٥

> کی نماز نتجد فرص ہے

سورة کی ابتدار میں اللہ تنی الی نے دات کو تبام کا حکم دیا۔ یہ حکم سال مجر کک نافذ دام اور نماذ
تنجر صنوصلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بر فرض دہی۔ ام المومئین صفرت عائشہ صدایتہ فا فراتی ہی
کر سورة کے بیلے اور دوسے دکورع کے درمیان بارہ میلئے کا وقفہ ہے۔ اور اس دوران تنجبہ کی مناز
فرص دہی البتہ دو مرار کورع نازل ہونے بر اس آمیت کے ذریعہ فرصیت ضم مہوکئی ۔ لعبی اللہ تعالی
نے آس نی فراوی مرکز امت کے جی میں اس کا استجماع باتی ہے۔ ملکہ تمام نفلی نمازوں میں مناز
متحد کی فضیلت مرب سے ذیا وہ ہے۔

بعض فرماتے ہیں کر اگر چھنور علیہ السلام اس نماز کے اجرو ٹواب کی وجہسے اس کا دور تر اس کا دور میں اس کا دور تر م

التزام قرات ب امگريه آب كے ليے بھى فرض لليں ہے۔ بېرمال به نماز است مے بى بىر التخاب كا درج رفعتى ہے وارد استى ب بھى الياكم الك دوايت ميں صنور عليه السلام نے فرايد كُفتان

فِي جُونَ وَالْكُولِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمُرا فِيهُا يعيّ دات كے درميان دوركعت نماز دنيا اورافيها

سے سیترہے - اس قدر فضیلت بیان فرائی ہے مگر فرض سنیں ہے -

اس کی مثال دوسے اسکام میں ایسی ہے جیسے ابتدار میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ بھر بجد ہیں جب رمصنان کے روزوں کی فرعنیت نازل ہوئی توعاشورہ کے روزہ کی فرعنیت اُکھ گئی تامی سالم استجاب اق مل سرط ہوئتر بھی ہیں اور فرعن بھی ملک کے سال دور اسے ک

تا ہم اس کا استباب باقی رہا۔ اس طرح نتجد بھی ابتدا ہیں فرعن بھی مگر ایک سال بعد اسس کی نبذیر سے دیا ۔

فرصیت ضم کردی گئی۔

ارٹادہوہ ہے۔ اِنَّ رَتَكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْهُ اَ فَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

ظاہرہے۔ کرر ملم ابتدار میں سب کے لیے تھا۔ بعنی صنور علیہ السلام کے علاوہ صحابہ کرام بھی

ك كنز العال ص<u>حة 4</u>)

كميمي دوتهائي دات المجي نصف دات اوركهي الكية الى دات قيام كرتے تھے. اوريه قيام اللهك ارشُ ولِي يَهِ الْمُنتَ مِن لُقُ مِ النَّهُ لُ كَيْمِيل مِن تِهَا ، اور اس كالمقصد تزمر بيتوصحابه عَنا بجس كے اصول بھی الشرتعاس نے بیان فرا فیے بی وجہسے الشرتعاس تمام دنیا میں مظمانوں کے اعلا انقلاب لا ميام تا تفار حديث شركين من ما تاكي . كر صنور علي السلام دات كي نما زمين أن لم ا قيام كمرت كرآب كے ياؤں متورم مروباتے و بہي حال صحابة كرام على كا تھا رسردى كے مرسم مي تعض اوقات باؤ ر صبط ماتے تھے اور ائ سے بنون رسنے مگن تھا۔ آپ کی اور آپ کے متبعین کی برمالت تھی۔

نناه ولى التروجية التراتبانعذين فراتي بي كر دنياس انقلاب برياكمة الكيليني كاكام کے صحابہ کا نقلابی گروہ منیں۔ اسی پیلے آپ کو ارشا دیوا کہ آپ ایک جماعت منظم کریں ، اس کی تربیت کریں اس کواپیا جاره بنائين ـ تاكه ونيامس القلاب لايا جا سطے ـ جنائي طالفند من الندين مُعَكُ وي كروه ؟ اس گروہ كا ذكر سورة فتح من مي آيا ہے محصد دُكاسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مُعَلَّهُ اَشِدُ الْمُعْلَى الكفتار وحماً في بينه في عن حداللرك بركزيده اور أخرى دمول إلى واورض كواسب كى معیت نصیب ہوئی ہے، اُن کا فاعدیہ ہے کہ کا فروں پرسخت ہیں اور اُلیں میں را پنوں کے درمیان) رحمدل را گے ان کے اور ادصاف بھی بیان موٹے ہیں بیٹانچہ امہی اصحاب کبار کے متعلق تخفیف کا ملم فازل میوا. کر بعض او قاس صحابه کرام اس فکر میں ساری ساری رات مبدار سے تھے۔ کرکمیں دوتهائی یا نصف باتهائی کے قیام سے محروم مذرہ جائیں وائس وقت وقت کے اندازے کے لیے محفر ہاں تو ہوتی سنیں مقیں، اس میصی یہ کرام فنکر مذہبے تھے ۔ تو الطراق فال نے ارشاد فرمایا والله یفت در الیت لک والنگار کران دن کا اندازه کرنا تواللہ کے پاکس ہے۔ آب اس کا انداز دہنیں کرسیجے ۔ اس لیے لتنے لمیے عرصہ کے قیام میں تحفیف کردی گئے ہے ارشادبارى تعالى بواعلِهُ أَنْ لَنْ يَحْصُوهُ وَلَيْ السُّرتعاك ما ناته كم المس مو پوراز کر سکو گئے ، معنی میسخن سی سے راست کو اتن لمباع صد قیام کرنا مرشخص کے بس کی بات بنیں اس کے بعدان وجو ہات کا تذکرہ مجی کر دیاجن کی وجہسے یہ کام مشکل ہے ۔ لہذا ارست دہوا۔

نمازتني مرتخفيف

کے بی ری صری سام سے جہ السراليا لخد صري مطبوعه متبريسلفيد لاہور

فَتَ بَعَلِينَ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ الل

قیام لیل کا اصل مقصد تو تلاوت قرآن پاک ہی ہے اور اس کی بہترین تلاوت وہ ہے بجو نماز میں کی جائے ، لہذا فرایا کرجس قدر ممکن ہو ، اسی قدر بڑھ لیا کرو اس سے مراد تربیت دینا ہے ۔ جس کے ذریعے اسلام کو ساری دنیا میں بھیلاناہے ۔ اس کو توب مطرطته کر، واضح واصح واصح کے برصنا عزوری ہے ۔ تاکہ اس کامفنوم ذمین میں انترجائے اور لیے آگے دو مرول تک بینچا یا جاسے ۔ برصنا عزوری ہے ۔ تاکہ اس کامفنوم ذمین میں انترجائے اور لیے آگے دو مرول تک بینچا یا جاسے ۔ عام الشہوں مصنو رعلیہ السلام کا یہ بھی ارث کو جی اور اس کا اصل مقصد بھی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے ۔ اور اس کا اصل مقصد بھی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے ۔ اور اس کا اصل مقصد بھی اللہ تعالی کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے ۔

اگر تعلق با سندورست بوجائے گاتو دنیا میں صبحے کام ہوگا۔ اگر ہبی درست نہ ہواتو مرکام شیطانی منشار کے مطابق ہوگا، اسی لیے اللہ تعالی نے کا روبانا ، مطابق ہوگا، اسی لیے اللہ تعالی نے کم دیا کر متنا ہوسکے قرآن باک بٹر صلیا کرو اور غافل مرکز نہ ہوجانا ۔

ایک دوایت میں آئے۔ کو ایک خص کے بارے میں صنوصلی الشرعلیہ وسلم کے سامنے ذکر
کیا گیا۔ کو بینخص ساری دات سوتا رہا ہے۔ اور سبدار نہیں ہوا، حتی کے صبح ہوگئی اور سورج نکل آیا۔
ایس نے فرمایا، اس شخص سے کا ن میں شیطان نے بیٹیا ب کیا ہے۔ بعبی اس بیشیطان کا اثر غالب
رہا۔ شیطان ہی دسوسہ اندازی کرتا ہے، اور جب لینے مقصد میں کامیاب ہوجاتا ہے۔ تواشر
میں بیٹیاب کرکے چلاجاتا ہے۔

اسی لیے فرایا کہ نماز تھی اگر جے فرض نہیں ہے۔ می اس کو ترک منیں کرنا۔ اِسے اوا کرتے دیمو

الم بخارى صبح المم مراكم مي الم

نمازیں مطلق قرارت فرض ہے

خاه تحورا می قرآن باک برصور فرض نماز اوا کرسیلنے سے بازیرس نہیں ہوگی مگر قیام میں ان دگر سکے بیے حبنوں نے دیا میں کام کرنا ہے الیک حد تک لازم قرار ویا مقصد یہ ہے کر قرآن باک کامطالو کریں۔ اس کر سمجیں ناکر بروگرام کرا مے جیلائے میں آسانی ہو۔ اس سے فرایا فاقد عرف امکا تندیستی کرن القت کان مبتامیر ہوقرآن باک بڑھ لیا کرو۔

ار کان صلاق میں قرآن باک کا ٹیرصنا ایک ارکن ہے۔ جیبے بناڑ کے دیگر ادکان جی بجیر کترید ،
موج انجیرہ وعیرہ اسی طرح قرآت ، ایم البرصنیف مے اس ایس است استدلاکی کفان میں مطلق قرآت فرصن ہے ، اسی سے ، اسی مورۃ قاتحہ نہ ٹیر بھی جائے تو نما و ناقص موگی، جال مدین مورۃ میں ہوگی ، جال متب مورۃ میں ہوگی ، جال متب مورۃ میں ہوگی ، جال متب مورۃ میں ہوگی ، جال میں ہوگی ۔ بی جائے ہوئی ہے ، مطابق قرآت سے بی کوئی بھی سورۃ یا ایس بیٹر صفے سے فرصیت اوا موجاتی ہے ۔

اس کے بعد وہ وہ جات بیان مور ہی ہیں۔ جن کی بنار پرالٹر تعالے نے قرائت قرائی بخفیف کا حکم دیا ۔ فرایا علم میں ان سیکٹوئی میں سے کئی اسٹر خوب مبانتا ہے ۔ کرتم میں سے کئی بیار موں گئے۔ اگرم طفق پر ہم جد فرض مہوتی ، تو بیمار اوقی تعلیقت میں مبتلا ہم جاتا ۔ بیاری النان کے بیمار مہونی ، تو بیمار اوقی سے ، کر بیمار اومی کوکسی کام پر مجبور کیا جاتے ۔ بیس کی بات نہیں ۔ بیر النٹر نعالی کی جمیدیت کے خلاف ہے ، کر بیمار اومی کوکسی کام پر مجبور کیا جاتے ۔ وہ ترفز النف بھی منگل سے اواکر ہے گا ، بعض اوقا سے فرض نماز بھی مبیط کر یالیٹ کر اواکر نا پڑاتی ہے قراس میں شنگی کو دیا ۔ قراس مالت میں قیام لیل سیمی ممکن ہوگا ۔ لہذا بیماروں کو اس میں شنگی کو دیا ۔

ابسفرکے کئی مقاصد ہوسکتے ہیں جیسے فرہا کینٹنگوں کون فضر اللہ تعین اللہ کما فضل اللہ تعین اللہ کما فضل اللہ تعمل مرتب کے ۔ درق ملال ہے . درق ملال

تخفيف كاروان

میں تجارت کرنا، طازمت برجانا، مزووری کرنا برسب این ظاہری طور برفضل میں آتی ہیں ۔ یا طی طور پرفضل میں محصول علم سفر سج وعمرہ باکسی بزرگ عالم دین سے طاق ت کاسفرہ کہ اس سے باطئ طور براطین ان قلب حاسل ہونا ہے تو فرم ایا کہ سفریں موتے کی وجہ سے الشر تعالے لینے نبدوں کو مشقت میں شیں ڈالن میا میں، لتراسخفیف فرا دی ۔

فرضيت جهاد

مناز تتجد مين تخفيف كي تميرى ده به بيان فرائي والخدوق يقات لوي الشو من الهين تخفيف كي هزورت به وقال من جها دكرين على قال كمه بين تحلين على واس عالت من الهين تخفيف كي هزورت به وقال من جي برقي تقت الحمال برقى مهم وارجها دفر صنب اس من وامان كي في مراسي عاست القلابي دين به واس بياع مركي درست كي اور امن وامان كي في مركي والمنظرة الترفع الترفي المنظرة الترفي المنظرة الترفي المنظرة ا

حباد کا موقع تراس ارشاد کے تقریباً بارہ سال بعدمیدان بدر میں آیا مگر بہلے ہی اس کے بلے تیاری کا حکم نے ویا۔ اور من ویا کر جہا دکا وقت آنے والا ہے۔ اس کے بغیرامن قائم نمیں مہرگا۔ حدود قائم منیں ہوگا۔ حدود قائم منیں ہوگا۔ حدود قائم منیں ہوگا۔ اسی لیے فرایا ، کر کچھ لوگ العظ کی داہ میں جہا دکریں گے لمذا اب لمبا قیام نبل بغیر جارہ منیں ہوگا۔ اسی لیے فرایا ، کر کچھ لوگ العظ کی داہ میں جہا دکریں گے لمذا اب لمبا قیام نبل منسو م کر دیا گیا ہے۔ اور آسانی ہے دی گئی ہے . فرای فاقدر قوام اندیکی میں کے حدر بھے معدر بہت کے مینے فرد کا میں سے اتنا ہی بڑھ مو دی گئی ہے کہ مود جینا آسان ہو تا ہم اس کا مجھے در کچھ معدر بہت کے مینے فرد کا۔

كم جمع الرسائل مشرح التائل صريم ا

ك الوداة صبح

المستمسل ۲۳ ربقبرآسیت ۲۰) ت برك الذي ٢٩ درس ششم ٦

تر حمیر :- اور نماز کو فائم رکھواور زکر ة اداکر داور الشرکو قرض دوا حیا قرض ادر تم ج بھی نبکی لینے سیاے آگے تھیجو گئے ۔ اسے الشرکے مل باوٹے وہ بہترہے اور اجرکے اعتبارسے بڑی ہے

اور النارس معافی مانگے رہو ۔ بے شک السّرتعالی بختے والا اور بڑا مہر مان ہے ا

نماز ستجدين تخفيف كے بعد قرايا واقيموا الصلا الحق يعنى ورص نماز كوم مالت يس

3/1

كزشة مع يورة

نماز بنجاكانه كي فضيت

فائم رکھو۔ پیمعاف بنیں ہوگی ابتدائے اسلام ہی تین نمازیں فرض تھیں ۔ بعنی نما زسجدادر قبل و السين الشين و فَ لَهُ الْمُعْنِ وَبِهِ " فَجِرَا ورعصر كي نمازين - بعدين نماز شير كي فرضيت تواعظ كني ، البية معراج منرلیت کے موقع پر پایخ مازیں فرص مولکیں مصنورعلیال الم نے فرمایا والله الله قد فرص خَدْسَ صَلُواتٍ فِي لَوْهِ وَ لَيْلَة بِعِي حِبِسِ مُحَتَّ مِن بِي إِلَى مَازِي مِرسَمَان عامل - الغ مردو زن برفرض من النبس قائم دكھو . اقامت كامعنيٰ درست كرنا ہے اور اُقيمواالصّلاة سے مراد نماز کوئے الامکان درست طریقے سے اواکرنا ہے۔ کم اس میں کوئی فنل واقع نہو۔ وفت كى يابندى كرو، طهارت كاخيال كهد وإس كم تنزالط، واجهات متعات وعبره سب كو اس طرافیے سے اواکرو کے تواقامت ہوگی ۔سنن الو داور کی روائیت میں آتہے ۔ کر آدمی مناز بطه کرفارغ مواتب مگراس کاکسی نمازے صرف دسوال صدقبول مواج أسے لفے ہوتے ہیں ۔ بعض ادمیوں کی نماز کا اس سے زیا وہ صدقبول ہوتاہے ۔ اور بعض کا اس سے زیا وہ سے کم فرايس كى أدهى نماز قبول بوجائے، وہ بڑا عظیم المرتبت انسان ہے . نماز مى ايك السي عبارت ہے کہ اُم اُلْعِیادات الْمُقَرِّبَةِ إِلَى اللَّهِ مَام عبادتوں كی جواہدالله كا قرب ولانے والاعمل ہے. لهذا ميه قرص نما زكسي هي حالت ميں فوت سنبي موتى جاہيئے. نما زخلاتعا كے محضوري اوراس کی طرف متوجر مونے کی ایک عمورت ہے۔ یہ خدا کے عضرب اور ناراصنی کو دور کرتی ہے۔ حب طرح مالک سے مجا گامواکوئی علام خود مجزد والیں اکر اس کے سامنے وست لبتہ کھڑا موج کے تر الك كاعضه مفندًا بوما آج واسى طرح حب ايك شخص نمازم الله تعاس كا صنورا كر فعط بوجا تاب نوالترتعالي كاغضب

له الوداؤوص ١٩٠ ملم صوافي الوداؤوص 11 مام مرافي الم الم مرافي مرافي مرافي الم مرافي مرافي

سال گزرگیا ہے ۔ توزكاۃ فراً داكرو - يه الى فرليند ہے - نماز بدنى فريضه عقا ، زكواۃ الى فرليند ہے زكواة مجى منى دوريس فرص موكني محى مركراس كانصاب اورمقدار مقررتنيس كى كني محقى البجرت کے دوسے رسال ذکات کا نصاب دی و متعین ہوا۔ اس سے بیلے صرف میں کم تھا۔ کراپنے ال كالجرصم محاجول كي اعانت كے يے خرج كرور نصاب زكوة مارسے باون تولے جاندى يا بيس مشقال سونا مقرر سوا \_\_\_\_\_ مقدر ذكواة كے طور برسونے اورجانري كا جاليسوال صه اموييتيول كانصاب الكسمقرر موا - اونطول كالضاب يا نيج ا كاتے بھینس كانتيس اور بكرلير ل كا چاليس زمين كى بدا وارس سے عظر لين دسوال مصداور اگر

زمين مي كان مكل آئے تو بالخوال حصر زكواة ادا كى جائے گى۔

منا ز كے متعلق فرمایا كري تعلق بالسركا امم ترين وربيه ہے - پاكيز كي طهارت ، اتفاق واتحاد فی کی سیک سنست ،ان تی محدروی، وقت کی بابندی یہ بیں وہ د نیوی فوا مراج نمازے مصل ہوتے ابن - نماز تر پیر صفه والے طهارت کا سے مح وم موتے ہیں کتنی بیری سعادت ہے جوال کونصیب سنیں ہوتی ۔ جھاعت می عاصر سنیں ہوتے ۔ وہ الخارِ فکرسے محروم ہوتے میں ۔ صف بندی الخارِ فوكالك برا مورب منازا كي عظم مستب وفداتوالي كا ذكرب واس مناجات ب تعظيم البىب ولدا ارشا وفرايا وأجيم الصّلوة والفّالزّ كواة فازيابرى سع اوا كردزالة اداكمانے مي كمي ذكرو . يه دولوں چيزى فرائض مي داخل ہي -

اس كے لعدفر ال وَاقِرْضُواللَّه قَرْضًا حَسْنًا لِعِي اللّٰهُ وَرْضَ دو الهارِّض لياں

قرض سے مراد قرص صحی ہے اور مطلقاً صدقہ نیارت بھی .زکراۃ کے علادہ ہو ال اللّٰر کی رضا کے ميعظ وماكين برخرج كيامائ وه قرمن حن ب، قرمن حن فين وال كو برااعماد مواسع.

كريه مج والبس في جائے كا . يعى جب مقروص اپنى صرورت بورى كرے كا . توقرص كى رقم والسراط في كا- اسى طرح المرت الله وقاض بعي صدقه فيرات كى صورت مي ديا ما تا ہے -

اس كا اجرولُواب في السُّرك إلى صرور مِلْ كا واسى ليه فرأيَّ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ الله قَرْضًا

مل بقره آیت ۲۲۵

غازى دكات

قرض حن

حَسَنَا فَيضِعِفَ ذَلَهُ أَضَعَافًا كَنِيرَةً لَا يَعِي جِ السُّرُوةِ مِن صَلَا وه اس كا دلت عِلَمَا والسراوات كا وه اس كا دلت

الم ألم كالقوى

ام البوهنية كم متعلق منقول عني كراك و ادعى كوقرض فينة تقى النس كا دليارك ك الم المركان المركا

قرمزي كادورااجر

ت ام المعنيف كرياس زندگي ملك بجوارمون

له معنف ابن این شیم می مخطوط ک کله تعنیر عزیزی فارس فی که یاره ۲۹ ایک دروازے پر کھناتھا۔ کر پڑھن الٹا کی رصنا کے لیے ایک درہم صدقہ کرے گا، اُس کو کم از کم دس درہم کا اجرائے گا۔ یہ دس درہم کا اجرائے گا۔ یہ درہم قرصن ویگا، اُس کو اعظارہ درہم کا اجرائے گا۔ یہ طری حیران کئی بات حی میصورعلیہ السلام نے حضرت جبرائیلی علیہ السلام سے اس کی وجہ دریافت کی کرصد قد کے مقابلہ میں قرصن حینے والے کا اجرائیے بڑھ گیا تو اہنوں نے جواب دیا کہ صدقہ خیرات کا اجرائی ہے بڑھ گیا تو اہنوں نے جواب دیا کہ صدقہ خیرات کی معاملہ یہ ہے۔ اور کھی غیرات تھی ہے جاتے ہیں محرقہ خوا ایک لیے چیز ہے کو معاملہ یہ ہے۔ اور کھی غیرات تر ہو، وہ قرصن حال ہندیں کرتا۔ تو قرصن کا اجر دوم اس جو صرف حق ہی حال کو تاہے جس کوخرورت نہ ہو، وہ قرصن حال ہندیں کرتا۔ تو قرصن کا اجرائی دوم اس مورکہ اٹھا رہ درہم میں گیا۔ اس کیا خرایا کا حرف حال الله کا قرصن کے دیا تھی نو درہم میں گیا۔ اس کیا خرایا کا حرف حال الله کا قدرت کا حدث گا۔

اِس زمانے میں فرص کے لین دین میں تھی سخت مشکلات بیشس ارسی ہیں۔اب تعلوص وتنیزالی كافتران ب . فرمنين سور نورى والى عام موكمي ب اسى طرح قرص لين والع يحى نيك منيت نيس من قرص كرواليس مند كرت بريمي مُواظلم م مطلُ الْعَرِي ظُلْ وَكِي الْوَجِدِ يُحِلُّ عِنْ اللَّهِ عِلْ عِنْ اللَّهِ جب صرورت پوری موكئ سے ۔ تو قرص كى رقم والب كرنى جا ہيے۔ قرص فينے والوں كى خواسش موتى ہے۔ کہ قرص فے کر کوئی مفاد صل کیا عبائے ۔ سودیا منافع لیا جائے۔ بیٹو وغرصان زمینیت کی خانی ہے۔ جب سے بیودلوں کا ایجا دکر دہ سنکا دی کاسٹم جاری مواہے" در در را می کشد" والامعاملہ ہے بعض اوگ الیے بھی میں جن کی طری طری قبیں سبک میں جمع میں ۔ رقم محفوظ رمبتی ہے ۔ اوراس يرسال برسال سود مل ارسام ي بسبس مود كهات يين بي حالانكر الملا تعاك كا واضح ارشادي أَحُلَّ اللَّهُ الْمِيعَ وَحُرَّم إلى إلى العلى السَّرف تارت ملال كيد ورسود قطعي حرم قرار دبات بوسود كو حلال سمج كركهانا ہے۔ وہ دائرہ اسلام بی سے خارج موما آہے ، اور و لے حام سمج کر کھانکہ وہ گنہ گار ہے۔ اسے توریکرنی چاہیئے ۔ اوراکٹرہ کے لیے ہاڑ آجا نا جاہیے بہی سلمان کے بلے سو دکھانا روا منیں ۔اگر کہیں سے سود کی رقم فِل ہی جائے تو ہم مجھ کرکسی عزیب آدمی کوئے ہے کہ اس سے کوئی اجرو ثواب ننیں مے گا- اس سے البی توقع سکھنے سے بھی تفرین داخل ہونے کا خطرہ ہے۔ اس کو بدل سمجھ

قرض کے کین دین مین شکلات

سورقطعي حرام

كة ترندى صلام، نائى صبح بالنائى صلح ، ابن اجر صفى ا

كراك منجامست تقى يوكوك ما بدن كولك لكي اور أسكسي عماج كو ديكر تجاست كو دوكرايا ـ ترفرایا ایر تین چیزی بین ماز فائم کرو - زکواة اداگرد ، قرض حن دد جب محتاج کی صرویت پری ہوجائے تو قرص کی رقم واپس سے لو اس میں تمامے لیے و بل اجرو الااب ہے . قرص ص میں یہ بات خاصطور بر ملحوظ کہے۔ کرنہ نومقروص براسان جالاتے اور نہ سختی سے تقاصنا کرے۔ ا مرمقروص مهدت طلب كرے توصلت في في ديے تمام اواز است قرص من من آتے ہيں . قانون يرب وَمَا تُعَارِّمُوالِدُ نَفْسُرِكُو مِنْ نَعَيْرٌ مُ مِحْ مَى نَكُ اللهِ عَلَيْ مُ مُواهِ وه فيام ليل مو، ذكر مو السيه مو، مراقبه مو، عدقة نيرات مو، نماز مو، امر بالمعروف الدمني على لمنحد مِو، كُونَى لَمِي مَنِى بِو - يَجُدُوهُ عَنْدُ اللَّهِ مَمْ السَّرِكُ فِلْ إِلَا مُكَا السَّرِكُ فِلْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَمْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَمْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَمْ اللَّهُ مَمْ اللَّهُ مَمْ اللَّهُ مَمْ اللَّهُ مَمْ اللَّهُ مَمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م تَعِدُدُوهُ مفعول اول سبع - اور شيرًا مفول أنى مرو تاكبر ب يابل - اور بعض سنے إس كى قرات هُوَجُدِينًا وَالْحُسَنُ الْجِنْ الْمِي كَيْتِ مِبْدًا نَبْرِجِي بِنَالِاكِيابِ وَالْمُحُ اسْ كُوالسُّرِكِ إِس هُوْ خَدِيرًا وَاعظَمُ احْبِلٌ يهبرت وادراج عنادس بلي عن البي المتبارس المرى عن السي كالتبسر بهن بالمان جو بھی معملاتی کا کام کر آہے۔ وہ محفوظ رہا ہے۔ بشرطیکراس کی تمام ترانط لدری ہوں ۔ ان ان عالم اخرت میں ساسے بالے گا۔ السُّرتُعَاكِ نَهِ عِنْ قَالُون مِهِ فِهِ إِنَّ أَسْتَعْفِي لللَّهُ السُّرِّق كَ السُّحْ ترمو. نا زقائم كرو، ذكاة اواكرد. قرص حسن دو، ان مي استفار هي ب كترت ساستغفار كرد بني كرنے كے بدر م بخشش طلب كرو . نماز كے بعد صنور عليه السلام نے بن دفته استغفار كرنے كى تعليم دئى النان جو بھی نئے کہ قاہے اس میں کوئی نہ کوئی خامی رہ حانے کا امکان ہے۔ کو تا ہیاں رہ جاتی ہیں . لہذا استخفار کیا کرو تا کار کو تا میاں اور تفضیر میں معاف ہوں۔ استغفار تیسی سے بھی مقدم ہے۔ را معنسر میں کرام فرمانے ہیں۔ کشف المجوث والوں نے بھی مکھا ہے کہ کسی تخص نے کسی بزرگ سے دریا فت کیا کہ میں سیسے تعین سی النظر، الحمد منظر کا وظیفہ زیا وہ کہوں یا استفقار کا۔ اسول نے کہا استغفار زیاد و کیا کرو۔ اس کی مثال ایس ہے . جیسے صابن کی سیسطرح صابن کیرا ہے کی میل کھیا فہور كرناهه واسيطرح استغفار دِل كي ميل كچيل دوركر تا ہے۔ اورسجان النظر الحمد مثل كونوشيع

مله ترنري صنع کے

ت و عبالعزر تر فی تے کہ استعفار ننفیہ ہے ۔ اگر ادی تنفیہ کر آئے ہے ۔ تو اس کے برن میں فضلات بنیں دہیں گئے اور وہ صحبت مند مہوگا . با ایک اسی طرح کر اگر جیم میں بنون ، بلیخ ، خوراک کے فضلات جمع رہیں گئے اور وہ صحبت مند مہوگا ، با ایک اسی طرح اگراس کی تفیہ ہوتی ہے تو صحبت کا اور اس کی وطانی کہ اسی طرح استعفار کے ذریعے سے ان ان کی عظیوں کی تنفیہ ہوتی دہے کی اور اس کی وطانی صحبت قائم لاہے گی ۔ اسی طرح استعفار کے ذریعے سے ان ان کی عظیوں کی تنفیہ ہوتی دہے گی اور اس کی وطانی صحبت قائم لاہے گی ۔

توفره یا الترسنے مشرطلب کرو والا الله عنود و منطق الترتعالی مختف والا ادر فرا مهر بال ہے ، بوشخص خلاتعالے کی طرف رج رع کر آہے . معانی مانگانہ کے دالتجا کر آہے . اس کو التار تعالے معاف فرائیتے ہیں .

که ایی داور در الله عله ترخی صومی که تعنیرعزیزی فارس باره ۱۹ ملانک



الماش مهر (أبيت المام) ت بركالذي ٢٩ ورسس اوّل ١

شورة المُكْرِّنَّةُ مُرِكِيْتُ مُوهِي سِتْ وَحَمْسُونَ ايَتُ وَفِي الْكُوعَانِ سُورة الْمُكَرِّنَةُ وَلَيْ الْمُحْتَى الْمُعْلِينَ الْمِيْسِ اوراس سورت مِي دو ركوع بين ملائم السَّمُ السَّمُ

يَايَيُّهُ الْمُدَّرِّةِ أَنْ قُمُ فَانُذِرُ ﴾ وَرُبَّكُ فَكُبِّرُ ﴾ وَرُبَّكُ فَكُبِرُ اللهِ وَ اللهُ فَطُهِدُ ﴾

ادر الله المراق وال الله المحافظ المراق المرمحكون كو درايس ادر الله

رب کی بڑائی بیان کریں ﴿ اور لینے کیٹروں کو پاک صاف رکھیں ﴿

اس مورة کا نام سورة المد ترب مبلی آست میں مرثہ کا لفظ فرکورہ میں سورة می زندگی کے ابتدائی دور میں نازل موتے والی سورتوں میں سے ہے۔ اس کی جین آیات اور دوسونجین الفاظ میں دور میں الفاظ میں دوسونجین الفاظ میں دور میں الفاظ میں دیسورة ایک ہزار دس حوف پرشتل ہے۔

مفسرین کرام فراتے ہیں کرست ہیں سورہ علق کی ابتدائی پانچ آبات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد نازل ہوئیں اختلاف ہے بعض مفسرین فرانے ہیں کرسورہ مرفد نازل ہوئی کے بعد نازل ہوئی است بہت جیسا کہ اہم حبول الدین سبطی نے تعنی مفسرین فرانے ہیں کہ سورہ مرفد میں انتظام سے معنی بات بہت بہت کہ سورہ علق کی ابتدائی اینوں کے بعد منورہ مزل کا بہلا رکوع نازل ہوئی ۔ اور صنورعلر السلام کی وصنواور نما ذکا طرافیة سکیا گی اس کے بعد سورہ مزل کا بہلا رکوع نازل ہوا ۔ اور بعض فرائے ہیں کہورہ تی کہورہ تی کہورہ تا مراس کے بعد سورہ مزل کا بہلا رکوع نازل ہوا ۔ اور بعض فرائے ہیں کہورہ تا

كواكن سورة

زمانه نزول

وورسيه

بعص فرطت بيس كرمدند، تدنير كامعني الماك كرنائجي أوتاب مصورعليه الصلواة والسلام

ما روح المعاني صرف مظهري صرف المال علم كنزالعال عبر الما

نے فرقی میرے بست سے نام ہیں۔ میں مُرجی ہوں ۔ احمر بھی موں رہیں مقبقی بھی ہوں است یہ ہے گئے گئے والا ، عاقب کامنی اکنومیں گئے والا ۔ اور میں حائز ہوں اللّٰہ نے مُحتنی النّا سُعلٰ حَدُی اللّٰہ میں میں السے اللّٰہ ہوں اللّٰہ ہوں اللّٰہ ہی ہے تشکی النّا ہوں اللّٰہ ہی ہی اللّٰہ ہ

معنری کوام اس سورة کی تطبیق سابقه سورة مزل کے ساتھ اس طرح کوستے ہیں کہ وہ ارات میں ایک مصنری کوام اس سورة کی تطبیق سابقہ سورة مزل کے بھی دوسی ہیں ۔ ایک حصن کہ شک مسک کی جمہ ابندا ہیں ہی والے اور دو مراساتھی اکمٹاکر سنے والے ۔ وہ اس پر ورؤں معنی درست ہیں رکمی کی ابندا ہیں ہی حکم تھا۔ کر بہنے سامقی البنے اکر ما بھی ما گر ما ایک بڑھا یا جا سے ۔ غیر محد ودلوگوں کے سابھ مقا بل کرنا ایک نیز کرہ ہوا، اور ترمی ما کہ ما کی درکارہ ، امذا جا بحت کا تذکرہ ہوا، اور ترمیت کا پر وگرام موقع ہوا۔ کر قب جوا اگر می السی خود می رات کو قیام کریں و مطابِقہ کے میں الدین معک ک اور ایک گر وہ می جوا ہے سابھ حرائی گر اس کے سابھ ہے ۔ قیام ابل کا سب سے برام تصد قرائن باک الدین معک ک اور ایک گر دو ہی جوائی کر اس کے سابھ ہے ۔ قیام ابل کا سب سے برام تصد قرائن باک میں تورو کو کر کرنا ہے ۔ میں آبات کی تاریخ کا میں متروری ہے ۔ گروا میں انقلاب بریا کرنا ہے ۔ میں آبات کی کا میں متروری ہے ۔ کیونکر آگے دنیا میں انقلاب بریا کرنا ہے ۔

ور ایسلی منزل ذاتی کی ال کی ہے ، تربیت کی ہے ۔ اسی بے بہلی سورہ میں فرایا کہ آپ دات کو کھڑے ہوں ، اس سے تہذیر فی مال ہوگا ، روحا بزت ماصل ہوگا ، اور تعلق بالملا مضبوط ہوگا ۔ حس کا مندولات ہے ۔ اور حس کے بغیر کوئی حالت ورست بنیں ہوسکتی ۔ ترفرایا بہلے مضبوط ہوگا ۔ حس کا منرورت ہے ۔ اور حس کے بغیر کوئی حالت ورست بنیں ہوسکتی ۔ ترفرایا بہلے آپ اپنی اور لینے ساتھیوں کی تکمیل کے لیے قیام لیل کریں ۔ حب ذاتی تیکیل کا مرحلہ طے ہوجائے گا۔ تر

پهایمنزل ذاتی کمیل

مل مسلم صور ۲۲ بخاری مراه

دوسروں کی تھیل کا موقع اے گا کیونکہ دوسروں کو کامل بنانے کے لیے پیلے نو و کال مصل کرنا ضروری ہے۔اسی بیابعض مفسرین فراتے ہیں کر اللہ تعاملانے قرآن پاک میں جویہ فرمایا ہے تھ کہ بیٹ کے النيخة ين نعنى ممنة النان كودوا وبيخ راسة وكلئ يا دوكه شول كاطرف رامنا كى كاتواس كامطلب يرى بدكر اكنا ي خواين ذات من كامل مواوركال على كرف كاطرابيريب يا تشبو البيك والد قَليدة رات كا كج صدقيام كرو ورُقِيلِ الْفَرُال مُتَوْبِيدًا أورقرآن بإل كوترتيل سے بڑھو. اس كے بعد فرمایا واد کو استر کرتبال سین رب کے نام کو یا دکرو ، کیونکرنیعلق باستدا ور کال ماصل کرنے كا ذرايد هم و تَعَنَّلُ إليني تُنبِيدًا "أوريكال تنالى بين بيامونا زياده أسان ب. الله کے ساتھ تنائی میں تعلق جورو اور اس کی طرف زیادہ سے زیادہ توجیکرو اس کے بعد میایا الراك الا هوفاتجة ، وكيد العن فراكوي كارساز بناؤ، اس كے بغيركو في معود منيس . عقیدے کومصنبوطی سے بیراو . اورکسی چیز پر مجروسہ مذکر ور مادی اسباب ایک درہے کاب تعال كرورا نيرالسرني بداكرنى م - چاہے تو ائبر پداكرف ، جاہے تو مذكرے - برتمام با بين ذائی تکیل کی نزمیت کے بے ہیں اس کے بعدجب می امنی سے مقابم ہوگا تو واحب ا على مُايَقُولُون جووه كت بي اس برصركرو وبي اندر برداشت بيداكرد ان الدكون ے علیحد کی اختیار کراو، مگر اچھ طریقے سے ۔ یرسب تربیت کے اصول ہیں، جو ذاتی تکمیل کے لیے صروری ہیں۔

فول وفعل مي مطابقت جب ان اصولوں پرکسی جماعت کی کمیل ہوجائے گی تو بھر دوسرا بروگرام ہتروع ہوگا۔
حب کامقصد دوسروں کی تکھیل ہے ۔ سورۃ مزل میں ذاتی تکمیل کا بروگرام تھا۔ اس سورۃ میں وروں
کی تکھیل ہے ۔ وہل بھی لفظ قٹ و سے ابتدار کی گئی، اور سال بھی قٹ و کا لفظ استعال کیا گیا
ہے۔ وہل برحکم تھا۔ کہ رات کو قیام کریں اور اس میں قرآن پاک تلاوت کریں ۔ اب جب کہ قرآن بڑھولیا ، سمجرلیا، روحانیت میں کھال حاصل کرلیا تو اس سورۃ میں فرایا قس و فٹ کٹوٹ کر آب الحظم کے بعد دوسروں کی تکھیل کا ذمہ الطائیں، مخلوق خلاکو کہ آب الحظم سے ڈرائیں۔ گویا دوسروں کو داو راست کی دعوت فینے سے بیطے ذاتی تھیل حزوری اس میں تھا دو قع ہوگا۔ اور یکسی صورت میں حق نہیں ہے۔ اگر بر نہیں موگا۔ اور یکسی صورت میں حق نہیں ہے۔ اگر بر نہیں موگا۔ اور قب ہوگا۔ اور یکسی صورت میں حق نہیں ہے۔

ابنائے والے سائن وکل شاہ منور بزرگ ہوئے ہیں۔ نیک اورصالح مرد تھے کی مذاک محذوب بھی نظر دب بھی نظر میں تھا۔ ایک عورت بجے کو آپ کے پاس لائی کر صرت ایر گر میں آئا۔ آپ نے فرایا، اس نیچے کو کل میرسے پاس لائا، دم کروں گا۔ وہ عورت جائی ہی توشاگردوں نے پوشھا کہ یا موالے اس نے کو کل میرسے پاس لائا، دم کروں گا۔ وہ عورت جائی ہی توشاگردوں نے پوشھا کہ یا موالے اس خورت کو کل آنے کو کل، فرایا ، آج تو بیل نے تو دکڑا کھی یا موالے ا، نیچ کو مرکسے کرتا۔ فرگو یا یہ آئی کے کال کا معیادت کو کروا مود کیا ہے۔ اس سے دوسے کو کی کے مال کا معیادت کو بیں۔ الٹر تعالی خودائی کی نز بیت فرانا ہے ۔ اس منع کروں ۔ اس لیے ابند می کال ورسے کی ہوتی ہیں۔ الٹر تعالی انہیں مکرو ہات اور بری باتوں کی نز بیت فرانا ہے ۔ اس می کروں سے بیلے جمی کال ورسے کی ہوتی ہے ۔ الٹر تعالی انہیں مکرو ہات اور بری باتوں کی نز بیت بوت ہیں کیون کو انہیں دوسے کو کو کو سے کہا ہوتے ہیں کیون کو انہیں دوسے کو کو کو سے کیا ہوتے ہیں کیون کو انہیں دوسے کو کو کو سے کہا تا کہ بیا گرائے ہوگا الگر تو فران کی خوالے کا خوالے کا خوالے کی خوالے کی خوالے کی خوالے کا خوالے کا خوالے کی خوالے کی

كحظرے بول ورخلوق فلاكون عرفق لرسے انجام سے ڈرائي رمزي مندلين ڈرانے والا بولم بے جدياكرار شاد فرايا

رُسُدٌ مُبَشِرِينَ وَمُنْ ذِرِينَ لِسُدَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ حِجَدُ بِكُونَ الرَّسُلِ لَعِيْ رِمُولَ فَرَجْرِي

دومىرى منزل اصلاح عالم بھی ساتے ہیں اور ڈرلتے بھی ہیں بھی زمانے میں برسورۃ نازل ہوئی، ائس زمانے میں مفرو شرک کی بہتا ہمیں، اندام وقع کی مناسبت سے اندار کا حکم دیا۔ کرساری ونیا بُرائی سے پُرہے انہیں بوائی کے انجام سے ڈرائیں۔ ہاں جب بنگی کا دور دورہ ہوگا، نوانسیں بشارت بھی سائی جائے گی ۔ کمشی الّذ بن المرت کی منائی جائے گی ۔ کمشی اللّذ بن المرت کا منافی المحت کی میں توجد کومان چکے ہیں بنی کے کام المحت ہیں اور دورہ ہوگا المان قبول کر چکے ہیں توجد کومان چکے ہیں بنی کے کام المحت ہوں ہوگا میں اس کامطلاب برے ۔ کم سورۃ المجام فیت ہیں، ان کو بشارت کے آداب ہیں۔ بعنی داس کوقیام ہیں مرف میں قیام نہار کے آداب ہیں۔ بعنی داس کوقیام ہیں مرف میں قیام نہار کے آداب ہیں۔ بعنی داس کوقیام ہیں کے ذریعے تعلق بار کے آداب ہیں۔ اور دن کی دورشنی میں محلوق مذاکو ڈرائیں۔ کر اصلاح عالم سے لیے دریعے تعلق بار کے آداب ہیں۔ اور دن کی دورشنی میں محلوق مذاکو ڈرائیں۔ کر اصلاح عالم سے لیے دریعے تعلق بار کی دورہ سے ۔

اس کے بعد فرایا ہو کہائے فکی ہے کہ ایک میں بینے رہ کی شہندا ہوں کا درکوئی سرایداؤں
کی مالت بہت کہ کوئی اوخا ہوں کی تعریف کرتاہے ،کوئی شہندا ہوں کی اورکوئی سرایداؤں
کی کوئی کسی ڈکٹیر کی تعریف میں رطب السان ہے ،اورکوئی اپن قوم کی طرائی بیان کر رہا ہے ۔
لہذا کی مواکر ان تمام جیزوں کو جھوٹ کر صروت بینے دب کی طرائی بیان کریں ۔ وہی طراہ اللہ اکٹی ایک برجا کی بات اور طمارت دونوں عن صرف الربی ،اکس کی ابت اللہ اکٹی ایک برجا کی برائی بیان کرو ، کوئی کی ابت اللہ اکٹی ایک برائی بیان کرو ، کوئی است کوئی ،
اللہ ایک بر جا کھی موتی ہے ۔ یہ بیکی تحریم فرض ہے ،اس کے بغیر نماز اوا نہیں موتی ،
یہ نماز کی مزالط میں سے ہے ، اس سے فرایا کہ لینے دب کی بڑائی بیان کرو ، کوڈکرا سٹ کوئی ہو کہ کہ اللہ اللہ کہ دعنے و داللہ کے ناموں ) ای میں سے کوئی نمی لفظ کر سکتا ہے ۔ مقصد یہ ہے کہ ایس اللہ کو ایس سے آدمی کا ایسالہ طوع ای جو اللہ تعاملی منظمت اور کہ باتی پر دلالت کرتا ہو ۔ اس سے آدمی منازمیں واضل ہوجاتا ہے ۔

معفرت ام مالک فراتے ہیں۔ کر صرف اللّٰدُ اکب ہی کر سکتے ہیں اور کسی فظ کی اواد منیں قیتے ۔ ام الود سف فراتے ہیں کر اللّٰد الرکے علاوہ اَللّٰدُ الْرَجِدَيْدِ یَا اللّٰدُ الّٰهُ کُبُر

نه جامع صغير ملك بايدادلين مسانا

كمرسكات واور كورنس.

انغرض آپ گوسم موا کر صرف پنے رب کی طرائی بیان کریں کمی شنگ و استها وار باخالان یا تقییلے کی طرائی بیان مذکریں۔ میکر خدا تعالے می طراح نے وکے المیکر بیا تحری استها والد کھون اللہ و مدا لا نظر کی سے ۔ البتہ بنی کی تعظیم صروری ہے ۔ کیونکہ و اللہ کا میجام وا ہو آ ہے۔ منی کی تعظیم رسالت کی وجہسے موتی ہے ۔ کسی با دشاہ ، است و ، مال با کی تعظیم مولی ہو گئے ہوگی ، کر اس نے تعظیم کا حکم دیا ہے ۔ ان کوجی جا بھی کی تعظیم ہوگی ، تو اللہ تعالی خرا نبرواری کو مطابق ہوگی ، کر اس نے تعظیم کا حکم دیا ہے ۔ ان کوجی جا بھی کی تعظیم ہوگی ، تو اللہ تعالی خرا نبرواری کریں ۔ اگر ما کم خطاب کی کہ وہ خطاب کے کہ کہ مطابق ہوگی ، کر اس نے تعظیم کا حکم دیا ہے ۔ ان کوجی جا بھی کہ کہ وہ خطاب کہ کہ کہ مطابق ہوگی ، کر اس نے اللہ کو کہ کی المیکر کردو ، کیونکہ اطاعت صرف معروف میں ہے۔ اس لیے یہ بات قانون کا حکم ہے ، تومت مالو ۔ انکار کردو ، کیونکہ اطاعت صرف معروف میں ہے ۔ اس لیے یہ بات قانون کے کہ حکم وہ رکم بڑائی کیا مالک وہی ہے ۔ اس کے علاوہ اور کسی کی طرائی بدائی بندیں ۔ اگر حکم خداو ذرک بابع کی دور زمین توگو یا زخبات بعنی خدا کے سامند عاجزی کا اظهار کرنا بہلا مولی سے ۔ اس نے عاجزی کا اظهار کرنا بہلا خلق ہے ۔ خلق ہے ۔ اس کے علاوہ اور کسی کی طرائی برائی بیا سے عاجزی کا اظهار کرنا بہلا حقات ہے ۔ خلق ہے ۔

دورراخلق باس کی پاکیزگی ہے، فرفا وُنیا بک فطب تعنی لینے کیروں کو باک صاف رکھو۔ لباس کی پاکیزگی بدن کی پاکیزگی جا ہی ہے۔ اور بدن کی پاکیزگی بائی کی بائیزگی کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اندامعلوم ہوا کہ پاکیزگی کی خواہش مند ہوتی ہے۔ اندامعلوم ہوا کہ پاکیزگی کی مزودت مرمقام ہرہے ، حضرت شاہ عبدالعزیز دموی فرماتے ہیں۔ کہ باطن کو پاک کرو۔ اگر باطن میں شرک یا کوئی تا تب، نفاق ، الحاد، ننگ، ترود یا بدعتیدگی کا ہوگا تو بدن ایا کہ ہوگا۔ اس لیان میں شرک یا کوئی تا تب، نفاق ، الحاد، ننگ، ترود یا بدعتیدگی کا ہوگا تو بدن ایا کہ ہوگا۔ اس کے مشکل فرمائے تا کہ مشرکوں کے مشعل فرمای انتہ مرحی الکہ ہوگا۔ اس کی مشکل والی تا برمی اگر ذبی گئی کا موال فالم میں اگر ذبی فیک کوئی دونرگ سے پاک کرو۔ لینے دل کوئو و شرک سے پاک کرو۔ لینے دل کوئو

باس ايزك

ايمان و توحيدسه متوركرو، توظاهر مي مي پاكيز گي آستے گي -

رسی طرح مرشخص کے لیے خوراک کی باکیزگی بھی مروری ہے اگر بیاس اور بدن توصاف ہو مرکز کھی ناحرام کی ٹی کا ہو بوین رشوت، دھوکے ذریب، ناجار ترخیارت کا ہو ، توطهارت سیس ہو گی ۔ لنذا اپنی غذا کو باک بنا بھی صروری ہے ۔ صنور صلی الشرعلیہ وسلم نے فرایا میں نتبت کے مسلم من الشرعائیہ وسلم سے بیا گا، وہ دور زخ میں من التشخیب فالت اور فی بد بعنی حس شخص کا گوشت حرام ال سے بیلے گا، وہ دور زخ میں

علی بنزالقیاس خیالات کی پاکیزگی، ریاست کی پاکیزگی، ندمهب کی پاکیزگی بندم به کا کیزگی هی لازمی جی طهارت کا مطلب صرف استنجارا وروضو کر لینا نهیس یا کیڑے وصولین اور نهالینا نهیس، مکد طهارت پینے وسیق معنوم میں ہر گرفتر وری ہے۔ الشر تعالیٰ کا فرمان ہے آللہ نیجی شا المسطّب بی بی المسلّب المسلّب المسلّب المسلّب بی کا موریا کی اور کی باکیزہ مقام میں بھی نهیں جا سکتا ، وہاں پر باک موریا کی لوگ ہی جا بیکن کے ۔

بهرجال ونثیابک فطبی می طهارت کااصول النتر تناسی بیان فراد با که طهارت کمی طرح اختیار کرنی چاہ ہے۔ نیز النتر تعاسلے کے سامنے عاجزی کے اظہار کی تعلیم دی۔ اور فرایا کہ طرائی صرف النتر ہی کی بیان کرو ، اُسی کے سلمنے عاجزی اختیار کرواور طها رہے حاصل کرو۔

ك منكواة صهم بي كوالربهقي

خواك كي اكيزكي

احل كى اكيزگ

المدثرم

تبرك الذي ٢٩

رَسِن دوم وَالرُّخِزَفَاهُجُرُ ﴿ وَلاَ تَمْنُنُ تَكَنَّكُمْ ﴿ وَلَا يَهُمُ فَا تَكَنَّكُمْ ﴾ وَلِرَبِكَ فَاصْبِرُ ﴿ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ ﴾ وَالرَّبِكَ فَاصْبِرُ ﴾ فَاذَ الْفِرَ فِي النَّاقُورِ ﴿ فَذَ اللَّهُ يَوْمَهُ إِنَّ يَوْمَهُ إِنَّ يَوْمَهُ إِنَّ يَوْمَهُ إِنَّ يَوْمَهُ إِنَّ يَوْمَهُ إِنَّ اللَّهُ وَلَا يَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُونِ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللْلِهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللْلِهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللْمُولِقُ وَلِللْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ الللللِّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللللَّهُ وَلَا الللللِّهُ وَلَا الللْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ الللللِّهُ فَاللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ الللْمُ اللَّهُ وَلَا الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ ا

مَّا يَنْهُ الْمُنْ وَقَوْمُ لِي لَحَافُ اور صَنْ والله، قَوْمُ أَبِ المُطْ كُوْمُ مِول، فَأَنْ ذِرُ السَّر كى مخلوق كو بيسے النجام سے ڈرائيں۔ وكر بَّبُكُ فَكُرِبِّنُ اور البنے رب كى بڑائى بيان كريں۔ اس كوست بلنداور برتر خيال كريں ، اور اس بات برليتين ركھيں۔ وَشَيَا بَكُ فَعَلَمُ قَسُ اور لِبنے كِبرُول كوست بلنداور برتر خيال كريں ، اور اس بات برليتين ركھيں۔ وَشِيَا بَكُ فَعَلَمُ قَسَ اور لِبنے كِبرُول كو ياك ركھيں ،

مفسرین کرام بیان فرانے ہیں کہ تیاب سے مرازمیم ہے بینے واسے ظامری کیڑے ہیں ہیں۔
اور اِن کا اطلاق اخلاق ریجی ہوتاہے ۔ یعنی اخلاق کو باک رکھو ۔ جیبا کہ محا درسے کے طور پر کہتے
ہیں فیلان ذخی الدّبیل حلاج س النو بیا تھی قلال تخص باکیزہ کیڑے والاسے لینی اچھے
اخلاق کا مالک ہے باک وامن ہے مطلب ہے کہ وہ عمدہ اخلاق کا حال ہے ۔ توگو باطبات
سے مراد ظاہری اور باطنی دونوں طہارتیں ہیں، اور اسلام نے دونوں کا حکم دیاہے ۔

ظاہر می طہارت توبہ ہے کہ انسان کے جم کے ساتھ کسی قیم کی نجاست ند می ہوئی ہو بعنی اول و براز ، نون یا بریب ، یا تے و وغیرہ ۔ نیز اس کا دباس می صاف سخرا ہو کیونکہ جم اور دباس کی پاکیزگی کے بغیرانسان اپنے مالک کے تصنور نما زمین می کھڑا نہیں ہوسکتا۔ یہ نماز کے متال کا باک ہونا می مروری ہے کہ ناباک مگر پر نماز نہیں ہوتی ۔ حضور علیا تصنو و السلام نے نماز کی مجلسے متعلق فرما یا فیظفو کھی ایسے باک دکھو و وال کسی قیم کی گندگی نہیں والسلام نے نماز کی مجلسے متعلق فرما یا فیظفو کھی ایسے باک دکھو و وال کسی قیم کی گندگی نہیں

اخلاق کی پاکیترگی

الم من المنارث

مونی جاہئے۔ اسی لیے برچر خانہ جسی نجاست آلود علبوں بینما زیر صفے کی ممانحت فرا دی اس طرح راستے میں نماز پڑھنے سے منع فرا دیا، کہ وہ بھی نجاست سے آلودہ موسکتا ہے گھر کے صحن کے متعلق فرایا تظففا أفنيتنكم بنصحول كوماك ركصورا وربيو داول سيمثاب ستاختيا ريذكرو بحيراورووك علاقوں کے مبیودی کاشترکاری کرتے تھے، ان کے صحن اکثر گندگی اورگو ہر وغیرہ سے بھرے ہے تھے جھنور على السلام في ال كى مثابست وعيره سيمنع فراويا مكراج كل تواكمى حالت ب يبود ونصاري صفائی کی یابندی کرتے ہیں، اور مکمان نجاست میں الودہ ہوگئے ہیں۔ اس زمانے می ظاہری اور بطنی گذرگیمشلمانوں کے تصویر آئی ہے، حالانکه طهارت دین اسلام کا ایب اہم ترین اصول ہے۔ باطنی طهارست ، ظاہری طهارست سے بھی اہم ہے بھیں تخص کا عقبدہ گندہ ہے وہ تنظیرة القدس يم كيميني پنج سے كاكفر، نشرك، نفاق، برعات بيبي چيزوں سے انسان كا دل و دماغ ناباك مروما تلہے۔ تعص اوق ت اس کی دورج نا کی موجاتی ہے حالانکہ اس کی طہارت سب سے بیطے ہونی جلمیئے۔ باطنی طہارت کے بلے عزوری ہے۔ کہ کی انی حلال ہو، لبکس مشکوک اورح ام مالسے مبرام و بخوراك علال اوطيب السع مو - اسى بيدالترص شاز في في كايتها البدين المسفى كُلُوامِنْ طَيِبَاتِ مَا رَزُقُنْ كُونُ فِي إِلَى اورطبب بيزول كوايي فوراك كاجزوبنا ورعبادت كى قبولىيت كايبى ذرايم ب - التله تعالى في صنور على السلام كاوصاف بيان كريت بوت سنرايا يُجُلُّ لَهُ ثُمُّ الطَّيِّبِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمُنكِّتُ يَعِي السُّكَايِيمْ طِيب جِيزِول كوهلال فسترله دیتا ہے۔ اورنا پاک پینےوں کوح ام قرار دیتا ہے۔ بیرایک عم فانون بنا دیا کہ طبب چیزیں ستعال كرد، اورحام ،مشكوك اورمشتبه جيزول سے بريم كرو -طهارت سے محبت فرشتول سے مشابهت بداورا كا تنسر معلق يربيان فرمايا وَالْسَّجِزُ فَأَهُجُ نُ يَعِي كُند كَى سے دور دہيں۔ اس كندگى سے مرادى برعقبرگى كى كندگى سے ميساكم دوسرى عكم السّرتعالى كا فرمان سے فو كاجستنوا الرجيت مِنَ الْهُ وَتَاكِن بعِن سُرك وكفر كى كُند كى ست يجر اسى طرح ايس حكم رجز كا اطلاق عذاب يديجي بواج جيساكه فراي فَاكْنُ زُلْنَا عَلَيْهِ عُ رِجُنَا مِن السَّعَاءِ يعن بني اسرايل مي اسان سے طاعون كي صورت

ك ترندى معوس

میں رجز اتاری گئی ، جس سے آگا تا تا ہزاروں لوگ موت کا شکار موسکے ۔ اسی بیا فرایا ۔ کہ گذگی کو پینے قریب نہ آنے دیں ، بلنے دور می رکھیں ۔ فاص طور پر بدعقید گی اور اخلاق رفز لید گاندگی سے بجیں ۔ مصرت شاہ ولی العرام اسے معاصت سے تعمیر کرتے ہیں ۔ کہ لینے اندر ساحت کا اخلاق پیدا کمیں ساحت کا افلاق مید المحری سام صاحب فرائے تے ہیں کہ اس کا اصاحت کا افلاق میں ہیں کہ اس کا اصاحت کا افلا میں ہیں کہ اس کا اصاحت میں ہیں ہے ۔ کہ انسان پر بہیمیت اور خویس فوا ہشات عالی نہ ہونے ہا میں ۔ کیونکے یہ چیزیں غالب آب بی آز انسان میں حرص ، لالی اور خودع ضی جیسی قبیم عادات بیدا ہونی ۔ کیونکے یہ چیزیں غالب آب بی آز انسان میں حرص ، لالی اور خودع ضی جیسی قبیم عادات بیدا ہونی ۔ کیونکے یہ جیزیں غالب آب بی آز انسان اجماعی چیزیں عاصفت کی صفت بیدا ہوئی چاہئے ، سائے ابنیا میلی مرائج امر مندیں ہے سائے ۔ ابھال کی در گی تصفی قبیل اور خوش معا ملی کے لیے صفت مام کا مرائج امر مندیں ہے سائے ۔ ابھال کی در گی تحقیق تی کی ادائی اور خوش معا ملی کے لیے صفت مام حت کا بونا لاذ می ہے ۔

اخلاق عالیه میں چوتھا خلق بیربیان فرایا و کہ کنہ نسست کرتی ہی ہی ہی ہی ہی ہی ای اصان مت کریں جس کا بدلہ زیا وہ طلب کریں کے ساتھ اصان کرنا فرع النا فی کا تقاصنا ہے ، مگراش اصان کے عوصل میں میں اصان کے عوصل میں ما اس کی خواہش می ول میں دکھنا نفس احسان کے ملات ہے ۔ احرایہ عدل کے بھی خلاف ہے ۔ کہ مہر بانی کے عددیا ہے ۔ احرایہ عدل کے بھی خلاف ہے ۔ کہ مہر بانی کے احراس کا موا وضعہ یا مبرل طلب کرے ۔ اور عدل می ایسی چیز ہے جس سے اجماعی کام اسانی اور بھیراس کا موا وضعہ یا مبرل طلب کرے ۔ اور عدل می ایسی چیز ہے جس سے اجماعی کام اسانی سے ہوسکتے ہیں ۔ اگر عدل سندی ہوگا ، تو اجماعی مفاوات کو نقصان ہے گا ۔ اور سارا نظام ہی خواب موصلے کیا ۔

شادی کی رسوم میں نیو ذرسے کا کیامة صدہ ۔ یہ دیا ہی اس نیت سے جا آہ ہے کہ اس بر طوکر وصول کیا جائے گا۔ اور اگر دو مراشخص رز دے سے تو گرشکوہ نفروع ہوجا آہے۔ غیبت ہوتی ہے ناداضگی کم فوہت بہت ہوتی ہے۔ لہذا کسی ہے ناداضگی کم فوہت بہت ہوتی ہے۔ لہذا کسی بر احدال کردنے کے بعد رز اُسے جتلاؤ۔ رز اُس سے مفا وحاصل کرد . برصفت عدالت کے خلات بر احدال کردنے کے بعد رز اُسے جتلاؤ۔ رز اُس سے مفا وحاصل کرد ، برصفت عدالت کے خلات ہم ترین میں میں میں میں میں ہے۔ مالانکی میصفت تمام ابنیا رعلیہ مالسلام کی نفرلیت کا جزورہی ہے اور دین جی کی ایک اہم ترین صفت ہے۔

مله حجة المراليالغم ميم طبع رئيدير ولي ر

احان

بعض فرماتے ہیں۔ کرنی کرتے کے بعداس کا اس است متلاؤ۔ خداکے سامنے اس بات کا اظہار کہ بہت ذیا دہ نیکی شرائط کے مطابق تی اظہار کہ بہت ذیا دہ نیکی گرائے ہے ، کسی طرح مناسب نہیں۔ کیونکے کیا معلوم وہ نیکی شرائط کے مطابق تی یا منیں ۔ ابداعجز وانحاری سے بارگاہ رائعز کی است بارگاہ رائعز کے میں درخواست کروکر وہ اسے فنول فرمانے ۔ یکمی نذکموکہ ہمنے مبت نمازیں بڑھی ہیں ہیں تا ہے تا کہ مضید ہوئے میں یا صدقہ خوارت کیا ہے۔ ریسب اس کی توفیق سے ہے۔ اور ان نیکیوں کے مضید ہوئے کا انحضار ان کی قبولیت پر ہے ۔

یه چاروں اخلاق دین کالب لباب ہے۔ شاہ ولی التد فراتے ہیں کردین کے تمام سٹرائع دین کاخلاصہ اور احکام ابنی کے مخت آتے ہیں۔ کوئی حکم اِخبات کے مخت آتاہے، کوئی ساحت کے، کوئی عدالت کے مخت ، رکوئی طہارت کے مخت ،

حکی اندار کے تحت جب ان روگوں کو ڈرایا جائے گا، تو ظاہر ہے۔ کہ ان میں سے ایسے تو وغرض مخرور اور بجی لوگ ہوں گئے جو می لفت کریں گے ، ایک اس طرح جب طرح قرآن پاک میں فرعون کا عال بیان ہو ہے ۔ وہ کہ تا تھا۔ خدا کون ہے جسے تم باربار بیادتے ہو، مجھ سے بڑا کون ہے۔ مماکث العلیٰ ن مما بیک ہٹ کے دھر میں ڈوکون ہے۔ آج بھی بڑے مماکث العلیٰ ن میں بی تمہا دا اللہ ہوں . میرے سوا اور کون ہے۔ آج بھی بڑے لوگ اپنی ہی بڑائی کے تو ام شمند ہیں . یہ کسی اور کی بڑائی کوپ ندندیں کرتے . جب ان کو کہ اجائے کہ رب کی بڑائی بیان کرو تو ان کو عضر آجا تا ہے ۔ مقا بل کرتے ہیں اور حقیقت کو مطاف کی کوشش کرتے ہیں ۔ جب انہیں کہ وقر ان کو عضر آجا تا ہے ۔ مقا بل کرتے ہیں اور حقیقت کو مطاف کی کوشش کرتے ہیں ۔ جب انہیں الفعا ف کی بات بنائی جاتی ہے تو وہ اس بی بھل نہیں ہوئے ، ملکہ اس بی ڈیٹ میں جب انہیں الفعا ف کی بات بنائی جاتی ہے تو وہ اس بی بھل نہیں ہوئے . ملکہ اس بی ڈیٹ میں جب انہیں الفعا ف کی بات بنائی جاتی ہے تو اس بی ہی اور منہیں ہوئے . ملکہ اس بی ڈیٹ میں جب انہیں الفعا ف کی بات بنائی جاتی ہے تو اس بی ہا دہ نہیں ہوئے . ملکہ اس بی ڈیٹ ربائی خلط دوش بی قائم کہتے ہیں ۔

واس پراه وہ ۱۰بن ہوتے بسرا پی معدد س پر باس ہے این اس شاہ ولی اللہ اہم تھا۔ اللہ الا الا العربی فراتے ہیں۔ کرانبیا بطبہ السلام کی بعثت کا ایک اہم تقصد ظلم کی بیج کی ظلم کا خاتمہ ہے کرفتے التنظا کے عرب کہ بین النہ س ۔ انسانیت برجو بھی ظلم ہوتا ہے ، وہ ی تمنی مرتی ہے۔ جب یک ظلم کا دور دورہ ہے گا ، حق تمنی ہوتی ہے گی ۔ انبیار عیسم السلام کا فرض رہا ہے۔

کہ وہ جوروستم کے فلات جہا دکریں ۔ لہذا آج بھی ظلوم کا من دلانا ابنیا رعیبہ السلام کی سندت برجم لحرنا میں مردور اورکسان کا می دلانا ، کمزور طبقہ کی مدور ظلم کو دفع کر ایس ترین عمل ہے ۔ اسی لیے فٹ رایا ۔ کر در جوج در اورکسان کا می دلانا ، کمزور طبقہ کی مدور ظلم کو دفع کر ایس سے مفا دھ اس کرو، مفاد بیستی انصاف کے فلاف سے ۔ مرشخض کو انصاف میں براحسان مست جبلاؤ کہ اس سے مفادھ اس کرو، مفاد بیستی انصاف کے فلاف سے ۔ مرشخض کو انصاف میں برا آنا چا ہیئے انسانیت سے ظلم کو دورکر زا صروری ہے ۔

شاه عبدالعزر بن محدث والوی فرات بن کرمام مبراورالترک بیصبر کردنی وقت به الترت بدا به وجائے جس کر النان بن ایسی قرت برداشت بربرا به وجائے جس کر النان بن ایسی قرت برداشت بربرا به وجائے جس کر المبراورغریب کا اختیاز ختم بوجائے ۔ ایسان بن سب کہ امیرا وی کی طرف سے زیادتی بوتو صبر کرے اورغرب کی طرف سے تعدی بوتو صبر کا دامن جیوڑ بیٹے ۔ یہ دب کے بیصر بنیں بوگا، دب کے بیصر برد بین اپنے دب کے بیصر برد بی بیان موراسی بیان فرای کر وَلِرُ بِدُ فَاصْرِ بِنَ اِسِی اِن اِسْ کے بیصر کریں .

الع تفريم وزنري فارسي باره ١٩ صلالا

ميركي تلقين

قیارت کا ذکرم شخص کے ایمان کا جزوہے ۔ لیذا اس کے بعد السرتعالی نے قیامت کی بون كى دُكر قرايد نعنى جركي يي بيان بوج كاب اس كانتبرا كي مل رفط كا- فرايا فإذا فقد فِي السَّاقَوْرِ مِجْرِجب مِهِوتِكا جائے گائ س نا قور کے امذر نا قرر کامعنی كموكملی چیز جیے بل موا ہے یامینگ جواندرسے خالی ہوتاہے توفر وایاجب اس کریدی مولی چیزیں مجونا جائے کا لیمی فیا بريا بويك يَى فَذُ يِكَ يَوْمُبِ إِلَوْمُ عَسِيدًى بِي يدن بِالْمَعْت دِن بولا يجنول نے لين اندراخلاق حمد پیدائمیں کے اورجنوں نے صبرتنیں کیا انہیں بند جل جائے گا کریے کتنا دشوار دن ہے۔ اورخاص طور پر علی المکفنرین عَبی کیسی کا فروں پریہ ون سخت وسوار ہوگا۔جنوں نے سى كے مثن كى من لفت كى ال كے ليے بڑا ہى سخت دن موكا - الى كے بے اسانى كى كوئى كمنائش نموكى کیونک اسوں نے دینوی زندگی میں دشواری کے کام ہی سرانجام سنیں دیے تھے۔ لمذا اس روز ایسامی بعلم

البته ایمان دانوں پر بردن زم موجلے کا کیونکو ایمان کی بدولت اسنیں فلاح مصل ہونے دائی ہے ۔ اس کے بعدا نبیارعلیم اسلام بھی اُن کی خارش کا تعدید کی بدولت اسنیں اُن کی خارش کا تعدید کی مان کی خارش کے ۔ اس کے بعدا نبیارعلیم اسلام بھی اُن کی خارش کریں گئے۔ ایمیان اور توحید کی دجست اسٹر تعالیٰ کی معربانی می اُن کے شامل مال ہوجا ہے گی ۔ لنداس دن البیے لوگوں کی شختیاں کم موجا میں گی ممرکز کا فروں پر بیر دن مبت ہی دسٹوار ہوگا ۔ دن البیے لوگوں کی شختیاں کم موجا میں گی ممرکز کا فروں پر بیر دن مبت ہی دسٹوار ہوگا ۔

تاريك الذي ٢٩

المدثن م

(أبث ١١ ١ ٢٥) وَّبَنِينَ شَهُودًا ۞ وَمُهَدَتُ لَهُ تَبُهِيدًا ۞ ثُمَّ يَطْمُعُ أَنْ أَنِيدُ ۞ كُلَّا إِنَّهُ كَانَ لِأَيْتِنَاعَنِيدًا ۞ سَارُهِ قُلُهُ صَعُودًا ﴿ إِنَّكُ فَكُرُّ وَقَدَّرُ ۞ فَقُتُلَ كُلُفَ قَدَّدُ ۞ ثُمَّ قُتُلَ كُنْفَ فَدُّنَ أَنْ تُمُّ نَظُرُ ﴿ ثُمَّ عَبُسُ وَكِيْرُ ﴿ ثُمَّ ادْبُرُواسُنَكُ بُرُ اللهُ فَعَالَ إِنْ هَلَدًا إِلَّاسِحُرَّ لِيُحُنِّي اللَّهِ مِنْ هَلَدًا إِلَّا فَقُلُ الْبُشِرِ اللَّهِ فَعَالَ إِنَّ هَلَدَا إِلَّا فَقُلُ الْبُشِرِ اللَّهِ فَعَالَ الْبُشِرِ اللَّهِ فَعَالًا الْبُشِرِ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهُ فَعَالَ اللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ فَعَلَّ الْبُشِرِ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ فَعَلَّى اللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ فَقُلْ الْبُشِرِ اللَّهِ فَعَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ فَعَلَّى اللَّهُ فَعَلَّى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَعَلَّى اللَّهُ فَعَلَّ اللَّهُ فَعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَّى الْعَلَى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَلَّى الْعَ من جم و مجھ اور اس مخص کو چھوڑ دیں سے میں نے اکبلاپداکیا () اور میں نے ایسے لمب جوڑا مال دیا © اور (محلس میں) عاصر ہوئے والے بیٹے دیا © اور محوار کردیا میں نے اس کے لیے مرقسم کا دینوی سامان ﴿ مجمروه طبع کرتا ہے کرمیں اے اور زیارہ دوں (۱) مركز نبيل بينك بيشحض بماري أيات كيسا توعناد ركهتات الله براسكوش عطمها في سطعال کا ﴿ بیشک سے عور وفتر کیا اور اندازہ لگایا ۞ پس بر مارا جائے اس نے کہا اندازہ نگایا آ میرمارا جائے اُس نے کیا اندازہ نگایا ک بھراس نے دیکی ک بھراس تیری چرهائی اورمند بسورا کی پیری بیت بھیری اور نیجرکیا کی بس اس نے کہا یہ جا دوہ جو نقل ہونا میلاآ آہے اس بی توانسان کا ہی کلام ہے ا

كفرشة عديونة

ابتدائی آیات میں اللہ تعامالے نے واتی عمیل کے بعد بنی نوع انسان کی نبیر خواہی اور مهدردی كه بليد انذار كاحكم ديا . فرايا باليها المد تنقي قُدُ فاكن و العن الديان باكبرا اور صف واله آب اعط مطرع مول - اور التدكي مخلوق كوبرسه انجام سے خبرداركريں - اس كے بعد اس رست كى خيبول اور عيدتول كوبردائنت كرنے كے ليے فرما يا ولريك فاصير"س داست بي النے رب کے بلے صبرکریں ، درمیان میں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دی ، بنیادی اصول بتا دیے كُنهُ ورمش كى بات كوواعن كرد باليا . نيز قرما باكراس حالت بين و دُيَّكِ فَكِينٌ البين رب كى برائی بیان کریں۔ وہی سب سے بڑا ہے۔

سالقدسور مطابقت پچهلی سورة بین میشرق و معزب کارب و می الشریع و المائی کواینا کارساز بنا و اس کے سواکوئی معبود رسیس سے اور اس کے سواکوئی معبود رسیس سے اور اس کے معروسے پر کام کریں ۔ و ہل تھا خانے دہ و کوئی گذاہ اور کیال اسس معبود رسیس سے اور اس کے معروسے پر کام کریں ۔ و ہل تھا خانے دہ و کوئی گذا ور کیال اسس معبود تاہد میں فرمایا و کہ بیان کریں ۔ کیون کو عطمت و کبر یائی اس کے علاوہ کسی اور کے بیان کریں ۔ کیون کو عظمت و کبر یائی اس کے علاوہ کسی اور اس طرح طمات و کوئی کہ فیکٹر کی اور اس طرح طمات کی اس کو ایک میں اور اس طرح طمات کی میں اور اس طرح طمات کی اس کا اصول اختیاد کریں .

يەلى فرايا ۋالى ئىجۇرى كەلىگە كىلىكى كورورىيىنىس بىدىندى نۇرە كىفروشرك كى موياعرس ولالىچ كى، نۇرغۇمنى كى مويانفاق كى، مرقىم كى نجاسىت سى لىنے آپ كورورركھيں۔ وك تىكى فى

ان سنت كى معلانى كے ليے احمال كريس كريدان بنت كا تفاضا ہے - اَحْسِنْ كُمُ اَحْسَنُ اللَّهُ إِلَيْكُ

وَّلُا شَكُورًا تَعِنى مم جِواصان كرتے ہيں، مم اس كے عوض ميں شكريد يا بدله منبس عاست .

میر جار بنیا دی اخلاق بیان کرنے کے بعد اس داستے میں منی بردائنت کرنے کا حکم دبا۔

اور في مت كي تنعلق أكاه كيا. فإذا نقِسَ في النَّا قُوسٌ بعني جس ون صور يجونكا مائے كا وه مرا

سختی کا دن موگا ، خاص طور برکا فرول کے لیے ٹبری دنتواری ہوگی ۔ گزشتہ سورۃ میں تھا ذریق کا لیک کے بین اُف لی النتی کے تعنی ان دولت مندم کذبین

کرچھوڑ دیں۔ یہ حق وصداقت کی مخالفت کرئے والے لوگ ہیں۔ یہ لوگ خذاتعالے کی وحدا نیت اور پاکیز گی کے بروگرام میں حامل ہوتے ہیں. انہیں چھوڑ دیں اور بیاں فرمایا ذریق وُمُن حَلَقَتْ وَجِيدًا "

پامیزی سے برومرم میں ک کی ہوسے ہیں. ایک میوروں روباں مربان دری ویں مصف وجید بعنی مجھے اور استخص کو حپور ویں جسے میں نے اکیلے بیدا کیا ۔ ویا ں بریھی دولت مندطبقے کی ذہنیت

بیان کی گئی تھی، اِس سورہ میں تھی دولت مندوں کا حال بیان کیا گیا۔ہے۔ وہل تھی اِنٹیں جہلات مبینے کا ذکر تھا، بیاں بھی جہلات کا ذکر کریے صبر کی تلقین کی گئی۔ہے۔ مسرون کرم بیان کرتے ہیں۔ کرمیان جی دولت مزعف کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔ وہ وابد ابن مغیرہ ہے۔ آریخ سے نامت ہے۔ کر ان آپات ہیں ذکورہ باتیں ای خف کے ساتھ ہو تی تقیں ارشا وہوناہے فرنس کو کمن خکفت وجید آ آپ چیور دیں جھے اوراس محف کوجی کوجی لے بیداکیا وجید آ ، اکیلا وجید آ اگر قاعل سے حال بنایا جاتے تواش کا محن ابرگا جس کو پیدا کیا میں نے تمنا کی دی بیداکور نے میں اس کے ساتھ کوئی شرکی ہندیں۔ اللہ خابق گل شکی وہم جی کہ میں اس کے ساتھ کوئی شرکی ہندیں۔ اللہ خابق گل شکی وہم جی کہ میں اس کے ساتھ کوئی شرکی ہندیں۔ اس کی پیدائش میں کوئی شرکی سندی دورا میں دی دورہ دول ایکان ہول میں اس سے میں اس سے میں اس کے ساتھ میں کوئی شرکی سندیں۔ دورا میں دی دورہ دول ایکان ہول کا میں دورہ دول ایکان ہول میں اس سے میں اول گا۔

وَحِیدُدًا مَنْ سے بھی مال بن سکت ہے۔ بعن حب کومی نے اکیلا بداکیا ہے بعبان ان میں کے بہت ہے ایک ان کے بہت ہے ہی مائد کوئی فرج یا جمعہ نہ بہتا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی فرج یا جمعہ نہ بہتا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کوئی فرج یا جمعہ نہ بہتا ہوتا ہے۔ یواس بات کوئی مال و دولت اور فوج و قبیلہ پر فخر کرتا ہے۔ یواس بات کی طرف اشارہ ہے۔ کہ آج یوانسان مال و دولت اور فوج و قبیلہ پر فخر کرتا ہے۔ مالانکم بدائش کے وقت یہ بالکل اکیلا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی جیز رہی۔ یوسب کچو اسے المنظر نے عطاکی۔

وَجُعَلْتُ لَهُ مَالَا مَسُدُوداً مِن فَي الله عَلَى الله الله وولت دیا. ال می تمام اشام المسلط المصطلا کیں۔ ولید ابن خیرہ ملے کے روئرا میں سے تھا، اس کے پاس زمین اور باغات تھے بھارت اور لوت کی سے اور لوت کی سے مراد وہ مال جس سے اماد ملی رہی ہے۔ مُسَدُ وُفَ سے مراد وہ مال جس سے اماد ملی رہی ہے۔ مُسَدُ وُفَ سے مراد وہ مال جس سے اماد ملی رہی ہے۔ یہ تمینوں قسم کے ال ولید کے پاس تھے طالعت میں اس کا باغ مقاد سال محرموں مرکم مطابق اس کی پیدا دار آتی رہی تھی ، کوئی موسم الیا نہ تھا، حس میں کوئی ذکرتی اگر فی نہ موتی ہور تھا دی اس کی پیدا دار آتی رہی تھی ، کوئی موسم الیا نہ تھا، حس میں کوئی ذکرتی اس کی موسم میں اس کی جدور ہیں۔ مرکز اس نہ ان مربی کی والا شخص بڑی بود اش کی امان سے اس کی جو دہیں۔ مرکز اس نہ مانے میں ایک کروٹر بوزڈکی امرنی بست بڑی ہے اس می سے بھی سے ایک کروٹر بوزڈکی امرنی بست بڑی ہے تھی ۔ می ایک کروٹر بوزڈکی امرنی بست بڑی ہے تھی ۔ می ایک کروٹر بوزڈکی امرنی بست بڑی ہے تھی ۔ می ایک کروٹر بوزڈکی امرنی بست بڑی ہے تھی ۔ می ایک کروٹر بوزڈکی امرنی میں میں میں بھی تھی ۔ می ایک کروٹر بوزڈکی امرنی بوتی تھی ۔ می ایک کروٹر بوزڈکی امرنی بست بڑی ہے تھی ۔ می ایک کروٹر بوزڈکی امرنی میں ایک کروٹر بوزڈکی امرنی میں می تھی ۔ می ایک کروٹر بوزڈکی امرنی میں ایک کروٹر بوزڈکی امرنی میں بھی تھی۔ می ایک کروٹر بوزڈکی کروٹر بوزڈکی میں بھی تھی۔ می ایک کروٹر بوزڈکی کروٹر بوزگر تھی۔ می ایک کروٹر بوزڈکی کروٹر بوزگر تھی۔ می ایک کروٹر بوزگر کو می دور موسو فلام ہو تھی میں میں میں بھی تھی۔ می ایک کروٹر بوزگر کو دور می می کروٹر بوزگر کی میں بھی تھی۔ می ایک کروٹر بوزگر کو میں می کروٹر بوزگر کی می کروٹر بوزگر کی میں می کروٹر بوزگر کی میں بھی تھی کروٹر بوزگر کی میں بھی تھی کروٹر بوزگر کو دور میں میں می کروٹر بوزگر کی میں بھی تھی۔ می کروٹر بوزگر کروٹر بوزگر کی میں میں کروٹر بوزگر کی میں میں کروٹر بوزگر کی میں کروٹر بوزگر کی میں کروٹر بوزگر کی کروٹر بوزگر کروٹر بوزگر کی کروٹر بوزگر کروٹر کروٹر کی کروٹر ک

الكاخرت

له تغیر ظری میا ، دوح المعانی صیالی ، ابن کیر میای

تے۔ کوئی شام سے قافلہ اُر جا ہے کوئی میں سے اُر جا ہے ۔ کوئی کمیں جارج ہے۔ کمیں سے انج اُر جا ہے کمیں کی طوے کی تخا دت ہورہی ہے۔ کمیں کھا اول کا کا روبار ہے ، کمیں دوسے سامان کالین دیں ہے ۔ کمیں کھا اول کا کا روبار ہے ، کمیں دوسے سامان کالین دیں ہے ۔ عرض مال و دولت کی مروقت فراوائی تھی جب سے اماد طبق رمتی تھی مولیتی کی مرست تھے ۔ مرسب مالاً من شدوداً میں ایسے کہ مرم نے اُس کولم باجوالمال میں کھا تھا ۔ مرسب مالاً من شدوداً میں ایسے کہ مرم نے اُس کولم باجوالمال میں کھا تھا ۔

ولبسك

وينيدن شهوداً اور عبس من عاصر مهونے والے بيٹے مى جبے - وہ بيٹے موع نت فوقار كامرجب تنے اور كام كاج ميں القر سات تھے . بيٹوں كى تعداد تعض دوايات ميں تيرہ ہے .مكر عممشور دس كى تعدادىت وليدخود ابنے باپ كا اكلونا بياتها وراشت ميں هي كا في ال تفايخود يعي خورب كما يا - برابع درى اورمردار تقا - مركونى احترام كرتا تقا - ال اور اولاداس كى عزت بين اصافة كا باعت تقبي وليد فود اور اس كے تعب بيلے كفركى حالت ميں مردے - البته اس كے جاربيوں تے اسلام فرول كيا فالدين وليدارى وليدك بين ته جن كمتعلق معنورعليه السلام في والله سيفي مِّنْ سُيْحُوْفِ اللَّهِ يعتى بيرالسُّد كي متوارون مين سيرا يك متوار بين - مين خالد بن وليدعظيم المرتبت عبنل تھے ،جنوں نے شام فنے کیا۔ یوموک کی لوائیاں مرکس عوا ف کی مهات برغلبہ ہا یا اکفا رکومغلوب کیا جنگ احد تک تواسلام کے مخالفین کے ساتھ ہے مسلمانوں کو احدے میدان میں امنی کی دہیے مجاری نقصان اعطانا بڑا مگر لجدمیں جب الطراتعالی نے ان کے دل کواسلام کی طرف بید دیا توسيم الملاكي متوار تاست موت - دوسے مبلول مي وليدبن وليد اورعاره بن وليد بي وليدب مى زندگى ميں قبيد تھے۔ براورى نے بيڑياں ڈال ركھى تقين اسلام فنول كرنے كى وست باب مخت منرائیں دیا تھا ، ابنوں نے بڑی تکلیف اٹھائی حضورعلیالسلام کا فی عصد تک ان کی دلج تی کے ليع نمازين فنوت ناز لريش معق سب اوران كا مام كررا في كى دعائين كرت به واللهمة أيخ وليدبن الوليد وعياش بربيعة وهشام بن سلمة والمستضعفين صح بخاري

کی روایت کے مطابق آپ دعاکرتے کہ الے اللہ اولید بن ولید، عیاش بن ابی ربید، مثام بن المہ اور دوسے کمزور صلا نول کو کہانت ہے۔ وہ کافروں کے ہاتھ سے بڑی تکلیف اللہ ہے ہیں جب آپ سنے قون نازلہ بڑھنا ججوڑ دی تو ایک شخص نے عوض کیا بھنور ! آپ بنازمی قوت نازلہ بڑھتے تھے، اب آپ نے چھوڑ دی۔ فرایا و مکا تی الھے قدم فوالی تی سے رہا کی جور دی۔ فرایا و مکا تی اللہ نے ان کو کافروں کی قیدسے رہائی ہے دی ہے اور وہ بہنے گئے ہیں ۔ اللہ نے ان کو کافروں کی قیدسے رہائی ہے دی ہے اور وہ بہنے گئے ہیں ۔

فرایایہ ال اور اولاد می دو جیزی بین بن کی وسید اکثر لوگ عافل ہوجائے ہیں۔ بن کی کافت کرتے ہیں اور ناکا می کامنہ ویکھتے ہیں اللہ تعالی نے فرایا کہ کنا راس بات پر فخر کرتے ہیں کہ خوج اکثر و آگا و کا در آگا ہوں کا مخرز کہ معرف ہیں۔ اللہ تعالی نے والد ابن مغیرہ کو مصل تعین مگر اللہ تعالیٰ نے اور ہیں کو کی منز ابنیں ملے گی ۔ میر دونوں چیزیں ولید ابن مغیرہ کو مصل تعین مگر اللہ تعالیٰ نے فرایا و مُح کہ دُتُ کُلُهُ مُنْ تُحقیدُ اللہ میں نے بھی اس کے بلے تیادی کی ہے ، نوب تیادی ، ریخف فرایا و دولت بیلے ، فاندان ، عزت مرجیز میسر ہونے کے با وجود الیا حربیں ہے کہ اللہ کی گا تھے اور ذیادہ دوں ، مال چیزیں ایسی ہے ۔ کہ لا لی کی گا تھے اور ذیادہ دوں ، مال چیزیں ایسی ہے ۔ کہ لا لی کی گا تھے اور ذیادہ دوں ، مال چیزیں ایسی ہے ۔ کہ لا لی کی گا تھے

ال و دولت كى حسرص

سنیں عفرتی۔ وہ نازیں کے میکریں رستاہے۔ کر صرطرح بھی مہواور زیادہ مال جمع ہو۔ جیسا فرمایا جُدَع فَا وَعِي "بجع كرنے بس طلل وحوام كى تميز بھى نديس كرتا- اس كے سربر ايك سى دھن سوار مرتی ہے کہ مال میں اضافہ ہو۔ ہی سرمائی دارانہ ذہمینت ہے مستحقین کے حقوق اداسمبر کرا۔ غربا ومساكين كاخيال منبس ركهما . مزد ورا وركمزور كي طرف توجه نميس دينا .عيا دان بيرت رج ىنىي كىرتا يى بېرىنىي جا تا عود اداىنىي كىرتا، قربانى ئىنىي كىرتا مىما مېدو مدارس بېرغرچ مىنىي كرتا ملكم اینے منک بیلتس کی طرف دھیاں رکھنا ہے۔ یا رہم ورواج برخرچ کرتا ہے۔ شادی بیاہ بیں کنجریاں تی تا ہے ۔ ٹیلی ویڈن اور کھیل تماشے پر خرج کر تاہے ۔ مکانوں کی ٹیب ٹاپ کی طرف توجہ ہے مگر بتليغ اسلام كى طرف دھيان بندس وه جا ستاہے .كه ته اس كى كائى بدكوئى بابندى مو، نة خرچ كرنے پرقدعن سلطے عيش وارام كى چيزوں برخرج كرنا جا مائے۔ فقط بطكم أن ارديد معاملے كراورزبا ده مال آئے . تاكر بس اورزيا ده عيائى كروں . يه سرايد دارانه فرمنيت بيلے مجى متى اوراج معى موجود ہے۔ ننا نویں فیصدی لوگ حقوق ادامنیں کرتے۔ کوئی فال قال انسان ہی ایسا ہے۔ جو پیدے طور پر حقوق اوا کر ما ہو . ورن تخرید کرکے دیکھیں کہ دولت کی کثرت کس عبر برصرف مورہی ا ان ان کی مسرماید دارانه زمینیت اور مال و دولت کی حرص کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کار مرکز منیں یعنی عاد و مال کے حاملین کو دوام مرگز على نبیں بو مالک الملک کوئی چیزعطا كرسكاندے وہ چهین می سکته به رچا بخیر ایسا بوا ، ولید بن فیره کی زندگی کا اخری دور روبه ننزل تھا ۔ اُسے موت ذلت كى مالت ميراً ئى رجوان اور قابل بيلط مسكمان موسكة يحس كى وحبرے اسے برا صدم ربنجالان مال و دولت میں معی زوال آنے نگا اس کے علاوہ آخرت کی گرفت نو ببرحال قائم ہے ۔ فرا إكلَّ إِنَّكُ كَانَ لِدَيْتِ عَنِينَدًا - يَرْتُحُفْ بِارِي آيات كساغُوعنا وركفنا تقا وه

وليدكي بزلختي

فرا برکار آن که کان را گیت عزید ۱ - برخض مهاری آیات کے ساتھ عنا در کھنا تھا ، وہ اس بات کاسخت دسم ن کامباب ہوجائے - وہ تو ابنی مرداری قائم رکھنا چا متا کھا رمگر النگر تعالی الشرعلیہ دسلم ، کامشن کامباب ہوجائے - وہ تو ابنی مرداری قائم رکھنا چا متا کھا رمگر النگر تعالی ارشا دفرائے ہیں کر ہم نے بھی فیصلہ کر لیا کہ سائی ہفتہ کہ صنعتی ووزخ کے بہاطوں برچڑھا کر تیجے گراویں گے۔ اس کی مزابہ ہوگی - بہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے ۔ کہ مکذبین آج جس چیز کو ترتی سمجھ ہے ہیں وہی ائن کے بیان اس بات کی طرف اشارہ ہوگی ، ترتی تو ایبان ، اعمال صالح ، توجیدا فلان

بنی نوع ان ن کی محدر دی میں ہے، ندکہ مال جمع کرنے میں۔ راتناهٔ فَكُرِّ وَحُدِّى الس برمنت نے إن تمام امور برعور وفكر كيا اور اس بات كا اندازہ مكايا كر التّركي بني رصلي التّرعليه وسلم) جومتن بيش كريب بين وه تُصيب بني إغلط ب . فَقَرْتِ لَ يس براراجائي كيف قدر أس نے كيا المازه الكايات قيل كيف قدر كيم والعائي اس نے کیے اندازہ لگایا سوچ بجار کے بعد تو نظر مجھے۔ راس نے دیکھا . جسے غرور تیجر سے میکھتے ہیں شرع عبسی بھر تیوری چڑھائی و بست اور منہ بور ترشرو موا - في ما دُين كهر لشبت بهرى وأست كبر اورتهرك ركه به محد رصلى الشرعليه وسلم كيا بات كرتے ہيں۔ اُن كى بات كھ معنى منبي ركھتى الكركيا جيسے سورة قيامت ميں آئے كا شقر ذُهب إلى اَهْلِهِ يَتَمُعُ فَي طُونَ عِارِ إِسِي عِيبًا كُولَى رَاكارَا مرسرانجام في كرجار في مور عالانكراس نے تنكرب كى . مذ تصديق كى اورمذ نما ذريعي . مزمى نبي كى . مبكه اكثرنا بهوا عبار يا ہے . مياہيئے توبير تھا كم برد كرام ك مطابق و ربّك فكربن ليف رب كي را في بيان كرنا ـ طهارت اور باكيز كي كوافتيار كرنا علا وح ام می تمیز کرنا ، برفلاف اس کے اس نے کفر اور غرور کیا ۔ مَنْ كُولْسِيمُ مِنْ كَا بِي كُلِيمَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اسلام کےخلات پراپیگنڈا جادوكی بات كرتا ہے . بہلے بھی جا دوگر ہواكر کے تھے جو اپنے جا دو كے ذريعے لوگوں كوما تذكر تے تھے۔ اسی طرح بربھی جا دو کرر ما ہے۔ اس قسم کا پروبیکیڈا ایک دولت متداسلام کے بروگرام کے

من کورای موری کرتا ہے۔ بہلے بھی جا دوگر ہوا کرتے تھے۔ جو اپنے جا دو کے ذریعے لوگوں کو ما تذکر اسے جا دوری وات کرتا ہے۔ بہلے بھی جا دو گر ہوا کرتے تھے۔ جو اپنے جا دورکے ذریعے لوگوں کو ما تذکر اسے تھے۔ اسی طرح پرجی جا دو کر رواجہ ۔ اس قبم کا پر و بپگنڈ اایک دولت منداسلام کے پر دگرام کے فلاف کر رواجہ ۔ اس پر وگرام کو جا دو اس لیا ہے گئے تھے۔ کر اور کوئی جات درست نہیں بائیفتی تھی جیسا کر بہلی سورت میں گذر دیا ہے۔ کم میں شاعو کہتے مگر شاعری والی بات نہ باتے ۔ پھر کا بہن کتے تو اس میں کا میاب د ہو تھے، جا وگر کہتے ، تو اس کا بنوت جی پیش ذکر باتے ۔ اور سوچے کر اخر کیا بات ہے۔ کر اس کی جا میں اس نیج بر پہنچے کہ اس کی جا دو کر کہتے ۔ لوگ کیوں گر ویدہ ہوئے جانے ہیں اور اخر میں اس نیج بر پہنچے کر افران کا کلام ہے ۔ کلام النی نہیں ۔ اسلام کی مخالف سے کر ان ھائے گئی دورات کی کو النڈ تھا لی کا کلام مانے سے انکار کر دیتے ۔ اس بات

سے نا بت کرنا بہ فصور تھا۔ کراسلام کا بروگرام، الشرکا بروگرام سیس ملک انسانی ذمن کی تخلیق ہے

اوریہ فابل عمل نتیں ۔اس طرح گو بالوگوں کے ذمنوں کو براگندہ کرنے کی کومشش کرتے۔ "ا کہ

ایمان اوراسلام کامٹن سیس ختم ہوجائے مگر سرتو الطرقعا لے کا کلام اور اس کا بھیجا ہوا بوگرام

ہے . برصرور کامیاب موگا - اور مکذبیں اور دولت مندکو پینے مثن میں ناکاحی ہوگی - اسی لیے پیلے

فراویا که قاصر بر معنی اے بنی علیالسلام! ایب ان کی ایزارساینول بیصیر کریں۔ مہماران کو

صرورسزا دیں گے۔ آئدہ آیات میں کفار کے بیے سزا کا بیان آئے گا۔

المسشه

تبك الدي٢٩

(است ۲۶ ۱۳)

سُأْصُلِهُ سُقَرُ ﴿ وَمَ لُوَّاحَةً لِلَّهُمُ إِنَّ عَلَيْهُ السَّعَلَّمُ عَشَى ﴿ وَمَا حَعَلْنَا ٱصْحَالِنَّادِ إِلَّهُ ودي البكت وينه اد البدين امنوا ايماناً ولا يرتاب البدين اوتوالكب وَالْمُؤْمِنُونَ لَا وَلِيمُولَ الَّذِينَ فِي قُلُونِهِ مَ مَّرَضَ وَّالْكَفِرُونَ مَا ذَارُاهُ اللَّهُ بها ذَامْثُلَةٌ م كُذَالِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ لَيْتَ الْمُوكِمِدِي مَنْ لَيْتَ الْمُولِمِ وَمَا بَعْلَمُ جُنُونَهُ دُبِّكُ إِلَّهُ هُولِ وَمَاهِى إِلَّا ذِكُولِي لِلْبِهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ وَكُولِي لِلْبِهُ لَ

فترجيب وعفريب أس كوسفرين والون كا 📵 اوراب كوتس في بتلايا كرسفركياب رباتی رکھتی ہے اور مذجھوڑتی ہے ﴿ انازں کو جب این والی مقربی اس پر انمال فرشت ﴿ اورم نے منیں مفرد کیے دوزخ کے کارکن مگر فرشتے اور مرف یہ تعداد کافرول كى أزمائش كے يے مفركى ہے: اكر امل كتاب ليتين كريس اور اہل ايمان كے ايمان ميں اصاف ہواور تاکہ اہل کتاب اورمومن اس بی شک نرکریں اورجن لوگوں کے دلوں میں (نفاق کا)مرض ہے ما جو كا فربس و وكسيس كاس من ل كربيان كرنے ميں الله تعالى كاكيا فت ب الله تعالي سے جا ہا ہے اس طرح سے بدکا تاہے اور جے جا متاہے مرایت سے اواز تاہے۔ اور تبرے رب کے سی وں کومرف وہی جانا ہے۔ اوریتوانانوں کے لیے یار دیا تیہے ا

ابندائے سورۃ میں اللہ نعالی نے اُن منیا دی اصولول کا ذکر کیا ہجن بریفتین رکھنا اور عمل بیرا بونا براكي شخف كے بلے صرورى ہے ۔ وہ پاكبرہ اصول الشرقعالي كي و مدانيت بر ايان، اس كي مُرائي كاتذكره وطهارت اور باكيزگي كا اختيار كرنا . مرقيم كي گندگي اور نياست سے پر ميز اور ظلم و تعدي سے باک رہنا ہیں۔ ان اصولوں کی مخالفت کرنے والے عام طور بیر دولت مندلوگ موستے ہیں۔النز تعالے نے ان آسودہ حال اوگوں کی ذہنیت کا تذکرہ کیا ہے کردہ میجے پروگرام کی کس کس طرح مخالفت كريتے ہيں - كميمى كيتے ہيں كربيرجا دوہے - كميمى كہتے ہيں - كربيرانان كاكلام ہے - إسكے اللي

پردگرام مہونے کا انکارکرتے ہیں۔ تو الشر تعا طے نے فرایا کہ آپ صفر کریں۔ انتقام لینے یں علمی تہ کریں مہم خود بلنے لوگوں سے بندط لیبی سے اور ان کو مزادیں گئے۔

مہم خود بلنے لوگوں سے بندط لیبی سے اور ان کو مزادیں گئے۔

میں ان کو سفر میں ڈوالوں گا بمقر دوز خ کے ناموں بیب سے ایک نام ہے۔ جیسے نظلی ، جہنم آبارہ عاویہ میں ان کو سفر میں ایک نام ہے۔ جیسے نظلی ، جہنم آبارہ عاویہ اسی طرح سفر بھی ایک نام ہے ، جیسے کا محلی عظمی مہوئی آگ ہے ۔ بعض مفسر آن فواتے ہیں کہ سف دون خ کے طبقات میں سے پانچوال طبقہ ہے ، جولوگ دنیا میں عنادہ تکیراور تک زیب کی آگ بینے اندر اسکور کے میں سے پانچوال طبقہ ہے ، جولوگ دنیا میں عنادہ تکیراور تک زیب کی آگ بینے اندر اسکور کے ایک کا میں دون خ کے طبقات میں سے پانچوال طبقہ ہے ، جولوگ دنیا میں عنادہ تکیراور تک زیب کی آگ بینے اندر اسکور کی ہے۔

معرفرانا وكما أدريك ماسق أب وكس نے تلايا ، كرسقركيا ہے . قرآن باك كا يہ سقركاحقت الذاذي كر بعص اوفات بات استفها مرى صورت بسمجاني جاتى ب عيد القارعة وماالقائية اسى طرح ميال فرما أدلىك ماسقى يعن مقركيا جيزت ؟ بيرخود مى بيان فنسمايا لاَ مُبِقِي وَلاَ تَذَدُ بِعِي مقراليي ببيرے بورنه باق رکھئی ہے اور شھور تی ہے۔ بعنی کوئی مجى مكذب اس كى مزاسے بيج نبيں سے گا۔ وَلاَ شَذَكُ اور مذجبور نے كامطلب يہ ہے . كم علانے کے بعد بالک ف سیس کرد ہے گی، ملکر انسان میط کراپنی اصل حالت ہے آجائے گا۔ اس طرح الليم مسل منزاطتي رسيد كي . دو مرى عكر اس كي تفصيل يول بيان كي كلّما نضيف حَلُودُهُ مَ مَا لَنْهُ مُ حَلَقُدًا عَنْيُ هَا لِيكُ وْقُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَالِينَ عَلَى عَ تروس کی حکم تنی کھال مے دی جائے گی۔ اور وہ اپنے کئے ہوئے کا وہال عکھنے رہی سکے۔ حب يك ان مح حمول مي كفرانشرك اورتكذيب كاعبرا بوا زمرنكل نه جائية - بربالك اليابي ہے . جیسے کمنی فس کے جم می صفرا کا مادہ مواجب کا وہ موجود ہے گا۔ مجارا ہے گا۔ اگر ملغم کا ما ده كل سطرهائة تولمغنى مخارات كا واورجب نك وه ماده خارج سنين موكا، مخار منين اتدے كا الى لوگول نے اپنے صبول میں ما كيره افلاق پيدائنس كے ملك زمر الا ما وه بيداكيا .حب ك وه ماده یا تی ہے گا ان کے حبول کوسٹراطری سے گی ا در اس سے رہائی ممکن شیں ہوگی ۔

منزکے لیے انیس فرشت

اور وه آگ البی ہے کہ نقاحة بلین کی انسان کو جھیساکر رکھ ہے گی، مبلا ڈالے گی۔ بیٹرانیان کو کھا جا آجے اور لیٹرہ جی بیاں مراد ہو سکتے ہیں۔ ظاہری کھال کو لیٹرہ کیا جا تاہے۔ یہ دونوں معنی بیاں مراد ہو سکتے سقر کے انتظام کے متعلق فرایا علیہ کا تین فی آفید میں ہو برائیسے برما مور ہیں۔ اس پرمشر کین فرشتے مقرر ہیں۔ یہ دونہ صلی بڑے در وغے یا آفید میں ہو برائیس کے عدو پر مذاق کرتا تھا۔ کہنے لگا نے اعزاض کیا۔ ان میں ابوالا مود بن کلدہ جہی بہلوان تھا ، انیس کے عدو پر مذاق کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ انبیس میں سے سترہ فرشتوں کو تو میں خود ہو گولوں گا اور فرسب بل کر بھی بانی در سے نہیں مذیف کے انبیس میں سے سترہ فرشتوں کو تو میں خود ہو گولوں گا اور فرسب بل کر بھی بانی در سے نہیں مذیف سکو گے ، اس قسم کا طفا کرتا تھا۔ ابوجہل می کہتا تھا۔ کہ دوز نے پرمقرد اپنیس فرشتوں کا مقابلہم کر سکو گے ، اس قسم کا طفا کرتا تھا۔ ابوجہل می کہتا تھا۔ کہ دوز نے پرمقرد اپنیس فرشتوں کا مقابلہم کر اس قسم کا طفا کرتا تھا۔ ابوجہل می کہتا تھا۔ کہ دوز نے پرمقرد اپنیس فرشتوں کا مقابلہم کر ایس در سے ہیں ۔

فرضت ردمانی مخلوق ہے۔ جن اور قرشتے النانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور ہیں اللہ تعالیہ نے ان کو اتنی طاقت بہتی ہے۔ کہ ایک فرشتہ ایک کروٹا آدمی کو ہمتی بہر رکھ کر جہاں جاہے بھیا یک فیے ان کو اتنی طاقت بجنی ہے۔ کہ ایک فرشتہ ایک کروٹا آدمی کو ہمتی بی فرشتوں کے بلے تو ایک فرشنہ بھی کا تی ہے ۔ اماد بیٹ میں فرشتوں کے وقت جو فرشنے ہیں، ان میں فرشتوں کی وقت جو فرشنے میں، ان میں فرشتوں کے وقت جو فرشنے مومنوں کے باس آنے ہیں، وہ نما بیت حسین شکلوں ہیں ہوتے ہیں، اور کا فروں اور منافقوں کے باس آنے والے فرشتے نوفناک شکلوں ہیں آتے ہیں، ان کی شکلیں سیا ہ ہوتی ہیں اور آنکھوں سے باس آنے والے فرشتے نوفناک شکلوں ہیں آتے ہیں، ان کی شکلیں سیا ہ ہوتی ہیں اور آنکھوں سے بیٹھون کے بیٹ ہوتی ہیں اور آنکھوں سے بیٹھونکل سے ہوتے ہیں۔

ایک مدین میں صفورعلیہ السلام نے ارتی دفرایا کی افریاما فی شخصت فرمیں جب و شخص الله میں اللہ کا جواب کریں گئے کو تیرا دب کون ہے ؟ تیرا دبن کیا ہے ؟ اور تیرا بنی کون ہے، تو وہ کہی سوال کا جواب منہیں وے سے گا۔ الم کورتا ہے گا۔ آن آڈوری تیجی میں شہیں جانتا۔ افسوس! میں تہیں جانتا۔ اوگر کچے کہا کرستے تھے امکر میں نہیں جانتا راس پر فرشتے اسٹیں مختلف قسم کی مزامین دبی گے۔ وربعض بر فرایا کہ معنور علی الصلام نے فرایا کہ معنی مرول بر محصور نے پڑیں گے۔ اور بعض بر فرسمے جائے گی۔ بعدن کے معالان کو فرایا کہ اگ برنیا فریں سانیہ مسلط کر فیدے جائیں گے۔ حالان کو فرسٹ جائے گی۔ بعدن کے متعلق فرایا کہ اگ برنیا فریں سانیہ مسلط کر فیدے جائیں گے۔ حالان کو فرسٹ

کے لیے ایک سانب بھی کا فی ہے مگر بیاں نمانویں سانبوں کا ذکر کیا ہے۔ فرایا بعض پر بچھو چھوڑ ہے جائیں گے . بعض پر در نرے مسلط موں گے ، اور بعض کو دوسے طرافقوں سے مزاحے گا۔

مین ذرائی ہوئے گئے گئے جسٹوں کے عدد کی حکمت بعض مفسرین نے بیربیان کی ہے ۔ کر حصنور علیا السلام نے وسلے یا!

ایک کم سور جسٹون سے بین اسما تے پاک کو ما ، ائن پر ایمان لایا ، اور ان کوٹر صائد کی بہشت میں واضل ہوگا . برخلاف اس کے من فق اور کا فرائٹ تھا لاے کہی نام مربھی ایمان منہ لایا - لهذا مربام کے بدلے میں ایک سانب اسے وسٹ وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے بدلے میں ایک سانب اسے وسٹ وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے بدلے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے بدلے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے بدلے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے درائے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے درائے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے درائے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے درائے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے درائے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے درائے میں ایک سانب اسے وسٹا ہے گا ۔ اور اُسے مزام کے درائے میں ایک سانب اُسے وسٹا ہے ۔ اللہ تھا کیا ہے دورہ مورائیس

اسی طرح انسیس کے عدد میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ النٹر تعالی نے دوزخ برانس افری فرائے ہیں کہ جن چیزوں برامیان لا ناھروی فرشتے کیوں مقرر فرمائے۔ مولانات ہ انٹرت علی تھا فری فرائے ہیں کہ جن چیزوں برامیان لا ناھروی ہے۔ ان کی تعالی انہ انہ اسی چیز کے مقالمہ میں باز برس کے لیے ایک فرشتہ ہوگا۔ مثلاً جن باتوں بدامیان لا ناھزوری ہے ، ان میں النٹر تعالیے کی وھا نیٹ مرفہ ست ہے۔ اس حیان کے حادث ہونے برامیان لا ناکہ بر جمیشہ سے منہ بن تھا ملکہ النٹر تعالیے نے طب بیدا کیا۔ ایک

وفت آتے گاجب بر بھرفن ہوجائے گا۔

اسى طرح ملائت اوركت سما ويد برايان لانا صرورى به تمام ابني على بايمان لانا ضرورى توري ايمان لانا ضرورى تا ما ابني على بايمان لانا لعنى كا منات مين حركجهم و جها به اور جواكنده بوگا، سب كاسب النارتغالى كے علم ، اور سه اور شدن مي مطابع موگا ، اسى طرح قيامت ، جنت اور دوز خ برايمان د كهنا خرد ميد در يا كان د كان ايان لا نا لازم ب

با پیخ جیزول کا تعلق عملیات سے ہے۔ مثلاً تو حیدورسالت کا افرار زبان سے کرنا ،اور
اس بیفین رکھن ، باقی چارعبا دات ہیں بعنی نماز ، روزہ ، ذکواۃ اور بیج ۔ ان سب بیمل کرنا ضرندی
ہے ، اسی طرح پانیخ جیزیں مذہبات سے متعلق ہیں ، لیعنی وہ چیزیں جن سے متع کیا گیا ہے ، ان بیہ
میں بیفتین رکھنا ضروری ہے ، ان میں زبا تھرام ہے ، چورتی حرام ہے ۔ قتل نفس حرام ہے ۔ کسی بہ

ك ترمزى صف ٥ ملم مريم من الله عن دى موجه من مان القران مريم مطبوعه تما نه يجون -

سبنان با ندھنا عرام ہے۔ اور نیک کے کام میں مخالفت کرنا کھی عرام ہے۔ یہ تمام با تیں بعیت والی است عب میں عورتوں سے بیعت کرنے کی نزائط بیان ہوئی ہیں سورۃ ممتحنہ میں موجود ہیں۔ توگو با است عب میں عورتوں سے بیعت کرنے کی نزائط بیان ہوئی ہیں سورۃ ممتحنہ میں موجود ہیں۔ توگو با بیسب مل کر انمیس مہو گئے۔ جن میں سے مرائی کے بدلے میں العظر تعالے نے ایک ایک فرشمت مقرد کر دکھاہے۔

التذرقاك في النان كي حبم من حوق متن ركهي مبي . اكن مين جذب كريت والى قوت هـ فذا اور و بكر ضروريات نه ندگي كوليف اندر روك والى قات هـ به مهم كرين والى قوت هـ فضلات كو رفع كريت اوريا مرنكال والى قرت هـ به جسم كي ساخق كو غلا بهنجان والى قوت هـ الفرت و فضلات كو رفع كريت اوريا مرنكال والى قرت هـ به جسم كي ساخق كو غلا بهنجان والى قوت به المسترق اورنشو و فما فيين والى طاقت هـ به و النترت الله ي المين قوت ركهي به به مراح حواس ظاهره اور باطنه كي كل انبس قويتي بي يجو الشرت المسائد النان كر حبم مي ركهي بي بهر الكرقوت كي مقابله بين ايك فرشته مفرسية مرفر شية كا محكمه الكريب ، ورك محكم ساس كا كي واسط منه بين موانك كانكوا تخص مع مي محكم ساس كا محكم الكريب كا محكم ميدا كوري واسط منه بين مراكب كا محكم ميدا حبر النازي بين اوراً منظم كو محكم ساكوني واسط منه بين مراكب كا محكم ميدا حبرا بين المنازي بين منازي بينان منازي بين منازي بين منازي بين منازي بينان بين منازي بين منازي بينان بين منازي بين منازي بينان بينان

یں ہمرابیہ ہ سربر بہر ہے۔ سرح ہے کہ سے اللہ تعالی نے بے شار فرشتے مفرد کر سے میں اللہ تعالی نے بے شار فرشتے مفرد کر اللہ تعالی نے بے شار فرشتے مفرد کر اللہ میں مرون حبح کی ساخت پر بور کریں جہاں الشائی حبیم کے لیے نون پردا ہوتا ہے ، النان سی قدر غذا استعال کرتا ہے ، وہ معدے سے ہوکہ باریک نالیوں کے ذریعے حبر میں پنجتی ہے اور فلب اور حبر اس کی نیون میں تبدیل کرتا ہے۔ بی فول بڑی نالیوں کے ذریعے قلب میں بہنجت ہے۔ اور فلب اس کی پرینگ کرکے میا اسے حبم میں بھیری ہے۔ وضنان سے کو اہر نکالنا ہے۔ رسانس کے ذریعے اس کی پرینگ کرکے میا اسے حبم میں بھیری ہے۔ وضنان سے کو اہر نکالنا ہے۔ رسانس کے ذریعے

انسانی شین کو چلانے والے فرنشے الم من الدرداخل کر آسید. اور آنه دم مهو کر انسان کوغذاط بی ہے۔ صرف ایک عبر کی ساخت میں اتنی طبی فیری الله کی منافق میں الله من فیری کی کے دنیا کا بڑے ہے۔ بڑا کا رفانداس کے عشر عیر کے برابر بھی تہیں، مندوسات میں ٹا ہا کے فولاد کے کا رفانے میں دس لاکھ مزدور کام کرتے ہیں۔ مگر عبر کی فیری فیری کی مقاطم میں ٹا ہم کی در ہے۔ وہل آؤ کر دور ط ہونے تھے کام کرتے ہیں، الله لقی سائے آتنا بڑا کا رفانہ قائم کر دیا ہے۔ باقی ساختوں کا تو کرن ہی کیا ہے۔ ایک تولید و تناسل کے احزام کے لیے اللہ نے بڑا در بیع سلسہ فائم کر رکھا ہے۔ باقی ارفر شنے اپنی اپنی ڈبولیاں انجام مے ایم بین و ساخت اس کے احزام کے لیے اللہ نے بڑا در بیع سلسہ مناہ ولی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ انسی فرشتوں کی حکمت یہ ہے۔ کو انسانیت استیسس ساناہ ولی اللہ وہ فرماتے ہیں کہ انسیس فرشتوں کی حکمت یہ ہے۔ کو انسانیت استیسس پیمیزوں پڑھ میں ہے۔ ایک توظام ری صبم ہے۔ یہ انسان کا فاکی ڈھائیج ہے۔ اندر اسمہ ہے، دورح

شاه ولی المبرح کی نوجیه

کے حضرت امام ولی النظر دملی گا ور حصرت مولانات و عبدالعزیز محدت و ملی اور مفسر قرآن حضرت مولانا عبدالله سندهی اور بعض و بیر محققین کی تحقیق کے مطابق برجید سطور حسب مقام علمی استفاده کی خاطر محی جاتی ہیں ۔
الات کر بیفن میں اندہ السی و و محافظ ، دوبا و ک د زبان . دل . اعضا پر تناسل شکی بیت دعواس خمسه ظاہرہ ،
الات کر بیفن ، سامع ، نشامہ ، ذاکفتہ دیواس باطنہ ) حرب شترک ۔ وہم یہ خیال ۔ فرر بیفن افرت شوانیہ قوت تختیم ان الات کے استعال میں جو کھی تقصیر کر دے گا یا ان کو غیر محل میں صرف کر دوڑنے میں ہرا کی کہ النار تعا کے ان الله تعالی مؤکل مقرد کر دے گا ۔ دوڑنے میں ہرا کی کہ النار تعالی الله مؤکل مقرد کر دے گا۔

الگرانان کے جبم میں اخلاط دع Houns اسل طرح اللی اسل جائیں کو برن میں بخارا درح ارت بیام دوجائے گی جس سے انسان باحیم میں بورش انسان باحیم میں بورش انسان باحیم میں بورش انسان باحیم میں بورش بارگران کے اخلاق، محتا مذر افکار وارار بگر عابئی تو انجال سور کے نام کی اس میں جمع موتے سے میں برز مربیط مواد بیں دجب الیے ان ان حبتم کے قربی جا بئی گے تو یہ مواد بھی کے۔

ان فی دوح کے مراکز بھی انہیں ہیں بیخواس ظاہرہ و باطنہ دوج دہر (قلب وعقل کا بطن ) تفی دسر کا لطن انفی دسر کا لطن انفی دسر کا لطن انفی دسر کا لطن و تجلی لطن انفی دختی کا بطن ان نیت کری اور فررالقدس کا لطن و تجلی الئی کا نمونہ ہے ، ای مراکز کے ذریعہ النان اپنی تکمیل کرنا رمہنا ہے اور کرسکت ہے۔ تفنس سے مراوالنان کی ان نیت ہے جس کو آنا رمیں اسے بیر کرنا ہے۔

انائیت ہے جس کو آنا رمیں اسے بعیر کرنا ہے۔

باقی حاشیہ مراب ہے۔

ہے ، الغرض برکل انیس چیزیں ہیں ، مرایک جزو منابت لطیعت ہے ۔ اس میں دس ترقوائے ظامرہ اور باطند میں ، اس کے علاوہ نفش ہے ، قلب، عقل اور روح ہے ، روح کا بطن تمرہے ، مرسکالطن

بقی اے حاشید اللہ در جنوں نے دنیا میں راستی کو اپنشعا ربانیا ۔ اور نامر احال ان کو دائین کا تھ میں بلو ۔ وہ تمنی معقوق واجبات کو اواکر کے جنت کی طرف رواز موگئے اور" زبانیا کی گرفت سے بچے گئے۔ انہیں دخول جنت کا ویزا بل بی انسان کی ساخت ہی الین بنے قصد وا دادہ سے جو کام کرتا ہے ۔ اس کی جو ابدھی کے بغیرا کے نہیں بڑھ سکتا ۔ اللہ تنا کی کو کا ان کمام قوتوں دالئی قوتوں کو جو فطرت کے مطابق کام میں لاتا ہے توان قوتوں کو صلاحتی ہے ۔ اور اعمال صالح کے نظرات اس کے نئم میں جمع اور محفوظ ہوتے نہتے ہیں ۔ اصحاب المیمین جندیں کامیا بی کی سند میں کہ میں میں میں ہوئے گئرات اس کے نئم میں دمبارک ، برکت والے )

میں میں جے گی یہ اصحاب المیمنہ کھی کہ لاتے میں دمبارک ، برکت والے )
دالمان سائے میں دائل کے لئین میں کی سد والم کی میں خور کر گئر کئر

(الفن) یه آوم علیه السلام کی لیت میارک سے دانئی طرف سے اخذ کئے گئے۔ دوری راستزیشی

(ب) راستی ستعار

رج ) موقف مي عرش كي دائي طرف .

ود) اعمال امر دائي فاعقيس لمع كا-

(د) جانب داست جنت کی طرف دوار مہونے والے . اللّٰه قبر اَجْعُلْنا عِنْ اصْعَابِ الْهِيْ بِينِ وَحَن بِعِرِي حَ ان کے مقابل اصحاب السّمال دمشمر ، تؤست والے امبارک لوگ ) جہنمی لوگ جب وہاں بہنچیں گے تو ان سے اصحاب بمین بچھیں گئے ۔ اس سے کہ مجرم کرمعوم ہونا چاہیئے کو کس جرم کی مزاس کو بل دہی ہے وہاں فود کو دم جرم کومعلوم ہوجائے گا ۔ اصحال الشمال جواب دیں گئے ۔ ہم تماز شیس بڑھتے تھے . انسانی بھلائی کے اس بروگرام برجیل مندی کرتے

تھے۔ جواث نول میں الحاد فیر اجماعیت، مساوات ، اخلاص سے

آخر کادایسی حالت پیاموجاتی ہے۔ گوااس استینے میں تھلی اللی کوریکھتا ہے۔ اس کانیتی بیرمو آہے کہ انسانیت کے ماتی حاشید معلق کر بر

منی ہے ، خنی کا بطن اضی ہے ، اور اضی سے آگے باریک اور لطبیت چیز انا نبیت کبری ہے اس سے منی کے نور قدس ہے ، اور آخر بیں مجربیت ہے۔ حرکر تنجلی اللی کا نمونہ ہے ، حور وح النانی پر بڑتی ہے اسے اسکے نور قدس ہے ، اور آخر بیں مجربیت ہے۔ حرکر تنجلی اللی کا نمونہ ہے ۔ حور وح النانی پر بڑتی ہے

بقب د حاستی که بر تقاصنون کوخدا کا حلم بچر کر اوا رکرتا ہے۔ ایبا النان خدا کے کز ور اور مکین بندول کے حق من کئی بندی کرتا رہا کے این کا خادم جا تا ہے کسی کا حق چھیفتے کا کوئی عزم بندی کرتا رہائی نمازسے پہلے اپنے افسر کو کفر، شرک ، نفاق، الی وہ ننگ ، عقار برباطلہ نبات فا سدہ و اخلاق ذمیمہ یہ براطنی دغل ، کینہ رحقہ ، دغالاتی و فرائی صدہ ترجی سے پاک کرتا حزوری ہے ۔ کیور حبر و وبران ، نباس کو اول و براز بخون میری برموار منوبر مذی و عیروسے پاک کرسے حدث اصعروا کی رضور و غسل اور تیم کے ذریعے پاک کرے ۔ پاک کرسے حدث اصعروا کی سے برن کو وضور و غسل اور تیم کے ذریعے پاک کرے ۔ پلے کا مری حبر کی وضع لائٹ عیر طبحی بالی تقیل ، زیر ناف ، ناخن ، میل کچیل سے ۔

کائی۔ انٹورنس۔ قیار۔ دغا، فریب، چری وغیرہ حرام کی کمائی سے پاک صاف کرنا عزودی ہے قد افلے من تنزکی میں زمیں بھی انہوں ہیں انہ سنزعورت میں زمیں بھی انہوں ہیں انہوں ہیں استعبال قبلہ سنزعورت میں زمیں بھی انہوں ہیں انہوں ہیں انہوں ہیں انہوں ہیں ہیں انہوں ہیں ہیں ہیں۔ قرائت، رکوع سمجود، قعود و اذکار وتسبیات و تجربات، تشہد، درود - دعار یصنور قلب دول مزبت اسلام طانبیت ارکان، ترک کلام دعمل من تی ۔ و ترک النفات دائیں بائیں طوف در کھان نماز بھی انہوں ہیں، دوقجر، چارطم

چار تحصر، تمين مغرب م چارعن مر ، دور كعت رات كى نمانداس پر ايك عدد اصنا فر برائے رعائت عدد طاق ليعني و تر -سنن و نوافل توملىلات و متمات ہيں ۔

ماعات بھی اندائی ہیں۔ پانچ تناز کے لیے وضع کر لیے گئے۔ باتی کی بازیس سے انان نی جائیں گئے ورز نیر اللہ ایک عکم ایک عائمی کے درز نیر اللہ ایک عکم کا نوٹ کے عیامی کے ایک ایک عکم کا نوٹ کا عظمی کے لیے ایک ایک عکم کا نوٹ کا عظمی کا فیام مسکمین \_\_\_ وکے ذک نطع مرا المیسرکین

اگریم محتاجوں کو کھانا کھلاتے تو انہوں گھنے وہ فراعنت سے بسر کرتے اوران کی انہوں ق بتی تازہ دم اور بحال ہوئیں۔ اگر وہ ان انہوں گھنٹوں میں ان طافتوں کو اطاعت میں مصروت رکھتے تو ہارے امراکال میں بھی نیکیاں درج ہوتی رہتیں .
میں بھی نیکیاں درج ہوتی رہتیں .

كها اكلات مير بحي أيك ما تيس طركر في الإنق بل حلاما تخم باشي- آب باشي مخافت اكهنا الحياة كلات ما كهنا القيمة المتناسبة

انسائیت ان اجزاسے مرکب ہے۔ کافرومشرک نے ان انمیس اجز اکونٹراب کردیا ۔ بیٹ داری کے مرکز تھے۔ لہذا سزا مینے کے لیے مراکب متعرکے مقابلہ ہیں ایک فرشتہ ہوگا۔

بقيد حاشيد : كن صاف كرنا . كهديان كي هناطت كرنا ، حمل ونقل ، بيناجها تن . كونها ، بكانا ، نمك ومان طانا، اعظاكر محتاج كے ماعنے عزت سے ركھتا، رخصت كرنے مي عجلت فركزا-احمال نرخلانا . بارياراس كويا ومذكرتا وايم مكين كوكها فالكلان سي الراس ندبان كم مقاطع من اليس عمل مون من -والتعظيم لِ مُرالِتُهِ وَالشِّفَقَةُ عَلَى خَلُق اللهِ، موض \_\_ كُنَّ لَخُوصُ معَ الْحَاكِيْنِ الْمُ بيوده بالتي كميت مخط دمتلا محن زنان كا ذكر، عيش دوات مندان انخزت بادشان اوران كامياب افتدار كة تذكرك ، جناف ومثا جرات ك قصر مذاب باطله كالذكره . فاسفول ك فنت كىكانبال فلت جيني وطعن دوسروں کے کلام براور اس کی خرابیاں اور فلل کا تذکرہ و نزاع وحدال و فرامب و اقرال می تعصب و تصومت لیف حقوق سے زیادہ کی وصولی کے یہ سخن ہے وری وسخن سازی ۔ سنحروناعری ، بجد و مرح سے ملذز فی واقعال مستوره كاذكر اوربرده نشينون كاذكره ايك دوس كم مسائق مخت كوئى برجيا - احمق وجابل لوكون كيطرن - كالى دنشام سب وسنم اورا بروس قدح كونا ولعنت بغيرسي برو مدس زياوه مزاح وبنى، ول بلى انباط مقدارس ذیادہ جوموجب رہے وطال بمنیک موسکا ہے۔ تتمت وبتان اورب کن ہوں کوامور قیر کے ساتھ متم کرنا۔ استمزار اور تمسخ اوربيوده خنده زني ام ملانوس وعده خلافي ، دروغ گونی ومبالعدارائي - لوگول کے امرار و دموذ كا افع ر اورامودمستوره اورخاني امور كا برط اظهاركرنا ، بروعاكرنا رعنبت سخن ميني اورغازى دخيلخ رى ) روبرو مرح مراتی کچرنا ، فخرومها فات کا اظهار ، قومی ونسلی برتری . لینے طرول کے عزود کا طعطاق . لا بعنی سمینار فعنول تسم كے كوكىم. ورامے ، ثقافتى سو عشقيہ ناول ، استعار خوانى اسينى ، فلم ايجر لمول كے كانے ساز باج مفخ واه \_\_\_ سول الاجل الازادان الميس المراد ميلون اعرسون مين مودياسينا المفير وفي ا (١) وُفَدُنَنَّ لَ عَكَيْ كُمْ فِي الْكِتِي أَنَّ إِذَا ﴿ (١) اور بلاش الطُّرْقَ الْأَمْ عَالُون لَي جانب بيري قرآن مِنَان ل سَمِعَتُ وَالْتِ اللَّهِ مُكُفُ بِهِا وَلَيْتُهُنَّا اللَّهِ مُكُفُ بِها وَلَيْتُهُنَّا اللَّهِ مُكَابِ كرجب تم كمي يسور الله تعالى أيول كما توكولاً جالمهاداً كي آيات ملاق الراجان بعدة تم ال الأسطى إلى وت تك نها المالية على المراق الم بِهَافَلَهُ تَعْقُدُوا مَعْهُ مُرْحَتَّى لِيَحْوُصُوا فِي

## بعص فراتے ہیں، دوزخ کے سات دروازے ہیں۔ مردروازے پرایک فرشۃ مقرب، دوزخ کے ایک طبقے ہیں گنگار مومن بھی جا بیس کے وہ بھی دوزخ کا فرشۃ دیجھے گاکہ اس مرمن نے تصدیق

بلیظ جب کمی وه کوئی اور بات نفروع ند کردیں ورزتم می البی عالمت ہیں ابنی جیسے ہوگے . (۲) اور الے فئی طب جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جج ہماری کی تو ہیں ہے ہودہ نوٹ جینی کرہے ہوں تو تو ان لوگوں سے کن رہ کمش رہ میان کھے وہ کسی وو سری ہے میں بحث نفروع کردیں اور اگر شیطان تجھے کو کبھی بیٹیم میں بحث نفروع کردیں اور اگر شیطان تجھے کو کبھی بیٹیم میں بحث نفروع کردیں اور اگر شیطان تجھے کو کبھی بیٹیم

يقياد حاشياء . حديث غيره وط والمنارس والمنارس والمراب الدين يحوضون في البيتنا في البيتنا في والمراب المراب والمراب المراب المراب

تكنیب قیامت و کمت نكرتر بروام المترین استان کوارس المترین الم

قلبى بىركتناخلل ۋالاسے ـ اور اقرارلسانى اور عمل اركان مېركتناخلل ۋالاسے . بين تو و يا مقرر مول کے اور ایک فرستہ میاں ان تلیوں بہمو گا. یا تی ہرایب دروازے میں تین تین فرستہ ہول گے۔ وہ كافرول كے ليے بوكاراس بے انبس فرشنوں كى تعدد مقرر فرائى ہے .

بقيام حاسشيله ١- (٢) تمام اقرام من عدل وانصاف قام كرنے كا پخة اراده،

(٣) بين الدر الن اعمال وافعال ي دمر داري كاحساس بداكرنا. دمى تعلق بالشركاقيام

(٥) ظاہری پاکیزگی کے ساتھ خیالات وافکار وافغال کی پاکیزگی۔

(۱) انسانی سوسائٹی میں **زربر**ستی و سرویر ہے تکا استیصال

(٧) مساكيين وعزبار كي حذمت

(٨) مِرْخُصْ كا اقامت دين كي تبليغ وتنظيم من ايني ومرداري سي حصرابي.

(٩) الشرنعاك وي تمام طا قتول ادبيهاننا اوراسي يه عجروسه كرنا.

ردا) سیامتهان مرسی میظام کرنا ہے اور مظلم کوبرداشت کرناسے رالا تطلبون وک تظلمون کے دوروں ۔ ریوں ، ریروں و لَا يُظْلِمُ لَهُ وَلَا يَخْذُلُهُ )

(۱۱) مرقسم کی ظلم و زیادتی کومط نا۔ اورسوسائٹی کوتما م گندگیوں سے پاک وصاف کرتا۔ اور ذاتی مفاد کو متسرمان كمرمن كالوصله ليف اندر پيداكرنا .

(۱۲) اننان جب تک تمام نف نی رنفیاتی سائیکالوجیکل ،غلاظتوں سے یعضہ کیجوکی ، بیاس ادر تمام میری

توابات سے لینے مزاج وطبیعت کو باک وصاف ند کرہے۔ تو اس کو آل م وسی کی کھی میسرنہ ہوگا ، اس طورح جیت تک اس کویڈی با تبس سو بیت اور بیے کامول کے کر الے سے نفرت نہ ہو اطبیا ن عال نہ ہوگا۔ اقم ولى الطير كى وصيبت.

حضرت مولا باشنخ نور الشري لي المع الم ولى الله رشف بعيت كے وقت يه وصيت فرائي تھي!

مَ يُدُهُ فِي كُلِّ ذَٰ لِكَ يَدِئ لِسَانُدُ لِسَانَدُ لِسَانِهُ. "اس كا في الاسب بالول مي ميرك في الكالم حب أقصيلو في خاصة لفسد بتقوى الله اور اس کی زبان میری آبان به بین سے دصیت یاقی حاستیده صفح بید

کرتا ہوں اس کے لینے تعنی کے بارہ بیں کوالٹڈ تعاظم سے طرا ہے۔ اورخواہتات سے کارہ سنی کرتا ہے اور اور اللہ تعالیٰ کی رہ اسکے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رہ اسکے لیے عضے کو دبا ہے ہے۔ اور سندند کے داستے کو لازم کچڑے اور کو گئیں۔ فقیا براسلام اور می بٹین۔ فقیا براسلام اور می بٹین۔ فقیا براسلام اور اپنے کو اور لینے کو اور لینے کو اور لینے کو اور اپنے کو اور اپنے کو اور اپنے کو اور اپنے کو اور اللہ تھا امر بالمعروف اور بنی عن المذکر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عابدت پر برانگی ندکر تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عابدت پر برانگی ندکر تا ہے اور فقرار اور عز با کر کھن ورطبقوں سے معاملہ کی ہیں شدہ اصلاح کرتا ہے۔ دسواتی )

بقيده حاشيه . وَجُانِبُةِ الْهُوَى وَالْقِيامِ فِالْدُوْكُمْ وَكُفَّهِ الْفُولُونُ مُ اللّهِ وَلُوْقُمْ اللّهِ وَلُوْقُمْ اللّهِ وَلُوْقُمْ اللّهِ وَلَوْقُمْ اللّهِ وَلَوْقُمْ اللّهِ وَلَوْقُمْ اللّهِ وَلَوْقُمْ اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

منت الله المان من ل كوبيان كوت مي الله كاكيا فظاہے ، دوسري عبر فرايا كريول كيت بين كوالله تعليك النوں سنے محى اور محيم كوم من ل بيان كى ہے ۔ كيا خدا كے باس اور كوئى من ل زختى ۔ بياں بھى النوں سنے بي اعتراض كيا ہے النبر تعالے نے كون سى من ل بيان كى ہے النبر تعالے نے كون سى من ل بيان كى ہے النبر تعالے نے كون سى من ل بيان كى مرك النبر تعالے نے كون سى من ل بيان كى مرك النبر تعالے نے فرايا كو الن كى كندگى اور كا است بر مان كى مرك مرك النبر كى الداروں كا مرك مرك النبر كى الداروں كا النبر تعالى مرك كے مواقعى كلام اللى كا بيان بيلى كما بول كے مطابق ہے ۔ ايما نداروں كا قرام كا مراك كا الله من المان من المان

اسنیس فرشتوں کا ذکر فرانے کے بعدارشا دہوتاہے۔ کہ فرشتوں کی کل تعدادصرف انبیں منبیں ہے ، ان کی تعداد بہت زباوہ ہے۔ وکما بعد کے جو فرد کریٹ اللہ کھو تا بعنی تیرے رب کے وال سفروں کوصرف وہی جانتا ہے۔ اور کسی کے علم میں منبیں ہے ۔ انگرتعالی ہی خالق ، مالک اور علیم کل ہے ۔ فرشتوں کی تعداد کو وہی جانتا ہے ، مگر دوزخ کے یہ انبیس بڑے بڑے فرشت خاص حکمت علیم کل ہے ۔ فرشتوں کی تعداد کو وہی جانتا ہے ، مگر دوزخ کے یہ انبیس بڑے بڑے فرخص بے فائدہ کے تعداد اور ان کے فرائص دیخرہ کا ذکر محص بے فائدہ سنبیں ہے ، ملکہ وکما ھی اور فرخ کی بلکت ہو تران اور ان کی تعداد اور ان کے فرائص دیخرہ کا ذکر محص بے فائدہ منبیں ہے ، ملکہ وکما ھی اور اپنے مستقبل کو خواب نہ کریں ۔

سے لواز تاہے۔ و کہ دی من پشناء کا بہی طلب ہے۔

برانسانوں کے لیے باعث نصیحت ہے

تليك الذي ٢٩

كُلُّا وَالْقَالَ فَيْ وَالْمُنْ إِذَا دُبُنُ ﴿ وَالسَّبْحِ إِذَا اسْفَرَ الإحدى الْكُبِرُ اللهُ نَذِيرًا لِلْبُشَرِ اللهِ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ الْ يَتَعَدُّمُ أَوْيِنَا حُدُ اللَّهُ اللّ و في جَنَّتِ قَتْ يَسَاءُ لُونَ ﴿ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ مَاسَلَكُكُمْ اللَّهُ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ﴿ مَاسَلَكُكُمْ أَ في سُقُر ﴿

فرجيس و- مركذ نهيس اورها ندى سم سے اور دات كى قسم ہے جب وہ بيھ بھيركم جلى مانی ہے اورقسم ہے سبح کی جب وہ روشن ہوجاتی ہے اورقسم بیند بلای باتوں میں سے ایک ہے۔ اس سر سنی توع النان کو ڈرانے والی ہے اس تم میں سے جوجاہا ہے آگے بڑھے پاتیجے م ط عائے ا مرشخص اپنی کائی میں بھیسا ہوا ہے مک - دائیں فاتھ والے 📵 بیاوگ جنت میں ( داخلی) بدنگے اور پر جیس گے 🕥

دوزخیوں سے کرتم کوجہنم میں کس چیزنے ڈالاہے ا

يهلي اليات مين ذكر الجيكام - كرك بني كريم إلياً يمك المحدِّقيقة فَعُوفَانْ ذِنَّ لِينَ ان می نفت کرسنے والوں ، سرایہ وارول کو طوائیں ، ان برقران یکی کا پروگرام ببیش کریں - اور بھر ب باکیزه اصول تعی سبّلا دبا . که ان لوگو ست انتقام لینے میں علید بازی نه کریں . آب ان کو حجوز دیں ،

ين فود إن سع نمك لول كا . اور إن كومنرا دول كا .

ووسرى بات برفرائى كريه كذبين فرآن باك كوكلام اللي تسليم تبير كرت بكركية بين - إنْ صنداً الله قول البشكيك يرتوانسان كاكلام ب، كويا انتول في ترأن بإك ك بروكرام كا انكاركر دیا مرگر جیسا کرمیلی آبات میں گزرجیا ہے ، ان کے متعلق النز تعالے نے فرایا سکا صرلی نے سفنی البے درگوں کو میں سفرمیں ڈالوں گا ہوکہ دوزنے کے طبقات میں سے ایک طبقہ ہے۔ جم بہے کہ اً نك كان لاليتنا عبيدً" "مارى آيات كساعة عنا وركفة والعبين ان كومنم من والونكا سس برانیس فرشتے مقربیں۔ بربھی فرمایا کہ اس میں بھی حکت ہے ، یہ بات بہلی کتابوں میں مجھی

موج وہے۔ لنذا اہل کتاب اس کو دیجھ کر لفتین کرلیں گئے۔ اور اہل ایمان کا ایمان اور زیادہ ہوجائے گا۔ البتہ تا فرمان لوگ محص اعتراص ہی کریتے رہیں گئے۔

ان ایات میں فرمایا کا بعنی ہرگز سنیں۔ مگذبین کو خبر دار کیا جار ہاہے۔ کرتم کھتے ہو کہ قرآن پاک انسان کا کام ہے، بیز برکہ دوزخ پر انبیس فرشنوں کی تعداد کم ہے، ہم ان سے مقابلہ کرلیں سے اور قرآن پاک کے پروگرام کی محافظت کریں گئے توفر مایا گلاتہ ہم گرز الیاسیں مشرکین خیال خام میں مبتلاہیں، اسمیں لینے کے کی مزا ضرور چھن ہوگی۔

قرآن پاک کے بروگرام کی کامیابی برسال تین چیزوں کو بطورگواہ پین کیا گیا ہے فرایا والقنگو بعنی جاند کی فسم ہے۔ والنّے آل اِذْ اُدْبُنَ اور رات کی قسم ہے جب وہ بیجھ بچھ برکر چلی جاتی ہے۔ والصّیٰ جے اِذَا اسْفَرُ اور قسم ہے جب کی جب وہ روشن ہوجاتی ہے۔

جاند کی قسم کھانے سے مراد بہت کہ دیکھے جاندکس طرح است است برکال بناہے، لین لینے پورے کی ل کس بینج آہے مال کر بہلے دون وہ بالکل ہلال ہو تہے۔مطلب یہ کہ آج اگر اسلام اور مسكان تم كو محرور نظرات بين قرياد ركهو، وه دن دورسين حب يهي لوگ لينه كال تكسينجين كم جانج اگرج حضوصلی السعلیه وسلم کی اپنی قرم قریش نے آب کی مخالفت کی مگر اسیس میں سے ایسے لوگ بھی تھے ، جوابتدار ہی میں صنورعلیالسلام رہایان نے آئے تھے . میں لوگ آپ کے دست وبازو سے احتی کہ بدر مے محرکہ میں قریش کلیہ معلوب ہوگئے۔ عرب کے باتی قابل منتظر تھے کہ دیجیس ان او کو ل کا کیا بناہے ، جن کو قریش نے کم سے نکال دیا تھا۔ بیلے ہی مقابلہ مدرمین ملا اول کو فتح مونی حسس سے ملانوں کی کامیا ہی کی منزل فریب اگئی۔معامرہ عدیبیر کوالٹر تعلیے نے فتح مبین قرار دیا اور مجرفت کرکے بعد عرب قبائل دھوا وھو اسلام میں داخل ہوگئے. عام طور پاڑائی کھرور باتی مذرہی اور اس طرح پیلے قریش مخلوب ہوئے ، پھر یا تی عرب قبائل اور پھر ان لوگوں کے ذریعے باتی دنيا في اسلام قبول كي ايران فتح موا، روم اورسين فنخ موارحى كرنصون دنيا برسلمانول كالسلط قائم موكيا كوبا بجاس مال كي وصوب أوهى وتيا اسلام كي تعبير المستطيع موكني اور بافي أدهى دنيا برج قا بلركنيلي سكت زي اسطرح على وريدمارى ونياين سن كوفليد في ل موكيا - اسلام كے بروكرام كے سامنے سب في بتھيار وا ل بيد اوران تنان كا وه وعده بورا بوكيا - هو النبي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق

ام کی کامیاتی

اليامي عليه

لینظه که که البدین گلد و کوککره المه شرکون تمام ادیان کے مقابله میں اسلام کوسیاسی غلیہ علی البدی اسلام کوسیاسی غلیہ علی مہوا۔ بہ صرف دلیل کا غلبہ تواسلام کواول روزے علی تھا، کیونکہ دلیل کا غلبہ تواسلام کواول روزے علی تھا، اورام جا اس گئے گزیے زمانے میں بھی ہے ، مگر برمیاسی غلبہ تھا ، کہ اسلام کے مقابلہ میں باتی تمام ادیان فی الواقع مغلوب ہوگئے ۔ اس طرح المد تعالے نے اپنا وعدہ پوراکردیا ۔ گو پایس طرح المثر کے سربن جانا ہے ۔ اس طرح ابتدار میں ملاؤں کی بے مروسا ، تی صرف بچاس سال کے عصد میں دنیا کی سب مراوہ ہوئی قوت بن گئی۔ جاند کی قسم کھانے سے مہی مراوہ ہے۔

اسلم كى دوى

ان آیات میں غلبداسلام کے شوت میں دوسری گواہی دات کی پیشس کی گئی والکیل اِذْ اُدْبُ معنی رات حب بیجھ بھیر کرملی جاتی ہے۔ قرآن باک نے کفرونشرک کوعام طور پررات کی تاریکی سے تشبیری ہے . جیسے دوسری علم فرمایا کہ الند تعالى نے مینی علیالسلام بر اپنی کتاب اس بے ازل فرمائی کرلیجنی جمل مِنْ الطَّلْمَةِ إِلَى النَّوْرِيُ عَلَى الْكُورِي كُوكُمْ ورَثْرُكُ اور بَرِائي كم انتظرول سے نكال كرا بيان اوراسلام ك روضني كى طرف لائے۔ اسى طرح ايك اور حكم ارش و قرما يا۔ اُفكن كان ميت " يعنى جومرده مقا، كفرو سرك مين مبناد تها ،اس كونورا بيان شد كر زنده كرديا . وه لوگول كے اندروشني كے ساتھ بھر رواہد كيونكم اسلام دوشنى دييانيد اور انبيار عيبهم السلام كي تعليم اربي سي نكال ليتى ب. الحجاو اور تذبرب تم مو ما تاہے ، مرجیز واضح اور دوشن موماتی ہے۔ انسان اندھیرون بی شکفے سے مفوظ ہوجا تاہے۔ کسن مَّتُ لَهُ فِي الطَّلْمَاتُ لَيْسُ بِحَارِجٍ مِّنْهَا . آج النان كفروسُرك اورمعاصى كاندهيرون مين میطک رہا ہے۔ دنیا کی بابنج ارب کی آبادی میں سے سواجار ارب اننا ن آج بھی اندھیروں میں معنگ سہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس روشنی والی جبیز موجو دنہیں۔ ار صوشکمانوں کولیجئے۔ دنیا ہیں اسی کرور ملکرایک ارب کے قریب آبادی ہے، مگر مالت تمام قوموں سے برترہے۔ حتیٰ کہ افراقیہ کے وحتبوں سے بھی الت گری ہوتی ہے۔ دحبریہ ہے کہ اسول نے قرآن باکسے بروگرام سے روگر دانی اختیار کرلی۔ آج کشی کمان سے دریافت کرکے دیجے لیں کہ تمہارا پروگرام کیاہے۔ بس دنیا کا نا محنت وسفت کرنا ، تجارت کرنا، کھانا بینا ، اور بلد مگیر بنانا۔ اس مملان ابنا بروگرام می مجول جکے ہیں۔ اس کے اندارات اگلی آیات

الغرص والصبح إذا أسفرك مرادبه ب كراسلام على روشني كي طرح وسياس جنم كي بولناكي

پیجید گا، حس طرح سورج نکل آ آب. اورم را کیب کو بیدار مونا ہی بڑتاہے۔ اس طرح اسلام کی روشتی مر ایک نک بینچے گی، اس سے کوئی خروم منہیں ہے گا۔ یہ لوگ سمجھ سے ہیں کر قرآن پاک حیا دوہے، النان کا قرل ہے ، اور اس کم پر :گرام ما کام ہو جائے گا۔ کلا کالیا ہرگر نہیں ہوگا۔ ملکوم بطرح مبا نہ طول سے مبر بندنا ہے اس وارح اسلام کی اور مبر کامل سے کا ، اور حس طرح طلوع فجر بردات کی تاریخ مبر بندنا ہے اس وارح دنبا میں اسلام کی روشنی سے کفرونٹرک کے اندھی رے جو سط جا میں گے۔ کفر مبلی جا تیں گے۔ کفر مفلوب مبر کا ، اراس درخالی مہرگا۔

بعض مفسری فرمائے ہیں احدی الگیبوسے مراد حضور علیہ السلام کا وہ بہوگرام ہے۔
ہواللہ تعالیٰ نے قدھ فائنڈ کہ کر آپ کے میروکیا ۔ فرمایا کسے لحاف اور سے والے آپ المحکوم علی السلان الی نے قدھ فائنڈ کہ کہ کر آپ کے میروکیا ۔ فرمایا کے کہ ور الے آپ المحکوم کے ہوں اور مبنی توع النان کو آئے والے خطرنا کم منتقبل سے آگا ہ کریں ۔ گویا قرآن پاک کے بہوگرام کو دنیا میں جاری کرنا تاریخ النانی کا ایک مہنت بڑا واقع بعنی لاّحت کہ یا لیگ کرسے ۔ جنانجی ناریخ شاہر ہے۔
میں جاری کرنا تاریخ النانی کا ایک مہنت بڑا واقع بعنی لاّحت کہی المک کو ہے۔ جنانجی ناریخ شاہر ہے۔

تاریخان نی کابرا دافعه

كرصتورعلى المال كم انقلاب سے شرحكرونيا من مجي اننے تقول عوصدين اتنا شا انقلاب مربانتين موا-ان تا تا معرف میں دنیا کی ٹری ٹری سلطنین ختم ہوگئیں، ان کے تمام بچوگدام ختم ہوگئے ، اور قرآتی پروگرام كوعالمى غليه حال بوابير الناني نارونخ كاابم واقعه المحت حب فيظير نبيب ملتى - اسى ليد كرد كدى الْكُنْ کے نام ہے موسوم کیا گیاہے۔

لوري نورع الساني کے لیے دعوت

اللي آيت كُذِينًا للبُشنِي مِن يراشاره موج دب كرقران كابردكرام صرف قوى شير، بلكم بین الاقوا می ہے۔ بیر تمام نوع انسانی کو ڈراتے والا ہے۔ اس کا تعلق کسی ایک عگر، ایک مک ورایک قوم سے منیں مکریہ اوری نوع ات نی کا پروگرام ہے، عبیا کہ دوسری عگرتصری کے ساتھ موجود ہے -عُلْ بَا يَهُ النَّاسُ إِنَّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعً لَعِي آبِ فرا و بَحِيِّ مِن لِيرَ عن فرع ان ن كى طرف رسول معرف مواموں مياں بر تنز براً لِبُدُسِي الله على يم هنوم ہے استدار مي اولين مخاطبین معنی عرب ایمان لائب کے اور میران کے در بعے یہ بروگرام بوری دنیا میں کھیلے گا۔اس میں راشار معی با یاجا تا ہے۔ کہ اس بروگرام کو دنیا کے گوٹے گوٹے میں بہنچانے کے بیے مشکلات کاسامت بھی کرناموگا۔ جنگيں مي لطرني بيريں كى . قاوسيراور بيموك جيسے بيات ياس محركے موں كے اوراقوام عالم كے ساتھ ميرى بر مى كرائيان كراي مول كى -

فرمایا، بات واضح ہوگئی ہے، کہ دین اسلام کوکس طرح غالب کرناہے • قرآن کے بہوگرام کوکس دین کے پیے قرانی طرح دینا کے کونے کورنے میں بہنچا ناہے . حب اس پردگرام کی مجھ آگئ تو لمن سناء منگے مان يَّتُعَتَّمُ الْوَيْتَ الْحُرَّابِ تَم مِن سے جو جا ہتا ہے ۔ اس بہ وگرام کونے کر آگے بڑھے۔ بااگروہ اس قدر ممن نبیں باتا تونیج من حائے . دین کے پروگرام کوبہرجال دنیا کے سامنے پیش موناہے . لِمَنْ سَنَاء سے مراویہ ہے کہ اپنی رضا ورغبت سے جواس بروگرام میں صدلین جا ہا ہے۔ وہ اسك بله هد كبولخد تعش كى حركت سے جو كام ہو تاہے .اس بينوا خذه بي سب بوشخص ابني مرنى اور اختیارسے اس میروگرام میں صدیے گا،اسی میں عیاوت، پاکیزگی، اخلاق، عدالت اور سماحت، ہے۔اس ر وگرام کو اختیار کرنے دلے کی اللی منزل مشت ہے۔ مرنے کے بعد خطبر القدس ہے۔ أسك بشرصنه والول كي مثال الويجرة ، عنان معلى على الله على ، زبير ، سعد ، سعيد الله الله الم صهيف اورسليان وعيروي -كوئي روم كاب، كوئي ايران كا ،كوئي كبي علم كا ،كوئي كسي مقام كا بمكرجب

اس پروگرام کونے کر آگے بڑھتے ہیں، توان کی منزل بہشت ہے ، قرب خدا و ندی ہے اور تجلی اعظم کے ساتھ انتصال ہے۔ ساتھ انتصال ہے۔

بیجهے رہنے والوں کی مثال الوجہل، الولہب، عتبہ النیبہ وعبرہ ہے۔ ہو بیجھے رہ گئے، پردگرام کی منالفت کی، مقاطر کی اور جہنے رہیں ہوگئے۔ یہ دوہی تھکانے ہیں ، جو آگے بڑھ کئے، وہ جنت میں بنج گئے۔ اور جو بیجھے رہ گئے وہ جہنم کا نشانہ ہنے ۔ تو ہیاں بیراشارہ فرمایک جس نے اپنی خوشی سے اس قرآئی بردگرام می اور جو بیچھے رہ گیا، وہ ناکام ہوا۔

اس کے بعداس حقیقت کی طرف توجہ ولائی کم کل نفش بیک کسیت رہیں نے نیج اندی مرتفس اپنی كاتى مين ميشامواس الشي مين سندب والشات السفال الى ساخت مى اس قىمى يائى سے وكم اس میں ملکیت اور بیمیت وونوں قربس رکھ دی ہیں۔ ان کی شکش انان کے اندر برابر جاری رہے گا۔ انسان لینے اعمال میں گھوا ہوا ہے۔ اس میں سے تکل منیں سے گا۔ بواب دہی کرتی بڑے گی۔ اس کے بجرجاره سيس مدسف مراين من وصاحت مهد لا تنزول فك ما ابن ادم لعى النان كاقدم أسكم كت نبير كرسط كا بوابدى كمنا موكى ، إلدّ أصحب الميرين البنه صرف وابين والله وال لوگ الیسے ہوں گے۔ جو بج تکلیر کے اہم شاہ ولی الشرفر انے ہیں۔ یا و رکھو! کہ اعمال انان کے نفس سے سکتے ہیں، بچر ملیط کرائے ہیں اور نفس کے دامن کو بچر لیتے ہیں - بھران کو شارکر کے ركمه ديا ما تاب، محفوظ كرديا ما تاب وان كانتي كل قيارت كومي تنظ كا والله تعالى كسي عمل كوضائع تهير كريا . اس نے نفس كا دامن بيرا مواہد - النان اس ميں تھينا ہواہد - اس ميں سينكلنے كى اجازت اسی کو ملے گی ، جوقراک کے بدوگرام کو استے والا اورجبلانے والا ہوگا۔ اور بیر دائیں م محدوات وگ ہول گے ۔ اس کی تشریح میں آ اسے کہ عالم ذرمیں براگ اوم علیہ السلام کی لیٹت سے ذرات كى شكل ميں الن كى وائيں طرف سے نكالے كئے تھے۔ قيامت كے روز التيں لوگوں كو اعمالنانے وائیں الم تھے میں ملیں گے۔ بہی لوگ اصحاب بمین ہیں اسچ کامیاب ہوں گے۔ ببرلوگ دنیا میں کھی اچھے كام كريت تف كرا جي كام وابن التقريد ك جات بي وانديس كم متعلق فرايا في حُبُنتن ير لوگ

اعمال كي جزاد مزا

جنت میں داخل ہوں گئے۔ آرام سے بیٹیس کے جیساکہ دوسری طبر آ آئے علی الله کا بنظرون تخوں بر بیٹ کر نظارے دیکھیں گے ، آرام اور راحت تصبب ہوگی ، غم وفیر دور ہوجا بیس کے توجیم يتسائلون ، عن المحرمين بعن حنت والع دوز جول سع بوجيس كم ال لوكول ساول كريس مح حبنول نے دنیا میں اللی مرور ام کی مخالفت كی تھی۔ بنی كامقا بركیا تھا۔ لطوائی كے ليے آئے تھے قرآنِ إِلَى كُوما دواوران في كلام كها تها واوركفرونتركى يرجم من تقط وان سيموال موكا، مسا سكك و في سعنى آج تم كواس سفر اس حبم مي كس جيزنے والد اصحاب اليمين لعين جنت والے دوز تيوں سے لوجوں سے لوجوں سے کہ تمہر مير سنراكيوں مى، ان كا تواب الكي آبات بيں ائے گا۔

تبك الذي٢٩

رآبیت ۳ م تامم)

قَالُوْا كَمُ نَاكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴿ وَكُمُ نَاكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُمُ نَاكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَكُمُ نَاكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِينَ ﴿ وَالْمُسْكِينَ } وَكُنَّا نَخُوصُ مَعَ الْحَالِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكُذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ ۞ حَتَّى ٱلْتَنَّا الْيُقِينُ ﴿ فَهَا تَنْفَعُهُ مُ شَفَاعَتُهُ الشَّفِعِينَ ﴿ تنوجید ، جواب دیں گے کہم نماز بڑھے والوں میں نہیں تھے ﴿ اور مماکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ﴿ اور مم ماکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے ﴿ اور مم دالعل میں کھنے والول کے ساتھ گھس جاتے تھے ﴿ اور مم الفان کے دن کو جھٹلاتے تھے ﴿ ایس یقینی بات (موت) اگئ ﴿ پس کے دن کو جھٹلاتے تھے ﴿ ایس یقینی بات (موت) اگئ ﴿ پس ان كوسفارش كرف والول كى سفارش كولى كام نيس دے گا

خران كرم كے بروگرام كى مخالفت كرنے والے اوكوں كو تبنيد كى كئى واس كے بعد اسلام كى ترتى اوراس کے صرفال کم بینے کا ذکر موا۔ اور اس کے بعد منانج اعمال کا ذکر آتا ہے کل کھیں ایما کسیت دُهِيْتُ فَيْ يَعِيْ مِنْفِس فَي حِ كِي كُما ياس وه اس مي ربن دكها بواس واس مي كيشابواك، اس في بعوامى نبك ويدعمل كياسم اوه الميس اخوذب - إلا أصفحب المينين سوائ واست المحاول كي بج اس فيدس نكل جائيس كم . اورالشرنعالي كى رحمت كے مقام كى ينج مائيس كم . باتى سب اپنے عل کے نینج میں مقیدرہی گے۔

والبنة المختر مين اعمال نامر مصل كريف والول كوجنت كى راحت نصيب موكى ـ اوروال النج كم انهب مجرمين كاخيال أمية كارفي جنسية يتساء لون عن المجرِّمين أوروه ال سيراه راست إرجيني مرا سكككُمْ فِي سَقَرَ تَم كوسقريعي دوزخ مي كر جبزنے والا بيد مقام توالمتر تعالى الاعنى كامقام ہے۔ تم بیاں کیسے پینج گئے . كذفته عرور

اصحاراتیمین کا دوزخبوںسے سوال

دوسری مگرموجود ہے۔ کہ اگر کوئی منتی نخص دوزئی سے بات کرنا چاہے گا، تو با وجود ایک دوسی مگرموجود ہے۔ کہ اگر کوئی منتی نخص دوزئی سے بات کرنا چاہے گا، تو با وجود ایک دوسی کے دسورۃ الصّفتٰتِ میں موجود ہے۔ کہ بہت میں آرام کرنے والاشخص جب لینے ساتھی کا تصور کریے گا، کہ دنیا میں وہ میراسقی میں اور جاری ہے۔ کہ وہ ساتھی دوزخی تھا فاطّلع فالاہ فی سوائے الجہ حیث ہو اس نے جانک کی در بیجھا، تو دوزخ کے درمیان میں با ہمواتھا ۔ بھرائس نے کہا کہ الشرنے مجد بر مهر بانی کی، در مذتم تو مجھے کی مال کر دبھیا، تو دوزخ کے درمیان میں باہمواتھا ۔ بھرائس نے کہا کہ الشرنے مجد بر مهر بانی کی، در مذتم تو مجھے میں میں مہا کمہ کر دبھیا تا مگر الشرف عالے نے مہر بانی خرائی اور مجھے بچالیا۔ اس طرح کو یا آئیس میں مہا کمہ کریں گے ، گفتگو کرسکیں گے اور ایک ذوسے کو دکھ سکیں گے۔

حرم کے بغیر منزا منیں دی جاتی

الغرص د ما البا قانون نه بس برگا . ملیم عربی کومعلوم بوگا - که انهیس کرن حرائم کی منزا وی عارمی ہے . وہاں برسبت ویک والا قانون منیں جلے گا ۔ کستے ہیں کہ امیرا مان النشرخال دم وم جب کا بل میں تخت نشین ہوا۔ نو حلال آبا و کاجیل خانہ دیکھنے کے لیے گیا ، حب ایک قیدی کے باس سے گذرا، تو وہ قبری دو تے دیگا ، امیر نے وجہ او حجی نواس نے عرض کیا ، حصور ا الم حصائی سال سے اسس کر ا، تو وہ قبری دو تے دیگا ، امیر نے وجہ او حجی نواس نے عرض کیا ، حصور ا الم حصائی سال سے اسس جیل خاند میں برا موں ، امیر حیرات مواکہ سبت ویک کے جرم میں بڑا موں ، امیر حیرات مواکہ سبت ویک کون ساج م ہے ۔ اُسے بنایا گیا رکھ بین قبری دھو بی ہے ۔ او حال کی سال قبل میر بیجارہ اپنے گدھے بر کھڑے ہے لا دسے جا رہ بھی ۔ اُس

راستے پر ہیں والے تعض مجرموں کو سے جا اسے تھے۔ راستے میں وہ ایک ہشتے کے کن رہے مکھرے ، وہاں ایک مجرم مجاگ گیا . اور اکس میں سے بیس رہ گئے ۔ انہوں نے اکسیواں پورا کرنے کے بلے گدھے والے کو پچرا کر شامل کر لیا . اور اس طرح انہوں نے لیت و کیا بعنی اکسی گئتی کو پورا کر لیا . اور وہ وھو بی بغیر حرم کے اطبعائی سال کا کسی قدی صوبتیں برواشت کرتا رہا ۔

فیامت کے روز اس قیم کا کوئی قانون نہیں موگا جس کے تخت کسی کو بلاجرم مزادی جائے۔ بلکم مرجرم کو میآیا جائے گا۔ کہ اُسے کس جرم کی باواش میں مزادی جا رہی یصنور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک شخص کو مشیر کی بنار پرگرف آرکیا گیا مرکز تحقیق کرتے بہعلوم موا، کہ بے گناہ ہے ۔ لہذا حجود و باگیا ۔ ایک شخص کو مشیر کی بنار پرگرف آرکیا گیا میکر تحقیق کرتے بہعلوم موا، کہ بے گناہ ہے ۔ لہذا حجود و باگیا ۔

جب مینتی مجرمین سے پوتھیں کے کہ نم کر جم کی بنا پر دورزخ میں بینچے تو وہی اوگ ہو دنیا میں قرآن ہاک کو محصلاتے تھے ، کہتے تھے بہم ادوہ ، النان کا کلام ہے ، النہ تعالی نے تو بہلے ہی خبر دارکہ دیا تھا۔ سائٹ کے کہ میں ان کو دوزخ میں طالوں گا، چنا کنچ ان کو واصل بجن کر دیا . تواب بہ اوگ خود ہی لینے جرائم کی تفصیل بیان کریں گئے قالق ہواب دہیں گئے کہ میں المحصر کی ان کو میں بیان کریں گئے قالق ہواب دہیں گئے کہ میں المحصر کے تا کہ میں المحصر کے تا ہوا ب دہیں گئے کے کہ میں المحصر کے بیا ہے۔

مهم نماز بله صفوالول مين تهين شفه مير مهادا جرم تفا نيزيد كروك فرنك نطع مي المهتسكين مهم كين كو كهانا مهندي كه الترتف متد احدور تامد مل مي التي المرزع و مي المراق و مي ما المام

كوكها نامنين كهلاتي تقيد منيسار جرم بربتا بين سكم وكنت تحقيق مع الخياليفي تم باطل بين المحصن والول مي ما تقد باطل مي محصن جانت تقيد اور جويتي بات بيركم وكذب في كريس بين الدين المحصن والول مي ما تقد باطل مي محصن والول مي المحصن والول مي ما تقد بالمعلى من المحصن والول مي ما تقد بالمعلى من المحصن والول مي من المحصن والول مي من المعلى من المحصن والول مي من المعلى المعلى من المحصن والول مي من المعلى المع

ہم انصاف کے دن کو چھٹلاتے تھے۔ برجار جرائم ہی جن کی وجر سے ہم جہنم رسید ہوئے۔

پہلاج م بیہ ہے۔ کہ م مناز سنیں ٹی صفے تھے۔ نمازیوں کی جا حت میں شامل موائز درکن رہم ان کی مخالفت کرتے تھے، انہیں کھٹا کرتے تھے۔ مالانکر نماز ایک ایبابر وگرام ہے یہ بن کی دجہ سے انگا و فکے پیلا ہوتا ہے۔ انگا و فکح ، انجا و فکح ، انجا و فکح ، انجا عیبت ، طہارت ، وقت کی بابندی، ڈربین ہملیم اور اس تم کے بعیبیوں فرائد ہیں، جو نما زسے مصلی ہوتے ہیں۔ جہنی کہیں گے اونوں کہ ہم نے اسس اس تم کے بعیبیوں فرائد ہیں، جو نما زسے مصلی ہوتے ہیں۔ جہنی کہیں گے اونوں کر ہم نے اسس بروگرام کورزانیا یا یحس میں تعلق بالٹ جبی تعمین عاصل ہوتی ہے رجی کے ذریعے عقیدے کی طہات میں سے سے کرم فرم کی ظاہری طہارت منج لہ لباس ، مکان ، برن ، قلب ، دوج ، خوراک عوض مرجیزی

دوزخول كاجواب

نماذكى الجميت

طهارت عصل ہوتی ہے۔ یہ زم کمانوں کی برخمی ہے۔ کرایسی اعلیٰ و ارفع باقوں سے فائرہ نہیں کھلتے حالانگریہ چیزیں بمانوں کو فطرۃ عصل ہیں۔ نمازیخ گانداور جمعہ کے اجتماعات معمانوں کی احتاعیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ اور میں اجتماعیت ممدروی کا درسس دیتی ہے۔

امیرمبیب الشرخان مرحوم دِلّ آیا به نماز کے لیے گیا توجماعت کھڑی ہوئی تھی۔ اکورشری ہوگیا۔
دیل ایک سنتی بھی تھا۔ یا نی کی مثل ادھر رضی اور وہ بھی امیر کے ساتھ نماز میں شامل ہوگیا ۔ لوگو لئے
دوک چاہا کہ امیر کے ساتھ کھڑا نہ ہو می امیر نے ڈانٹ دیا کہ غلطی میری ہے ۔ کہ میں پہلے آکر اگلی صف میں
مندی ہنچ سکا۔ اب اس ہنتی بچارے کو کمیوں دو کتے ہو۔ یہ اسلام کی برکت ہے ۔ کہ کا بل کا بادش ہ
اور ایک سنتی ش زبن ز کھڑے ہوکر نماز اواکرتے ہیں۔ یہ اسی مساوات کا نیتج ہے۔ کہ ایک دوسے

کے ماعم محدروی کے مذبات بیام وتے ہیں .

جب انسان نماز پرصاہے۔ اور روحانی ترقی عالی کرتا ہے۔ تواس کے قلب میں کسی درجے

یک اللہ تعالی کی بجی پڑتی ہے۔ شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں پر بخی اصل میں روح اعظم کی بحتی ہوتی

ہے، اس کا عکس پڑتا ہے۔ اور اس کے واسطے سے انسان کا تعلق خلاکی بجی عظم کے ساتھ قائم رہا ہے

ترقا بر خور پر بات ہے۔ کہ حس نمازی کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہوگا چلہ ہے وہ کسی بھی درج میں ہواکیا

البیا شخص کسی درسے رپرزیادتی کہ سے گا۔ وہ تو اللہ کے بندول کو لینے جیسا ہی سمجھے گا۔ کسی کاحق تھن

مندی کر سے گا، ملکہ مخلوق خلاکی خدمت کر سے گا۔ اپنے آب کو اُن کا خاوم سمجھے گا۔ وقت ضائع کرنے

مالا بند میں برگا۔

دالا برازی تفنیر کبیر فراند بین کردین کاخلاصد دوجیزی بین بینی التعفیل فرد همرالله کوالشه ایم رازی تفنیر کبیر فراند بین کافیلا صدوجیزی بین بین التعفیل فرنشفت سیر کوالشه فی نافت کالی کافیلی الله تعالی کے کالی کافیلی الله تعالی کافیلی کافیلی

نمازكي ذريع تعلق بالطر تمام النبان ایک جیسے ہیں۔ تمام مومن حیرواحد کی طرح ہیں اکسی کو ایک دورسے بربرتری مانییں ۔ نہ گورے کو کا سے بر اور نہ امیر کو خویب بر اور نہ اور کا خراک دوزخ میں کہ بی افسوس ایسی نے قرآن باک سے بروگرام برجمل نہ کی احدیث میں نئر کی اور کا خراک دوزخ میں کہ بی مازکی تقیقت کونہ باسکے ۔

مازک دنوی فرائدی وقت کی بابندی اور طهارت جیسی چیزی بین کافرگندے مین بین بال کالباس پاک بنیں دمیا ، وضواور استجار بہیں ہونا ، جم پاک بنیں ہونا ، نمازی مومن کو طهارت ، ابھا جیت ، اور مما وات کا سبق ملاتا ہے ، ونیا کی دیر گرافزام کر وڑوں رو ہے خرج کرکے بھی اجھا جیت کی وہ روح مال متیں کرسکتیں ، جو ملمان کو مرروز نصیب ہوتی ہے ، ہم ایک دوسے رکے دکھ در دیں اس اجھا جیت کی وہ مرح مال کی وجہ سے شرکی ہوئے ہیں ، مگر افغوس کر میم نے تماذی تعقیقت کو تبیس پایا ۔ اسی لیے تو اللہ تعامیط نے ارشاد فرایا گوئی کہ گلہ صرک ہی نے تماذی کو میں اور بلاکت ہے الگرین کے ارشاد فرایا گوئی کی گلہ صرک ہی مائی کی اور ایک دوسے کر برتنے کے ارشاد فرایا گوئی کی گلہ میں ان بی میکردوی کا ذرہ بھی باتی منیں رہا ۔ ایک بربخوں نے تماذی کی چیزیں بھی جیتے کے لیے تیار تبیس وان میں ہمردوی کا ذرہ بھی باتی منیں رہا ۔ ایک بربخوں نے تماذی کی جوزی کر ایسے ہیں۔ اگر نمازی صرف کو بالیے ، تو ال میں اندین نماز وری کو تبین میں اور عدل والفیات کی ہوری کا مذہ بربریدا ہونا ، طالم کو مٹاتے کہ بوئی تعلق بارت کی تاریخ کا درہ کی کا خدم میں میں اور عدل والفیات کی میں میں بی بربری کی خدم میں میں اور عدل والفیات کی میں میں میں بار میں بار بربرید ہونا ، طالم کو مٹاتے کہ بوئی تعلق بارٹ کی لئی خدم میں علی اور عدل والفیات میں میں میں میں میں بار بربرید ہونا ، طالم کو مٹاتے کی بوئی تعلق بالمیک کا درہ میں بارٹ میں جوزی کو مذہ بربرید ہونا ورعدل والفیات کی میں میں کی میں میں کو مذہ بربرید ہونا ہونا ، طالم کو مٹاتے کیونے تعلق بالسٹری کا درہ میں میں کو مذہ بربرید ہونا ہونا نہ طالم کو مٹاتے کیونے تعلق بالمیک کا درہ میں میں کو خوالم کو مٹاتے کیونے تعلق کیا کہ مٹاتے کو میا کہ کو میں میں کو در میں کو کو میں کیا کہ مٹاتے کیونے تعلق کیا کہ کو مٹاتے کیونے تعلق کیا کہ کو تعلق کیا کہ کو مٹاتے کو میں کیا کہ کو مٹاتے کیا کو مٹاتے کیا کہ کو مٹاتے کیونے تعلق کیا کہ کو مٹاتے کر بیا کو مٹاتے کیا کہ کو کو مٹاتے کیا کہ کو مٹاتے کیا کہ کو مٹاتے کیا کہ کو کر کو کو کو کو ک

کی بالا دستی ہے۔ شاہ ولی السّرہ فرانے ہیں کر قرآن باک کا کل عالمی پروگرام ہیہ۔ قدّ مُونیا کرنی نعبی چار بنیا وی چیزیں عدالت، اخبات ، طها رت اور ساحت ہیں۔ ہارے دین کے برچار بنیا دی افلان کمجی منسوخ نمیس ہوئے اور دیکھی منسوخ ہوں گئے . اسلام کا عالمی پروگرام میں تعلیم دینا ہے۔ نما ذکے بارے ہیں جننی باتیں میں نے عون کیں وہ سب اس پردگرام کے تحت آتی ہیں۔ یہ پردگرام قرآن باک نے دنیا کی تمام اقوام کے سامنے بیش کیا ہے۔ تاکہ اس برعمل بیراموں داس بردگرام میں سب سے نماز کے دیوی فوائڈ

قرآن پاک کا کل علی پروگرام بہلائمبرنما زکاہے بحیں کے ذریعے بیرساری چیزیں نصیب ہونی ہیں۔ دوسرائمبرتعلق بالدیڑا ورمخلوق کے ساتھ شفقت کا ہے۔

ماكين كوكها الحطايا

بهاں پر امرفابل ذکرہے۔ کہ نطع المسکین کا بیعنی مرکز تہیں۔ کر محکاری پیدا کئے جائیں۔ بلکہ مقصد بیسے۔ کہ مسکین کی ہر جائز ضرورت کا خیال رکھا جائے۔ آب نا داروں کی تعلیم کا بندو بست کرسکتے ہیں۔ انہیں روز گار فہ باکر سکتے ہیں۔ نا کہ وہ اپنے باوس پیخود کھڑے ہوکہ قوم کے معزز افراد میں شامل ہوسکیں۔ اگر ہاری قوم کے افراد ذلیل ورسوا ہوں گے، تزیج نئیب جوئی قوم کوعز تنصیب منہیں ہوگی۔ لہذاماکین کو کھانا کھلا نے سے مرادان کی ضروریات زندگی کا فیباکر ناہے ، بھیک ، نگن تو ولیے ہی حرام ہے۔ نشاہ ولی النوع جو تا النوع جو تا النوا الله النا النا تعلقی فراتے ہیں۔ کہ اکساب منارہ بعنی مقر پیشوں میں بچوری ، طواکہ اور گذاکہ اور گذاکہ کو گھانا کہ النا النا النا کو بین النا النا کو بینے کے طور پر انبالینا کسی صورت جائز نہیں۔ بلک جو اس کو پینے کے طور پر انبالینا کسی صورت جائز نہیں ۔ بلک جام ہے ۔ شکھ تنگ کے خاص ہے کہ اور نہیں ہے ، مجور نہیں ہے ، مجور نہیں ہے ، مجور نہیں ہے ، اس کے یا موالی کرنا کھی جائز مہیں ، مجور نہیں ہے ، اس کے یا موالی کرنا کھی جائز مہیں ، مجور نہیں ہے ، اس کے یا موالی کرنا کھی جائز مہیں ، کرور نہیں ہے ، اس کے یا موالی کرنا کھی جائز مہیں ، میا کہ کہ کہ اس کے دور نہیں ہے ، محد والی کرنا کھی جائز مہیں ، کی موالی کرنا کھی جائز مہیں ، کی دور نہیں ، اس کے یا موالی کرنا کھی جائز مہیں ، کی مور نہیں ، الب انتخص اگر کھی کے مائز مہیں ، اس کے یا موالی کرنا کھی جائز مہیں ،

دوزخ میں سزائی ایک اور وجر بھی پیلے گزرجی ہے۔ اِنگا کان که بی مِن باللّٰہِ الْعَظِبُ مِ" بعنی وہ السّرر ایمان نہیں لا بانھا۔اُس کا نعلق بالسّر درست نہیں تھا، توجید منہیں کھی ۔فہر ہا ک

المرميد الله البالغ صيا الممم مراه

ئنب مى داور دوسرى بات سى كر فك يحض على طعام المرشركين مسكينول كوكها نانبير كهلانا نقاران في مرد دى مفقود تقى ين كي وجرس دوزخ كاستى مطرا.

> بیهوده بازن پیرشمولین

انكارافزت

بوسی بات یہ کی کرکٹ فیک ہے جب بی کو الدین کرم می قیامت کے دن تعین انصاف کے دن کو تھی بات یہ کی کرکٹ فیک ہے جو بی قیامت نہیں آئے گی کوئی حاب کتاب شہر ہوگا۔ کوئی موا فندہ نہیں ہے۔ دنیا میں مہم جو جی میں آنا کرتے تھے۔ قیامت کا انکار کرتے ہے۔ یہ جارے جائم ہیں۔ جن کی دجہ سے ہم دوزخ میں داخل کی گئے۔

محليس كالضود

قرآن بال تمام اقرام عالم میں قیامت کی فکر پداکرة ہے۔ بہی وہ فکر ہے بہی وہ اور ہے۔ بہی وہ اور ہے۔ اگر قیامت کا تصور باقی ندھیے۔ آور باز پرس کا تصور بیدا ہم تا ہے۔ اگر قیامت کا تصور باقی ندھیے۔ آور النان اس دنیا میں شربے مہار کی طرح عد حراجا با ، چلا جائے گا۔ انگر بزنے اسی تصور کوختم کرنے کو کوشش کی۔ جا جا کر انہیں تھیل کو دکی طون راحنب کردو۔ فیاشی اور عیاشی میں مبتلا کردو۔ فلم بی دیجھنے دمیں۔ ریڈیو احد شیدویڈن سے دل ببلاتے دہیں۔ ان کا مارا وقت لهو ولعب میں گزرجائے اور یہ محاسب کے تصور سے بیانی از موجائیں۔

توكافريبى كىيں مے ركم بم يوم الدين كى تكزيب كرتے ہے - حَتَّى اُتْ الْيُفِينَ كَيالُ

کرمون کا وقت آگی بہم ای وہم ہیں ہے۔ کربیر زندگی اس دنیا تک محدود ہے کوئی قیامت منیں۔

کوئی باز پرس نہیں۔ ہم ہی سوچ ہے کہ بینی بات لین موت آگئ اور دنیا کا دور ختم ہوگیا۔

فرایا فنکا تَدُفُو ہُو مُ شَفَاعَة الشَّفِو ہُن کَیں الیے لوگوں کوسفارش کرتے والوں کی سفارش شفاعت کا تشوہ کو آبار منہیں ہے۔ گی ۔ اول تو کوئی سفارش کرنے والا ہی سہبر ہوگا ، اور اگرسا سے نبی اور سارے ہوئ کا مور کی سفارش کوئی فائدہ تہیں ہے سکے گی۔ کیؤنکہ السُّر تعالیے کا فیصلہ ہے ۔ کم کا فرومشرک کے ہی میں کرئی سفارش کوئی سفارش کوئی فائدہ تہیں ہے سکے گی۔ کیؤنکہ السُّر تعالیے کا فیصلہ ہے ۔ کم کا فرومشرک کے ہی میں کرئی سفارش کرتے والیہ بین کی جائے گی۔

ارد بر المرس من المرس المرس من المرس المر

المساشره

تنكالذي ٢٩

عَرْت مِنْ قَسُورُةٍ (أُن بِلُيرِيدُ كُلُّ امْرِئ مِنْ هُمُ مُ انْ يُّونَى صَمَفْنًا مُّنَتِّكُنَّ ﴿ كُلُّوا بَلُ لَّا يَخَافُونَ الْآخِرَةُ ﴿ إِنَّ كُلَّا إِنَّكُ تُذَكِّرُةً ﴿ فَهُ فَمَنْ شَاءً ذَكَّرُهُ ﴿ فَهُ وَمَا يَنْكُولُ الْآَانَ يُتَّاءً إِنْ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ ال

تع جمير :- بس ان لوگول كوكيا بوگيا به كه يرنصيحت سے اعواض كرنے والے بي سبيك كروه من كلى كرسے ہيں (٥٠ جر كھاك ہے ہيں شيرے (٥١) مكيران ميں سے مرشخص ير جا ہا ہے کہ اسے کھلا ہواصحیف ویا جائے (۵) ہرگز منیں۔ ملکہ براوگ آخرت سے بے خوف ہیں ۵۴ مرگزنیں یہ قرآن تو مارم نصیحت جم کی جوجا ہے اس سے نصیحت مال كرك (٥٥) اور لوكر تضبيحت ماصل منين كرسكة مكريركم التشريب ومي سے ابل تقوى اور

مومنين حنت بس ببنج كرخيال كريس مح كر دوزخ والول كاهال درياقت كياجا ي اوراق كزشن يروس

سے دریا فت کیا جائے۔ کہ تمہیں کو ن می جیز دوزخ میں لائی سے رجیبا کہ گذشہ درس میں گزرجی کا

ہے . دوزخ والے جواب دیں گے کہ جا رجوائم کی وجہ سے وہ سیال اکئے۔ وہ جارجرم برہی ۔

كرمم نماز برصنے والوں ميں نديس تھے مساكين كو كھانانديس كھلاتے تھے رم العيى باتوں كے اندر

تحصف تھے ، اور مم قیامت کے دِن کو محفظلاتے تھے ۔ یہ ہمارا قصورہے بحب کی وجرسے مہم واصل

ہوئے۔ دنیا میں اس قسم کی باتوں میں مینلا تھے رہاں کے کرموت آگئی . ایسے لوگوں کے تعلق اللہ تھا

نے ارشا و فرمایا کہ ان کے بارے میں سفارش کرنے والوں کی سفارش مفیرتهیں ہوگی

ابتدائے سورة میں اللہ تعالے نے اندار کی بات کی تقی تعینی میکا یٹھ المد رقی قصّ فوفائذ و

اے لحاف اور سے والے اعط اور ان کو ال کے بیسے انجام سے ڈرا۔اب سورہ کے اخری صور اندار

كادوباره ذكرمورطب رارشاو بوتاب فيما كه وعن التَّذُكرة معرجنين ال وكول كوكيا

تصيف اعران

موكميا ہے . كرين سيحت سے اعراض كرنے والے ہيں والسدكا بنى تو تذكرہ تصنیحت اور قرآن مش كرياب بوتايت باكيزه بانتي بير اورفطرت كے عين مطابق بي- ان ميں ان نيت كى تعبلائي ہے۔ مگر برلوگ ان بازں سے اعراض کرتے ہیں ۔ منابت افنوس کامقام ہے - انہیں تو اس پروگرام وسليم كرلينا بها بيئة تها منزنه معلوم به اس سے كيول اعراص كرتے ہيں . حبيان الله معند بيدا بوجاتي معند وقران ياد دلاتا مع مكر الشرتعاك معساته أيا تعلق درست کرو. بنی نوع النان کے ساتھ محدر دی کرور قیامت کے محاسبے کوبین نظر رکھو۔ كواتاب

قرآن پاک مذکرہ ہے۔ قرآن پاک مے جہاں اور نام شلاً ذکر، شفا، مراست اور بیان ہیں سخبلہ اِن کے تذكره مجى ہے۔ آج كل مديدع بى من ندكره كاؤى وغيره كے فلحط كو عبى كيتے ہيں۔ بيرجو ڈائرى مھى

عاتی ہے۔ اس کو بھی تذکرہ کی جاتا ہے۔ کریر بھی یاد د فی موتی ہے۔

الغرض الشرتعالى نے ارشاد فرمایا كرنصبحت سے اعواص كرنے والے لوگ ليے میں كا فہلے مُودِيَ الْمُسْتَنْفِرَة بِي مِنْكُلُ كُدُها مُومَاتِ مِفَرِّتُ مِنْ فَسُورَةٍ يَوْسُيْرُود يَحِيرُ كِالْمِالَةِ قدره النيركوكية بي حظى كدها الرينيركو والجميات توصيطرح وه عال محظوا بوتاب-اس طرح يه وكفيدت سي كردور المرسة بي الويا قرال ال كرما من الياب جيد شير موس ك خوف سے ماک تھوے ہوں قرر کا مغری معی شورکرنا باگر جنا ہے۔ بچود شیر می گرجے کی صفعت یا تی

عاتی ہے۔ اس بے مبشی زبان میں اسے شیر کتے ہیں عربی میں اس کامتبادل لفظ اسد ہے۔ اعراص کی کئی وجو ہات ہیں . یا تو بدتا فہمی کی وجہدے ہوتا ہے ۔ کہ انسان ا فہم ہے بحر طرح

بي نافنمي كي وجه سے تعليم سے اعواص كرتے ہيں . انہيں علم ننيں ہوتا، فنم واوراك ننيس ہوتا كم تعلیم قدراتھی چیزے ۔ یا پھراعواض طبعی نفرت کی نیا پہرہ تا ہے جس طرح بیار دوائی بینے سے نفرت كرنا ہے ، حالانك يراس كے يلے مفيد موتى ہے ، اور شفا كاسبب موتى ہے ، مركو وطبعي ففر

كى وجدسے اعراض كرتا ہے۔

بعص اوقات النان كسى جيرس لفرت محض ومم كى بنار يركرناب كسى بيار كا فصد كحق ہیں ہنون نکا لتے ہیں۔ تو اُسے وہم ہوجا تاہے۔ کونون نکالنے سے اس کی موت واقع ہوجائے گی۔ اس پر دہشت طاری ہوماتی ہے ۔ مالانکوٹون کا نکان ، اسے بھاری سے نجات دلانے کے یے

قرآن ماك باردهاني

الإفنى وجيات ہو آ۔۔ اس کی زندگی کی بفاکی خاطر کیا جاتا ہے۔ الغرض اللہ تعالے نے ارشاد فرمای کہ بیمشرکین کیوں اعراض کرنے ہیں - بہتو السے ہیں جیسے جنگلی گدھے ہوں جو مثیر کا نام سن کر بھاگ جائیں انہیں توجا ہے تھا ۔ کہ قرآن کی بات تسلیم کر سابتے ، نہکہ اس سے دور بھاگئے ۔

افی نی ال نے ارشا و فرا کی بات ہرگر نہیں ہوئے۔ کیا ہرخص رمولوں کی طرح ہے ، کہ کے کا ب وی جائے ۔ اُس پروی نازل کی جائے ۔ ہرخص تواس کی استعداد ہی نہیں رکھنا ، کو اُسے باورات مناطب کیا جائے ۔ اُس پروی نازل کی جائے ۔ ہرخص تواس کی استعداد ہی نہیں رکھنا ، کو اُلی کا فوٹ اُلیا ہے ۔ انہاد کی اصل وجہ بہت بی گزرج کا ہے ۔ و کُن اُلیا کی اصل کر برلوگ آخرت سے بے فوت ہیں ۔ اس پر بھتی نہیں ہے تھے ، جبیا کر بہی آیت میں گزرج کا ہے ۔ و کُن نُک دُن آلیا ہے کہ مل پر نہ ہو ، تو بھر وہ من مانی کو ابیوں کی اصل وجہ بہی ہے ، در اور می مناطب کے عمل پر نہ ہو ، تو بھر وہ من مانی کو تا ہے ۔ ان کے انہاد کی اصل وجہ بہی ہے ، کہ بید اور می اخرات کو تسلیم نہیں کرتے ، مرکزاب مطالبر بیربیش کر ہے ہیں بھر ہم بید اصل وجہ بہی ہے ، کہ بید اور اور سولوں پر اناری جاتی ہے ، فریا الیا کرنا فطرت کے خلاف ، عمل اور نظل میں بھر نہیں دیا جا رہا کہ اور انسان کی مطابق صحیفہ نہیں دیا جا رہا کے انہا و کے خلاف ، عمل اور نظل کے خلاف ہے ہو کہ اس کی مرمنی کے مطابق صحیفہ نہیں دیا جا رہا ہے ۔

قران كريم كم متعلق الترتعالى كارت وسي وكلاً إنك تَدُكرَةً وفَهُن شَاءَ ذكرة

مرخص برنياب سرياة ريطاق

كفاركي في وهري

قران باک تو ایک یا و دم نی اورنصبحت سے بوشخص جاہے ۔اس کونسلیم کمر سے سرخص کے اعلام کا اور صحیعة اس بلے مجم ممکن نبیر کم محیفه کامقصد تو امست کی اجماعی تعلیم و نزمریت مو تاہے: اورسائی كے مخف كوفروا فردا تعليمنيں وى جاسكتى مكر بركام توجاعت مندى كے ذريع اجماعي صورات میں انجام دیاجاسکتہ کا فرجاہتے میں کر سرخض کو الگ الگ صیفے کے ذریعے اس کی تعلیم کا

مرابت كامار

بدولسن كباجائ بيرنامكن ب. اس نصيحت بعني قرأن باك كم تعلق فرؤا موكما يذكرون إلا أن يتشاء الله معتبقت يرب كروك قرآن باكست نصبحت على نيس كرسطة مكريك العربيات اورالشرتعاك کے جاہنے کے متعلق قرآن پاک میں اصول بھی بیان کے گئے ہیں کر وشخص اپنی مرضی اور اختیارے مایت کا طالب موگا، اسے مایت مال ہوگی۔ اور دشخص اپنی خواسش سے مایت طلب نبیر کر بگا۔ مرصے باتھے سے میشر نہیں آ کے گی ساتھے یہ یاد رہا وی مفیر نہیں ہوگی کمیونکواس کے افررطلب ورثوائن نہیں یا تی جاتی مراہت کے مصول کے مطلب انواہش اور الاوے کا با یا جانا عزوری ہے - ورز ارت مفيد منين موكى -

وورى عبر فراي والدِين جاهد وافيت النهد ينها عرسيلتا ـ والدين اهتد ق زُادُهُ مُ مُدُى كَ اللَّهُ وُ تُدَوْ هِ مُطلب يركم ومايت كل طون أنا جله مم أس كه يه راسته کھول میتے ہیں اور ان کے بیے مایت ہیں اضافہ کرتے ہیں ۔ اور تفوی سے سرفراز کرتے ہیں۔ برخلات اس کے بولوگ عن و اصنداور بهط وحرمی سے کام لیتے ہیں مل طبع اللہ علیہ کا كے ليے مایت كے داست تھے ہيں اور بوشخص اس كى نواہش ہى مذر كھے ۔ اس سے كوئى فائدہ

وابت كايراصول بيان كرف كع بعد فرايا هُواهُلُ النَّقُوني وَاهْلُ الْمُعْفِرَةِ لِين وي ہے اہل تفوی اور اہل مغفرت ر

منسرین نے اس کی تغییر دوطرح سے بیال کی ہے ، عام تغییر توبہ ہے . کر حدا تعاسیے می اہل

المرتقولى ادامل

تقوی اور اہل مخطرت سے - مدیث قدسی میں ہے کہ الله تعالیٰ بوں فرا آہے اَنا اھُ لَ اِن اِتَّقِیٰ اِن اِتَّقِیٰ اِ بینی میں بی اس کا اہل ہول کم مجھ سے ڈراجلتے ، اور تقویٰ اختیار کی ملئے

فَهُنِ النَّا أَغُفِلُهُ فِي حِبِ بنره محمد سن تقوی اطنیار کرے گا۔ محمد ورے گارترک بندی کریگا ایم لُکُ اِنْ اَغُفِلُهُ بِن حِب بنره محمد سن تقوی اطنیار کرے گا۔ محمد ورے گارترک بندی کریگا قرمیں اس کا اہل ہوں کہ اُسے بخش دوی ، معاف کردول۔ اللہ تقالی مہر بانی انہیں لوگوں برہوتی ہے ، جو مشرک منیں کرتے اور اس کی مزاسے ڈرتے ہیں ، اس لحاظ سے اہل تقوی اور اہل مخفزت سے مراد ذات باری تعالیٰہے۔

يعن كتيم بن كرهو كامريع الشركي طرف شين ميكه النانون كي طرف سهدر برانهان دوم کے ہیں۔ بعض امل تقوی ہیں یونی اور عدل کا راستہ اختیار کرتے ہیں میشنے عبدالقادر جبلانی مے نے غينة الطابين من تقوى كي تعربيت اس آيت سعى ب إنَّ اللَّه يأمُوكُمْ بالعددُلُ والْعُسَانِ فاليتاني ذي الفولي تعني تفوى سے ماريہ ہے۔ كم السر تعالىٰ عدل واحمان كامكم ديہ ہے قرابت اول كي تقوق كي نظيد النت كالمحم دميا بعد اورتين جيزول سيمنع كرما به وكينها عن الفنعت الم كَالْسَنْكِي فَالْبَعْ فَيْن مِنْ والسرائي مع منع كرمات ومقصديه كوالل تقوى وه لوك مي بوعدل برهمل بیرایس -اورامل معفرت وه بین بجن سے علطبال سرز دموتی ہیں - ان میں بمبی دوقهم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ جن سے گنا ہ سرز د ہوا اور پھروہ اس پر جے ہے۔ الیے وگوں کی فلاح کی کوئی صورت منیں۔ ان کا تھ کا ناجتم ہے۔ اسوں نے پوری زیزگی اصلاح کی کوششن نہ کی حی کا اندیں والکی۔ دوسرى قىم كے لوگ ده بير رجن سے علطى موئى، كى وسرزد بوا مرح دوسنجل عاتے ہيں۔ فراً انب موجاتے ہیں۔ اوراس کے بعداعال صالح کرنے نگتے ہیں۔ برے اعال برنا دم ہوتے بين اوراس كى تلافى كرتے بين و جي كرار ان ورباني سي الدالدين ماكول كا صلكت العي بن وول نے تو یہ کی اور پھر اچھے عمل کئے ، لینے گئ ہ پر اصرار نہیں کیا ۔ حذات الی سے معافی مائٹی لیاہے ہی لوگ ا بل مغفرت بير.

لا تدى منك م تدى منك

عرف ابوسفیان کی فاخان کے لوگوں کو ہمینہ کما کرتے تھے کہ ہم نے بڑی کو اہیاں کا بی اینے رسال کا سالام کی مفاف کرتے ہے مرکوجب الند تعالیٰ نے دین کی نعمت عطافرائی توسابھ کو تا ہمیوں ہر نادم ہوئے . اور عرجواس کی تلافی کرتے ہے ۔ اپنے خاندان کو محمی تلفین کرتے ہے ۔ اور فارمین اسلام کی صف اقتل میں خدمت کرتے ہے ۔ اور انہیں اسلام کی صف اقتل میں خدمت کرتے ہے ۔ اور انہیں اسلام کی صف اقتل میں خدمت کرتے ہے ۔ اور انہیں اسلام کی صف اقتل میں خدمت کرتے ہے ۔ اور انہیں اسلام کی صف اقتل میں خدمت کرتے ہے ۔ اور انہیں اسلام کی دعوت فیتے ہے ۔ خود ہمین شرح با ووقر بانی میں ہیش ہیش ہیت ہے ۔ جما و میں ایک آنھے ہمی جاتی ہوئے ۔ توار تو جیلاندیں سکے تھے ۔ مرکو جا بدین کی توسلام اور با دری کا جذبہ بیدا کرتے ہے ۔ کہنے تھے ۔ کہنا تی اس حرک کو گوگ ٹا دینے میں یا در کھیں گے ۔ جانچ اس حرک مرک میں شام فنخ ہوا ۔ لیے می لوگ اہل خضرت ہیں ۔

العُرْض الل تقوی سے وہ لوگ مراد ہیں بجابتداسے عدالت اور نی بیقائم ہے ہیں۔ اور المحفر
وہ ہیں۔ کرکرہ ہی ہوتی مگر نائب ہوکراصلاح کی الشرتعالی اشارۃ یہ بات محصاہے ہیں کر کفروسٹرک
کرمنے والے اب بھی باز آجا بئی توان کے لیے الشرتعالی کی مغفرت کے وروازے کھیے ہیں۔ انجی غلطبال
معاف ہوجا بئی گی ۔ اگر برلوگ الم نقوی میں شامل نہیں ہوسکے تو کم از کم الم مغفرت میں توشامل ہو
جا بئیں۔ قرائ باک سے اعراض کسی صورت بھی مغیر نہیں ، بکرناکا فی کا ذرایو ہے ۔ واللہ اعلى وبالصوا

## 79.

S. 60.

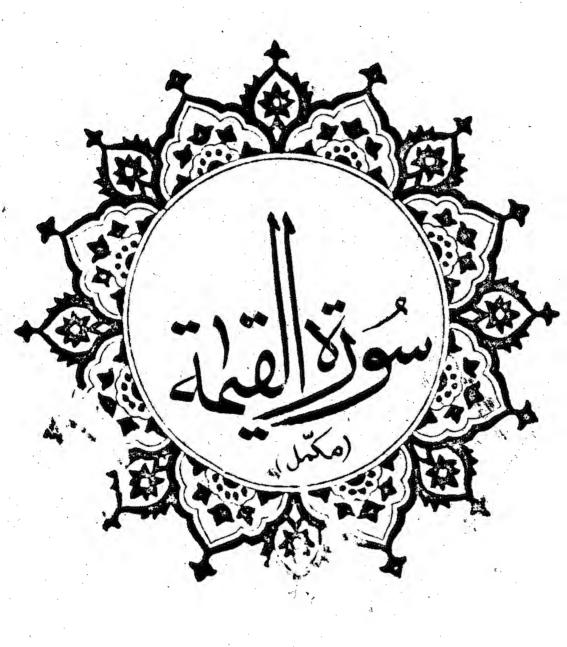

القِمة ٥٤ (آسِت الأ١٥) ت بيكالذي ٢٩ دركس اوّل ١

مُسُورِةِ الْقِيمَ الْمُحَرِّكِيِّ مُرَّهِ الْمُعِونِ الْبَرِّةِ فِيفَ الْمُحْوَعَالِنَ سورة قيامت مي هم اوريها بنكل أيتي بي اوراس موست بي دوركوع بي

بِسُلِلْ الْحُكُونِ السَّحِيْنِ

شروع كرتا مول الملاتعاني كے نام سے جوبے عدمر بان منایت رحم كر برال ہے

كَا أُفْتُهِ مُبِيُومِ الْقِيلَةِ ( ) فَكَ اقْتُسِمُ بِالنَّفُسِ اللَّوْامَةِ ( ) ايحُسَبُ الْانْسَانُ النَّرَ الْمَنْ الْمَامَةُ ( ) بَلَى قَدِرِينَ عَلَى اَنْ نَشُو هَ بَنَانَهُ ( ) الْحَسُرُ الْمَنْ الْمُنْ الْمَامَةُ ( ) مَنْكُ اتّانَ لَا مُمُ الْقِيمَةِ ( ) فَإِذَا لَهُ اللَّهُ ا

اسسورة كانم سورالقلهمة بع - إسسى مهلى أيت بن قيامت كا ذكرب -اسسورة كى كوالفنا وبرضامين جالب المرجيو في جيو الله يتراوزوركوع بن بيسورة تنانوق الفاظ اور جيسوبا ون حروف بيشمل -- -اس مورة كامركز مصنمون قيامت كاواقع بونا اورجزائ عمل كابيش أناسب اس مين كحدين قيات

كوتنبير كى تى بداوران كے برك الخام سے خبردار كيا كيا ہے .

بيلى سورة كيساته رلط

برسورة اس سے بهلی سورة مدن کے ساتھ مرابط ہے . انس سورة میں بھی قیامت برایان كا ذكر تقا، اس مير مجي ہے۔ سپلي سورة ميسخي كے ساتھ تبنيه كي كئي تقي، اس ميں فدرسے ندمي بائي جاتي ب مرامعنمون إس من مناجلتاب سورة مرفرس فرايا تفاذرني ومن حكفت وجيداً اب جبور دیں مجھے اور ایسے بھے میں نے تنها پر اکیا ، وہی خص جے میں نے مال اور اولا دیں اور دىگرىا ان زندگى دىياكيارىيى مارى مايىن سەعنادركھنا ہے. سان ھونىك صعف دائىم ا مس كم منكل جراها أن برجرها بين كيد اور بجراس كى حالت يول بيان فرما تي- إنسك فكر و في الدرا لعنى اس تے عور قبر كي فقت لكيف قد ك بس بيتاه و الك كيا جائے اس نے كيا الذازه كيا يجم اس نے تبوری چراصالی اور ایشت بھیری، اُس نے عزور ونتجر کیا۔ مہم اُس کو چھوٹ بر گے تہیں۔ اور بہ سب کچوکب ہوگا فاخ ا نقِس فی الت قور بعب ایک کھوکھلی چیز کے اندر پھونک ما ری مائے گ بعنى صور ميون كا مات كا . لفنياً وه ون برا وسوار موكا - مم السي صرور من ادبي ك، أس مجودي منين . سورة کے آخرمیں اُن لوگوں کا ذکر فر ایسج قرآن کرم کے بروگرام اور قیامت سے عقاب اِفتیار كرتے بي، اور اعراض كرتے ہيں۔ ان كے تعلق محتى سے قرمایا كا تھے و حس مستنف ہ كویا كربر مركنے والے كد سے بي واس كے بعدان كا دوزخ كامال بيان كيا جب ايمان والے الى موزفيوں سے وجیس کے کہ تم کس گن و کی با واش مرجہ نم واصل ہوئے، تو وہ اپنا حال بیان کریں گے۔

اس سورة قيامت بر محي كرين قيامت كوتنيه كي كي ب، مكر زرا زمي كي ساته، بيد فراي أيحسك الدنسان أن لَنْ يَجْمَع عظامك، كيا النان يوس كمان كرة ب كرم اس كي مريون كودوباره جمع منين كرسكيس كم يابول كها ب كيشكا ايّان كوه الْقياسة "نعي بي حيان ور طرصائی کے ساتھ او چھا ہے کر قامت کب آئے گی ۔ یہ واقع کیوں نہیں ہو ماتی و مجھالی سورہ بی قیام قیامت کا بتدائی منظربیان کیا گیا تھا . کرصور محوضے جانے کے بعدیہ برواقعات بیش اکیے

مكراس مورة من قيامت كي ابترا اورانتها دونول بيان كردير مثلاً ابتدار من فرمايا خارد كبرق البصي بعني قبامت كي ابتدار اس وقت موگي حب انتخفين حبد صباحا بين گي رحب الترتها لي كيجلي مازل مولی توعالات در مم برم موجا بنی گے، مرفض حیرت واستعجاب کے دریابی ڈوبا ہوا ہوگا۔ ادر عالت يربهو لى كر وحوف الله والمائة من الله والله والله والله والمعن مرا عن مرابع المروا المائة مول كى اوركين رب كى طرف ويجهة واله مول كى . نيز و في في الناف الموسية العص جرب ا داس اور ترش ہوں گے - اس قسم کی حالت ایس دن مولی سورہ مراز میں صور کھو سکے کا ذکر کیا ،حس سے کان منا تر ہوں گے۔ اِس سورۃ میں مُب فی الْمُصَی کہ کر آ تھ منا تر ہونے کا ذکر فرایا بعن جب قیامت کے حیرت انگیزمشا ہانت اس کی نگاہ کے ماصنے آئیں گے توانیان حیرت اور بنون وزمینت كے عالم من كے كا - أين المنفق كركمال عباك جائے اوركمال بناه عالى كرے . الغرض اس سورة مباركه بن مي وقوع قيامت كم منحرين اور عزائي عمل كم منحرين كا ذكر فرما يا واوران كار دفرمايا . اس مورة مباركه كى ابتدا قىم سے كى كئى سے - اوراس بيں دوجيزول كا ذكر سے لا يا تو سم كى تاكيد كے بلے اللہ و اور بااس كامعی " نہيں " ہوتاہے لين لا نفي كا ہوتاہے - اكسس مقام برات افسر عرب و مرانق با من برج كمين في ما ما ما بول، قبامت ك دن كي . كرى چېزكى قسم المقائے سے مرادائس چېزگوگواه بنانا بوئا ہے يا قسم المقائے سے اس چېز كامث يو بيش كرنامقصور موناه - اس عكر قيم تعظيم والامعنى مراد تبين سب - كيونكر شريوين في الله نقاك کے سوائے کسی دوسری جیز کی قیم کھائے سے منع کیا گیا ہے۔ کیونکہ الیا کرنے سے شرک بین مبتلا ہونے كاخطره موتاہے مگرالشرتعالیٰ كی ثنان حداہے . وہ جب كسى جبز كی قسم الطا تاہے ، تواس جبزكو بطورگواہ بیش کرناہے ۔ اور سال ہر آت اکید کے لیے ہے بر آد کسی چیز مین اکیدادر الجنی پیاکرنے کے لیے آتا ہے۔ ایب ہی آئ فران باک بی طار مار موجودہ یص سے مراد نفی منیں مار ماکیدہے، بعید كَانُفْسِمُ بِهَذَالْبَلُدِي فَلَا أَقْسِمُ بِمُواقِع النَّحِقِ إلى طرح لَا أَقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيمَةُ وَفِرْ بعض مفسرین کرم فراتے ہیں۔ کریہ لاکا فیہ ہی ہے۔ ان کہ ناکب قسم کے یعے ۔ اس مقام پر

لفظ لا كى تشري

اله تدندی منه ۲ بخاری صلیم و ۱۹۸۴ منام میری می کاری صلیم میری می میری می کاری صلیم میری میری میری میری میری می

مطلب یہ ہے۔ کررنفی کفار کے اس خیال کی ہے۔ کر قیامت یا جزائے عل کوئی چیز منبی التذتعالى ان كے اس عال باطل كى تردىدفراكى مى كرىنىس اليى بات مركزمركرىنىس الوك خيال كرتے ہيں . بلكه قيامت عزور بالعزور واقع مونے والى ب ، توان عنون يريانا فيه ي ب الغرض ابتدائے سورة میں دوجیزوں کی السّرتعالی نے فعم کھائی لا القرسة بيرو موالمقياسة مِنْ صَمِهَا مُون قيامت كے دن كى وَكُرُّ اُحْدِر وَ بِالنَّفْسِ اللَّوَاحِرَةِ اورمِن فَعَمِهُما المُولُفِرُلُوم كى كريه لوگ غلط فلمى من مندلام من قيامت صرور واقع موكرت كى آگے اس كا بنوت بيش كياكيا ہے. حضرت مثا وعبالقا ورٌ فرماني بين كنفس كي تين عالنين بب ببلي مالت نفس الآره كي بين -برمالت عام طور میجین کی ہوتی ہے . حب انسان کھیل کو دا در لیولعب کی طرف مامل ہوتا ہے۔ زیادہ تدان ن م رصیان باطل باتوں کی طرف ہو تاہے - اس کونفس ا ا رہ کہتے ہیں ،حب شعور کی منزل ا تی ہے۔ توان ان کانفس مجھی نیجی کی طرف امل ہو تاہے۔ اور برائی کی ملامت کرتا ہے۔ اور معض وق برائی میں مستلام وجا تاہے . جنانچربر طامت کرنے والی منزل نفس اوامر کی ہے۔

مضرت عبدالتذين عباسش اور حضرت من بصرى فرات بير كرقبامت كے دن برنفس الفن لامرين جلت كا . نيو كا ربعي لين أب كو طامت كريد كاكر دنيا مي اورزيا وه بني كيول مذكرلي وربكار مجى نينفس كو طامت كرے كاكر دنيا ميں بُرا أن كوكيوں نرجبورا ، اگرميں نے بني كو اختياركيا بو يا تو ا ج بینزنه او مقصد به کنفس دامه کی به حالت او تی ب کرنی کی طرف رجان او تا ب و اور

مِلنَ رِنفس طامدت كراسي .

نفس كى تبرى حالت نفس مطمئنه ب . اگرنفس ي وه كيفيت بيدا بوجائے بحس سے اسے اطبنان علل ہوجائے، قوامین اللی کے ساعق تعلق پیا ہوجائے اور بائی سے بہت جائے۔ ناقد وسوسم شبطانی کسے برائی کی طرف ، مَل کرسے اور نہ نواہن سے نعنیا تی ہی اُسے برائی براً ، وہ کرسکیں ، توب نعنس

مطمئة كلاتاب.

اس مقام بریسوال فرن میں اُنجو تا ہے کنفس اوام کو قیامت کے ساتھ کیول جمع کیاہے

له موضح القرآن سرة قيامت المع مطبوعة تاج كبنى سنة تغييرعزندى سنها

لين حالتي

اس كے بعدارات ومورات أيجسب الديسان ان لن جينع عظامك كيان برگان کرتاہے۔ کرمم اس کی مجروں کو اکتھا بنیں کریں گے جیسا کہ دوسری عگر آتاہے۔ کرمنزل اور كافركت بين- أرادًا كُتَّاعِظَامًا خِنْرة حب بماري للي إلى بير به وما مين كي - بالول كية مي - إذا صلك في الدُر ون جب مم دمين من رك بل جائي كم مارس درات منتظر بوجائي ك توكيا بم دوباره المائة ما بين ك إلى الميهات هيهات لما توعدون ير ورا ات ہے بعقل منی اس کے جواب میں ارشا وہ و تاہے۔ کیلی کیوں نہیں فردین علیٰ ان السوى بنائد مماس به قادرين . كه اس مع لور لوركو درست كردين - به لور لوركا لفظ بيال بد محاور استعال ہواہے ۔ جس طرف کوئی کتا ہے۔ کرمیرے بور بور میں ورومور ماہے کیلیف بور بر کردیں۔ اس طرح المتر تعالی نے فرایا کہ مہم اس کے بور بور کو درست کردیں ۔ بعن النان کوبائل ائسی حالت میں دوبارہ کے ایک گئے جب طرح یہ دنیا میں تھا۔ قیامیت کے روز ان ان کا جمانیں اجرار كامركب بوگا، جن كا وه دن بين غفا- كوني دومراجم عطانديركي مائي كاركيونكه ايماكرا انص کے خلاف ہوگا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی ۔ ملکم النظر تعالیٰ ان ان کو انہیں عن ضرکے ساتھ دوبارہ زندہ كرے كا . باقى رہى بديات كر كيسے جمع كرے كا . تواس كے دلائل مختلف سور تول بيان بوئے بيں السّرت الياعليم كلسب اور قادر طان سب وأست علم ب ركرس ان ن كي مركم كاكوني ذرة كما ل يرب .

لعث لعد المرت

اور بھیروہ انہیں اکٹھ کرنے برجھی قا در ہے۔ لہذا ان ان کو بانکل اسی حالت بر دو بارہ فائم کر دین اللہ نتا ہے لیے نہایت آسان ہے۔ اس نے فرمایا ہے اکر میں اس کا جوڑ بھیک کر دول گا۔

فراباحقیقت کے کہ بُل کیں بید الو نسکان کیف کی کماه کا انبان چا ہاہے کو قیامت

کا انباد کرکے و نبوی زندگی ہیں ڈسٹائی اور بے حیائی کو تا ہے۔ اگر قیامت کے وقوع کا عقیدہ ہوگا

توجر دائی ہے کرنا بڑے گا، مگریہ توچا ہا ہے۔ کماس کی دائی کے داستے میں کوئی رکا ورط نہ ہو اور

وہ جوچا ہے کہ تا بجرے ۔ اور اب یہ بے جائی سے اپھیٹا ہے۔ بیسٹنگ اٹیان کوئٹر القیاب تو کو قیامت

می آئے گی میکھورت حال بہت کے رجب قیامت آئے گی فاذا بیری البیصی تو آئے کی میں میں البیصی تو آئے کھیں

ورچا ندکور کی کر ویا جائے گا ، ان کے بے فر مہوجائے گا۔ وجیم بہم مہوجائے گا ۔ یہ کا استیمس والفندی سوئی اور چا ندکور کی کر ویا جائے گا ، ان کے بے فر مہوجائے دیا کہ کہ کہ کہ استیمس والے گا رہ کہ کا کہ اب بھاگ کر

ما بیس کے ۔ اور بھر کیا ہوگا ۔ کیفی اُلو نسک نُ کو کھٹے نین الدیکٹ اُلی کہ کا کہ اب بھاگ کر

ما بیس کے ۔ اور بھر کیا ہوگا ۔ کیفی اُلو نسک نُ کو کھٹے نے کہ کہ کہ کہ کہ میں میک اول کہ گا کہ اب بھاگ کر

المیست قدید کر مبائے مستقر صرف تبرے دب کی طرف ہی ہے ۔ وہ بی جاکہ صطرف ہے ۔ اور کوئی جائے گا وہ بیا وہ بیا وہ بیا میت میت وہ بی جاکہ کوئی جائے ۔ اور کوئی کی اسلی میا ہو بائے ۔ اور کوئی جائے ۔ اور کوئی جائے ۔ اور کوئی جائے ۔ اور کوئی جائے ۔ اور کوئی کی کے سامنے پیش ہونا ہے ۔ وہ بی جائے کی کوئی جائے ۔ اور کوئی جائے ۔ اور کوئی جائے ۔ اور کوئی جائے ۔ اور کوئی کی کے سامنے پیش ہونا ہے ۔

اعمال مینش کیا جائے گا

دقرع قيامت

24.

تبك الذي ٢٩ القمة ٥٥ لَا يَحْرِّكُ بِهِ لِسَانَكُ لِتَعْجُلُ بِهِ صَ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرَانَهُ فَ فَإِذَا ﴿ وَتُذَرُونَ الْوَاحِدَةُ ۞ وَجُونَةً يُوْمَبِيدٍ نَاضِيَةً ۞ اللَّارِيِّهَا نَاظِئَةٌ ﴿ وَفَجُونَ لِنُهُمِ نِهِم بَاسِرَةً ﴿ تَظُنَّ انْ يَفْعَلُ بِهَا فَاقِرَةً اللهُ كُلُّ إِذَا بَلَغَتِ النَّكَاتِي النَّكَاتِي النَّكَاتِي النَّكَاتِي النَّكَاتِي النَّكَاتِي النَّكَاتِي اَتُّكُ الْفِيَاقُ ﴿ وَالْمُفْتَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يُومُ إِلَى رُبِّكَ يُومُ إِلَ تمر میں بن آب اپنی زبان اس قرآن پاک کے ساتھ نرچلائی تاکہ آب اس کوملدی کے داری بیشک اس کا آپ کے دِل میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کا بڑھا ، ہما رہے ذمہ ہے ال پسجب ہم اس کو بڑھیں ریعی جارا فرشتہ تراس کے بڑھ کرفادغ ہونے کے بعدآپ بڑمیں (۱) بھربشک اس کا بیان کرنا بھی ہما سے ذمر ہے

خردار! کمیرتم دنیاکولپندکرنے ہو ﴿ ادر تحجورت ترم آخرت ﴿ اِس دِن کُی چبرے تره آزه ہوں گے ﴿ انبی یفین ہوگا کران کے ماتھ کر توڑ مدرک اور اس ہوں گے ﴿ انبی یفین ہوگا کران کے ماتھ کر توڑ مدرک کی جبرے اداس ہوں گے ﴿ انبی یفین ہوگا کران کے ماتھ کر توڑ مدرک کی جائیگا ﴿ خبروار جب انبان کی روح إنبلی کی ٹری کے جائیجی ہے ﴿ اور کہا جائیگا ﴿ خبروار جب انبان کی روح إنبلی کی ٹری کے جائی کی در کہا جائی کے گون ہے راق لعنی جباڑ جو کھر کر بوالا) ﴿ اور انبان گان کر آب اس حبائی کی گھری آبینی ہے ﴾ اور نیڈلی نیڈلی کے ماتھ لبسط جاتی ہے ﴾ اس حبائی کی گھڑی آبینی ہے ﴾ اور نیڈلی نیڈلی کے ماتھ لبسط جاتی ہے ﴿ اس میں میں میں کہ اس میں کر اس میں کر اس میں کہ اس میں کہ اس میں کہ اس میں کر اس

ون تیرے رب کی طرف چونا ہمر ہاہے ؟ اس سور ق کی ابتدار میں قیامت کا ذکرہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکریں قبامت کار و فراہا۔ اور اکن لوگوں کی ترجہ ولائی جو بعیض بعد المرت اور جزائے عمل کا انکار کرتے ہیں بین بنجے قبامت اور نفس لوامہ کی قسم الحفاکر فرایا کر ہم انسان کی ہم لیوں کو جمع کریں گے اور اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ اس کے پور پور کو برایر کر دیں۔ درمیان میں قران سکھی کے متعلق کھیرار شا دات ہیں اور اس کے بعد پھرفیامت کا ذکرہے کلا بل بچوں العاجداتہ تین تم مبدی کی زندگی لبند کرتے ہو وتذکرون الخوری ہے۔ اور آخرت کو چپوڑتے ہو۔ یہ آیات اور اس کے بعدوالی آیات قیامت سے متعلق ہیں۔ بنی کریم صلی الطرعلبہ و کم کوئی طب کر سے قرآن پاک کے متعلق فرایا آن محدی کے بدوالی آئی کی نے اللہ محدی کے السانگ لینجہ کی کہا جہ بینی آپ اپنی زبان قرآن پاک کے ساتھ عبدی طبدی زبیلائیں کیونکہ ان عکی نسکت محدیث کی ذمہ واری وقری الت کی اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے اس کے ساتھ ساتھ با تھ بڑھنے کی کوششش نہ کریں ملکم فارشکی ہے۔ بن جب ہم دین مها و فرشتہ بڑھے تو آپ ہاس کے ساتھ ساتھ با تھ بڑھنے کی کوششش نہ کریں ملکم فارشکی ہے۔ فرانگ اس کے بڑھ کر قارغ ہونانے کے بعد آپ بڑھیں ،کیونکر اس کا بڑھانا ہمائے ذمہ ہے۔ اس میں سے کوئی بیزر چپوٹے نے تعلیں یائے گی اور مذہبی آپ جھولیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شکھ

وقرع قباس اور حفاظت قرآن من مناسبت بنا ہرونوں کے درمیان رلطہ ہے۔ وقوع قیامت کے متعلق منی بنیں ہوئی ، مگر حقیقت میں ان دونوں کے درمیان رلطہ ہے۔ وقوع قیامت کے متعلق منی بن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوچھے نے کہ قیامت کر بن بڑی ڈھٹائی کے ساتھ لوچھے ان دونوں کے درمیان رلطہ ہے۔ وقوع قیامت کے متعلق منی وجائے گی اور کامقصد بہتھا کر جس قیامت اکنے گی توجالات خطراک ہوجائی گی آئی میں اس میں ان کی مالیوں خطراک ہوجائی گی آئی ان ان ان کے مالیوں ہوجائے گا اور کھر انسان کے مالی میں میں میں میں ہوئی۔ اندان کے مالی میں ہوئی۔ اور انسان کے مالی میں ہوئی۔ اور ہوگھ تھے تھے تھے والا ہے۔

الله علیت این اس کا بیان کرنا کھی ہمار ہے ومدہے۔ لعنی اس کے معنی اور مطالب معی آپ

مله بخاری ص<del>وری</del> تر فری صندی

کی زیان سے سال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔

پائے اور کوئی چیز محول نہ جائے۔ چونکہ بر ایک مشقت کا کام تھا۔ الٹارتھالی نے فرمایا کہ آب ابنی ذبان کو حلیدی علیدی حرکت نه دین . کیونکه فران پاک کو سرف بجرف جمع کر دیتا اور اسے اب کی زبان ہے جرطها دینا ہماری وَمه داری ہے۔ لنذا آپ عبد بازی رکریں بعض فراتے ہیں کر جب الله تعالی علیم کل اور قادم طلق ب اور ائس کا اعلان سہے۔ کہ انسان کی نومسیدہ مٹریوں کو جمع کردے گا۔ اور انسان کے منتشر اجزار کو اکھی کرفتے کا اور اس کے پورلورکو درست کردے گا۔ تو وہ اس بات برجی فا در سے رکہ وعی اسمانی کے الفاظ کو محفوظ کرفے۔ اور اس کا کوئی لفظ یا کوئی حرف جھو طنے نہ پائے۔ سذااب ملدى دكري ر وكويا مفاظت قرأن كو وقدع قيامت كے ساتھ بي ملد بازي كون سبت، نعصن فرائے ہیں ، کر مصنور علمبالصالوۃ والسلام کی بہنوا من مجی تھی۔ کہ لوگ عبدی سے ماہیت قبول كمرتين منظمال ينتوتعا ليصنف ارمثنا وخرمايا، آپ حلد بازی زکرین کمیونځ مړاسینه تو السیرتعالی کا کام ب، إنَّكُ لَا تَهُ دِي مَنْ اَحْبَيْتُ وَلَٰكِنَ اللَّهُ يَهُ دِي مَنْ لَيْنَاعُ بِينَ لِي إِي اللَّهُ اللَّهُ اب اپنی لیسند کے مطابق کسی کو مهابت بر مجبور تنبس کرسکتے ملکم مرابیت دیبانوالنٹر تعالے کا کام ہے. وہ سے چاہے ہایت سے نواز مے عقبقی مربی اور طردی تو ذات حداوندی ہی ہے۔ لهذا تربیت كے سلسلے مرصابر بازى بى درست منيس ہے كيونك النان فطرة تردي ليندہ المهتم المهتم بات والمجما ہے۔ اور پھر اس کو اختیار کرنا ہے۔ مرخض اپن صلاحیت کے مطابق تربیت عال کرے گا اور ہدیت باتے گا۔ لہذا آب حلدبازی نے کمیں۔ دوسری جگریہ جمی موجود سہے۔ کر الله نتا ہے نے فرابا كرة قرآن باك برسف مي ملدى ذكري مِنْ فَيْدِل أَنْ يَقْصَى إِلَيْكَ وَحَبْلُهُ " قبل اس كے كم وجی لوری موجائے . وَقُلْ سَبِ زِدْ فِي عِلْما "وريه وعاكرين كه اے برور وگار ! ميرے علم ين اضافر فرما

اس سے یہ بھی علوم ہوا ، کہ قرآن پاک کوٹر سے والا بمنزلداُت د ہوتاہے۔ اور لوقت تعلیم شاگر د کو بخور سے سننا چاہیے، درمیان میں دخل اندازی سنیں کرنا چاہیئے ، اگر کوئی انسکال باقی رہ جائے ، تو بعد میں گفتگو کرنی چاہیئے۔ درمیان میں مخل سنیں ہونا چاہیئے .

مفاطب قرأن كى تأكيد من سورة اعلى مين فرايات سَنْفَوْفِكَ فَلاَ تَتَسَلَّى ه اللهُ مَاشَايَاللهُ " كرأب مرگز مندين مجولين مح يسواسخ اس جيزك كرجيد الناز تحبلانا جاسيد بعني كو تي السي بات تبول ہرایت میں مبلدی کی خواہش حفظ قرأن كے درائع

حس كوالترتعاكے منسوخ كرف،

حفاظت قرآن باک کے معلق الٹر تعالے کا ارشادہہ۔ "انا تحق مذر البیں ۔ الدیکی فرانگانہ کے دمہ داریں ۔ الموطق کے دمہ داریں ۔ البیس حفاظت کے سلطے میں شاہ ولی النظرہ فتح الرحمائی میں اوں بیان فرائے ہیں کہ سب سے مہلاسب قرآن باک کا جمع کرنا ہے۔ قرآن باک کی تدوین خیر بائے دمانہ میں ہوتی جب کراہے گابی صورت میں لایا گیا ۔ حفاظت کا دو مراط اسب اس کا ملسل بیست اس کا تعلق ہے۔ المار تحالے نے مزوائی مقران باک کے حافظ اور قاری بدائے ۔ جہاں کہ بات یا دکھرنے کا تعلق ہے۔ اسارالرحال والے منطق جیں کہ دس مزار صحابۃ کو قرآن باک ذیا تی یا دقعاد اس کے بعض صص قوم مرمکان کو باد تھے اور ابتدائے اسلام کے جبر دکاروں براضافہ اور ابتدائے اسلام کے جبر دکاروں براضافہ کا ہم ایک مختاز میں اسلام کے جبر دکاروں براضافہ ہم ایک مختاز میں اسلام کے جبر دکاروں براضافہ ہو آگیا ، حفاظ کی تعداد میں اسی نسبت سے احتا فرجو تا رہا ۔

جہاں کم قرآن باک کے بیان کا تعلق ہے ، اس کے معاتی دمطالب اور معارف ووض ت کے لیے السّر تبعا لی نے ہر دور بی مغسری کرام کو مقرر فرایا ، جہنوں نے اس کے معارف کو کھول کھول کے بیان کیا ، شاہ ولی السّری کرام کو مقرر فرایا ، جہنوں نے بیں بی السّر تعلیٰ نے ابنا وعدہ اس طور پر پر اکیا کر مرزہ نے بیں مفسر بن کرام کی ایک جماعت موجود دہی ہے ۔ اور اس نرہ نے بیں مجمود ہے بیجنوں نے مختوظ ہے اور اس کی تو یہ مجمی محفوظ ہے اور اس کے معانی ومطالب بھی اس لیے السّر تعالیٰ نے فرایا کر آب مبلد بازی در کریں اس کا جمع کر اور اس کی زبان سے بیر های ہماری فرمہ واری ہے۔ آب کی زبان سے بیر های ہماری فرمہ واری ہے۔

اِس کے بعد فرایا فارفا فا آبے فا آبے فی انکا تعنی جب ہم پڑھیں بعنی ہمارا فرسند جبرائیل قرآن باک کو ٹریھے ۔ تو اس کے بعد آب اس کا اتباع کریں یہ مقیقت بیں علم اور مرتی تر السّرتعالی کی ذات ہے ، فرشتہ تو ایک ذریعہے، وہ علم نہیں ملکہ درمیان میں بیا م رسانی کا

له في الرحمان وازالة الخفار صيم وموم كل الالا الخفاء ميم الله الخفاء ميم الله الخفاء ميم الله الخفاء

تشری قرآن کے ندائع

کام کرتاہے۔ لہذا جب وہ بڑھے تو اس کے لعبد آپ بڑھیں۔ جبان کک قرآن باک کی تشریح کا تعلق ہے۔ ارس کی کئی صور تیں بئی۔ سب سے ہیلے قرآن کی تشریح خور قرآن میں موجو دہے۔ اگر کسی مقام بہسی مسئلہ کا اجمال ہے۔ توکسی دوسے مقام بہ

اس كى تفصيل موجر دى ـ شاه ولى الشرىحدث د كوئ ، ام شافعي ، ام البن تيمية ، مولن گنگومي وات

ہیں۔ کر حصنور علیالسلام کی وہ تمام احادیث ہو میں حصند کے ساتھ ناہت ہیں۔ وہ سب قرآن باک کی تمرح

رہیں۔اگر کوئی جیز صدیث رسول میں بھی نہ ملے۔ تو خلقائے راشترین اورائٹہ مجتدین کے اقرال بی مطلوبہ

تشریح بل جاتی ہے۔

بعض لوگ قرآن باکی اس تشریح کا انکارکرتے ہیں بوکہ گھراہی ہیں متبلا ہیں ان ہیں ہوندی چکوالوی اور دیگر منکوین حدیث شامل ہیں۔ افن سے بوجھ ناچاہئے کہ وہ بیان کمال ہے جس کا السلاق کی اور دیگر منکوین حدیث شامل ہیں۔ افن سے بوجھ ناچاہئے کہ وہ بیان کمال ہے جس کے ارشاد فرایا ہے ، طاہر ہے کہ بربیان نوحصنو صلی الشرعلیہ وسلم کے فران یا آئمہ مجتمدین کے اجتماد میں ہی توجہ سے کہ متعلیٰ الشرنعا ہے اس کے اجتماد میں ہی توجہ سے کہ متعلیٰ الشرنعا ہے اس کی تشریح ہی تو ہے جس کے متعلیٰ الشرنعا ہے اس فرایا کہ ہم نے قرآن یا کہ نازل فرایا اور اس کی تفضیل ہی ۔ تو ریس نیف سیل ہے ۔ فرایا کہ تا اور اس کی تفضیل ہے ۔ قریب نیف بیل ہے ۔

حث دنیا یا عب آخرت عب آخرت

at

فانی کی بحائے باقی سمنے والی چیز کو ترجیح دور دنیاسے زیادہ محبت ہذکرو، یہ فانی ہے ۔ اسے محص قبول کہ اور زیادہ محبت نزکرور مگر باسکل نزک بھی ترکم و اکٹر ہستے کا کہ جنگ الگر بنا اکٹر کا کہ کا میں محض دنیا کو کہ مبلغ علیت اولا غایدہ دغینے اللہ مسلم محض دنیا کو کہ مسلم علیت المولا غایدہ دغینے اللہ مسلم محض دنیا کو کہ مسلم محض دنیا کو کہ منا کو کہ کو کہ منا کو کہ کو کہ منا کو کے کہ منا کو کہ منا کو کہ منا کو کہ منا کو کو کہ کو کہ کرکھ کو کہ منا کو کہ منا کو کہ منا کو کہ کو کہ کو کہ منا کو کہ کو کہ منا کو کہ کو کہ منا کو کہ منا کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

مگر یا در کھو اجب آخرت آئے گی تو ق جونی کھی ہے۔ الی کہتے کی جرے اس دن دونیا الی تروہ آزہ ہموں گے۔ الی کہتے ناخس کی کہتے ہے جہ وردگار تروہ آزہ ہموں گے۔ الی کہتے ناخس کی اور مسرت کی طوت و بچھنے والے ہموں گے، اُن کورویت اللی بھی نصیب ہوگی ہجر انتہا کی خوشی اور مسرت کی بات ہوگی الم سنت والجاعت متفقہ طور بہتھ ہدہ سکھتے ہیں کہ جنت ہیں بہنے والوں کو دیاراللی نصیب ہوگا۔ اس کا ذکر میجے احادہ بن میں موجود ہے۔ قرآن کہم کی بدایات بھی اس ویداراللی نصیب ہوگا۔ اس کا ذکر میجے احادہ بن میں موجود ہے۔ قرآن کہم کی بدایات بھی اس اس کا ذکر میجے احادہ بن میں موجود ہے۔ قرآن کہم کی بدایات بھی اس بات برش مرائد والے متعلق فرمایا کا اللہ المقدم مواکد مومن حجاب میں نہیں رہیں گے۔ اُن کو روبت اُن کو اُس دن حجاب میں دکھا جائے گا معلوم ہوا کہ مومن حجاب میں نہیں رہیں گے۔ اُن کو روبت

اه ترمذی مهرون تفییرغزیزی میری ، سیرینی فی شعب الیمان درزین مجواله شکواه سیم میزان ترمذی الیمان در میری میری ا

الني نصيب بوگي اس عقيدے كا انكاركرنے والے كمراه بي .

ہیں . مرکسی کو والیس آتے ہوئے نہیں دیجا .

اس کا انکار باتوشیم کرنے ہیں بامحتزلہ۔ ان کا انتحال پرہے کہ اگر خداکو دکھیں گے تو خدا محدود ہوجائے گا دالعیا ذیا بش اور حبت کے اندر ہوگا، کیونکر دہجے ناحب کے اندر ہو آہے بگر اہل سنت والجاعت کئے ہیں کر دیاراللی ہوگا۔ البتہ وہ اس کے ساتھ ایک لفظ کا اصافہ کرتے ہیں کہ دیدار ہوگا املاکی اصافہ کرتے ہیں کہ دیدار ہوگا املاکی اس کی کیفیت کوئی تہیں جانتا کہ کس طرح ہوگا ۔ یہ دیدار کسی عالم چیز کو دیکھنے کی مانند شدیں ہوگا۔ بہال تو آگے بیجھے، دائیں بائی جبت ہوتی ہے مگر الشد تعالے جبت سے بے نیان ہے۔ تاہم دیدار صرور ہوگا امکر ہے کیف .

اس کے بعد فرمای فرق ہے جو کہ گین کے بارس کی جہرے اُواس اور تری رو اس کے۔ دور مری حکر فرمای اور تری رو ہوں گے۔ دور مری حکر فرمای ان ہر کرد وغیار جر طحا ہوا ہوگا کا وہ ساہ موں گے۔ اور اُن کی حا ہے ہوگی تُنظن اُن یک ساتھ کے قرط سلوک کیا جا تھا۔ فاقرہ کی تنظن اُن یک ساتھ کے قرط سلوک کیا جا تھا۔ فاقرہ کی کہ اب اُن کے ساتھ ہم ایک اسلوک ہوگا کہ بوجہ فاقرہ کی میں میں اور انہوں نے قیامت ادر جزائے عمل کا انکار کیا۔ فرمایا آج تو بیر حارب اُن کے ساتھ ہمت ہی کہ اس اور انہوں نے قیامت کر سے جا کہ اور انہوں نے قیامت کر ایک کے ایک کہ ایک انہوں نے کہ ایک اور کہتے ہیں کہ قیامت کر ایک کہ ایک انہوں نے کہا ہم کے ایک کہ ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کو ایک کے ایک کے ایک کو ایک کہ ایک کہتے ہیں کو قیامت کر ایک کے ایک کہتے ہیں کہتے ہیں کہ قیامت کر ایک کے ایک کہ ایک کے ایک کے ایک کہتے ہیں کہ قیامت کر ایک کے ایک کہ ایک کہتے ہیں کہ قیامت کر ایک کے ایک کہ ایک کے ایک کی کہ ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کو کے ایک کی کو کی کو ایک کی کر ایک کی کو کر ایک کے ایک کی کر ایک کی کو کر کے کہ ایک کی کر ایک کی کر ایک کو کر ایک کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کو کر ایک کی کر ایک کو کر ایک کی کر ایک کر

فرایا گاڈ افکا مکفت النگی فی خبردار ابجب ان ان کی دوح ادر مان مانسلی کی ہڑی کہ جا پہنے تی ہے ۔ اور انسان اس دنیاسے جائے سکاتہے ۔ تو پھر کو قریب کا کیسمعنی ادفیہ سے ہائے ہی ہیں۔ اس کا ایسمعنی ادفیہ سے ہائی ہی معنی ادفیہ سے ہائی ہی معنی ادفیہ سے ہائی ہی ہیں۔ اس کا ایسمعنی ادفیہ سے ہائی ہی جھاڑ پھوٹ کے کرنیوالا یا تعوی گرا کر اور کا می مور کے انسان کی جان اس مذبک بہنے جاتی ہے ۔ کہ لوگ کہ سے ہیں کر واکٹر اور طبیب تو ناکام ہوگئے ، ان کا کوئی حیار کارگر نابت منبل ہور جاہے واب کسی حجاڑ بھوٹ ک والے کو تلاش کرو ۔ کوئی دم کرنے والا دکم ہی کرے ۔ کسی کے تعوید کرنے سے مراد وہ حجا طربے ویک کرنے مربی کوفائر وہ حجا طربے ویک کرنے والے در ہی کرے ۔ کسی کے تعوید کرنے سے مراد وہ حجا طربے ویک کرنے والے ہیں ۔ تو " راق سے مراد وہ حجا طربے ویک کے والے ہیں ۔ تو " راق سے مراد وہ حجا طربی ویک کے والے ہیں ۔ تو " راق سے مراد انسان کی وہ کی والے ہیں ۔ تو " راق سے مراد انسان کی وہ کی ۔

ب رجب اس کے بچاؤ کے تمام ظامری اسباب فتم ہوجاتے ہیں .

منکرین قیامت کی ایرسی

راق كالفنوم

بعن مفرین کرام فراتے ہیں۔ کر لفظ داق، رقیہ سے بنیں ملکہ دقی سے بھی ہوسکتا ہے۔ اوراس
کے می اور پر چرط صف کے ہوتے ہیں۔ گویا داق سے مراو وہ فرشتے ہیں۔ بوان ان کے پاس اخری دقت
میں آتے ہیں ، ادرایک دوسکے کو کہتے ہیں۔ کراس شخص کی دورج کو لے کہ کون اور بر جائے گا۔ بعن
عذاب ولسلے فرشتے اس کو لے جا بئی گئی رحمت والے ، اس وقت دونوں قسم کے فرشتے وہاں
مرموجو دہوتے ہیں ، اگر مرف والاموں ہے۔ تو اُسے علیتین والے فرشتے ایجائے ہیں۔ بیسا کہ دورس کم محکم موجو دہے۔ کہ علیتین ساتوں آسمانوں کے اور پر سے مجال بہشت ہے۔ بس نیکو کار النان کی براور اللہ موجود ہے۔ کہ علیتین ساتوں آسمانوں کے اور پر سے مجال بہشت ہے۔ بس نیکو کار النان کی براور اللہ موجود ہوتے ہیں موجود وہ اس کے لعد اُسے والیس برزی یا عالم قبر میں جوتی دیا جاتا ہے۔ اس کے لعد اُسے دائیں ہوتی۔ یائے تھی موجود ہوتا ہیں۔ اور جائے کی اجازت متیں ہوتی۔ یائے تھی موجود ہوتا ہیں می لیطا دیا جا تا ہے۔ اور جائے کی اجازت متیں ہوتی۔ یائے تھی کو برکین ہیں لے جائے جائے ہی اور جائے ہیں۔ اور جائے کی اجازت متیں ہوتی۔ یائے تھی کو برکین ہیں لے جائے جائے ہیں اور تا سے داق سے موساتوں زمینوں کے وی خوجنم کے طبع تا میں سے ایک طبع تھے۔ توگویا اس لحاظ سے راق سے موساتوں زمینوں کے وی خوجنم کے طبع تا میں سے ایک طبع تھے۔ توگویا اس لحاظ سے راق سے مراور اور پر طبع والے فرشتے ہوں یا زحمت کے۔

مجربن کے زندگی کے آخری کمحات

وَظُنَّ اورانیان گان کو باہے۔ بہاں بڑطن معنی لیتین ہے لیجی مرفے والے کو لیفتین موجا ہے۔
انگہ الفود کی کھری ان بہنی ہے۔ والمتفت المت فی بالشاق اور نیڈی بنیڈی کے ساخط بل جاتی ہے۔ والمتفت المت فی بالشاق اور نیڈی بنیڈی کے ساخط بل جاتی ہے۔ تو بجبر اس بس حرکت کی قوت باتی نہیں رہتی۔ یا بچرار کامطلب بیہ ہے کو المولان کی ہے بیول انسان کے لیے وطرح سے باعث کلیف ہوتی ہے اولاً پر کہ اس مالی وہ مبتلاتھا ، اسنیں حصور کر موار جے۔ اور ثانیا برکم اسے برزخ بیں معلوم کیا معاملہ بیش آئے والا ہے۔ ونیا بین توعیش کرتے ہے۔ اور ثانیا بیر کم آگے برزخ بیں معلوم کیا معاملہ بیش آئے والا ہے۔ ونیا بین توعیش کرتے ہے۔ اس اس کے کی صورت حال ہو گی۔ اس طرح کو یا یہ جوائی کا وقت انسان کے بیے حوم بری اذبیت کا باعدی ہوتا ہے۔

اس کے بعدانجام کاربیہ ہے کہ الیا کرتیک کجو کھیڈ المکساق ۔ انس دن اپنے دب کی طرف عینا ہمو آہے۔ بہت کہ الیا کرتیک کبو کھیڈ المکساق ۔ انس دن اپنے دب کی طرف عینا ہمو آہے۔ بہت کہ النان کی دوسری زندگی کی پیلی منزل مثروع مہوجا تی ہے۔ اس کی فرایا ۔ کہ آج تم حلید بازی کرتے ہمو ، انسان کی دوسری زندگی کی پیلی منزل مثروع مہوجا تی ہے۔ اس کے فرایا ۔ کہ آج تم حلید بازی کرتے ہمو ، انسان کی دوسری جائے گئی تو بہت جائے گئی کو بہت جائے گئی کو بہت جائے گئی کہ کیا معاملہ بہتی اسے والا ہے۔ جس وقت تمہا دی جان ہانسانی کی بٹری کہ بہت جائے گئی تو بہت جائے گئی کو بہت جائے گئی کہ کیا معاملہ بہتی اسے والا ہے۔

القيمة ٥٥

تبك الذي

رأيت الا ١٠٠٦)

فَكُوصَدُّقَ وَلَاصِلِّ (٣) وَلِكِنْ كُذَّبُ وَتُولِي (٣) ثُمَّ دُهُ يَوَلِي اللهُ الْعُلِم يَتَمُطَّى ﴿ إِنَّ اللَّهُ فَاوْلَىٰ ﴿ إِنَّ أَنَّكُ اللَّهُ فَاوْلَىٰ ﴿ إِنَّ الْجُمْسَاتُ الْوِنْسَانُ أَنْ يَيْتُرُكُ سُدَّى إِلَى الْمُدْبِيِّ الْمُدْبِكُ نَطْفَةٌ مِّنْ مُّنِيِّ لَيْمُنِي ﴿ أَنْ عَلَقَةً فَعَلَقَ فَسُوِّى ﴿ فَعَلَلَ مِنْ لُمُ النَّفَجَيْنِ الدُّكُ وَالْدُنْتُ إِلَى الْمِيْنَ وَالِكَ لِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَجِي مَا الْمُوتَى الْمُوتَى الْمُوتَى الْمُوتَى مرجیس و۔ پس مزتواس نے تصدیق کی اور نرنما زبرسی اس ملکواس نے تک بیب کی اور

اعواض کی اس مجر اپنے گھر والوں کی طرف اکوانا ہواگیا سے ملاکت ہے تیرے بلے پھر ملاکت ہے جہ ملاکت ہے تیرے لیے بھر ملاکت ہے کی کی انبان گان کر آہے كها بيكار جهور دباجائ كا؛ ﴿ كَا النان ايك قطرة منى تهيس تفاح رحم ك اندر شبكا وباجاتا ہے؟ ﴿ كَمْ مُجْرِوه حما بواخون تمانس فدانے اس كوبداكيا اور عليك على بايا ﴿ عِيمِنِايا اس مع جواً نزاور ، وه ﴿ تَوْكِيا وه خدا اس بات برقا در منين كرمُ دول

كوردوباره الذنده كرف ا

مہلی آیات میں مٹرین قیامت کارواورائ کے بڑے انجام کا ذکر کیا گیا تھا۔ان آیات مين بهي اسم صنمون كوبيان كيا كياسب رالله تعاسك في منحرين فيامت ملح بارك كمجر ولا لَل اثنارةٌ بیان فراتے ہیں۔ اور ائن کی کو تا ہی اورمبط دحرحی کا ذکر کیا ہے۔ ارشاد موتاہے۔ کرمنکرین فیا بری ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ قیامت کے ایکے گی، اور اس کولید مجھتے ہیں، برغفلت میں بڑے موتے ہیں۔ اور اس عفلت کاسب بالعموم ان کے مال واساب ہیں مربیلی سور تول میں عجى بيان موجيًا ب، اوربيال عبى ذكر موجيًا ب كالله يل مجبق العلجلة وتذرون الدحدة اینی انکارقیا من کی وجہ بہ ہے۔ کہتم علد بازی فین ونیا کی زندگی کولیت دکرتے ہو۔ اورا خرت کو چھوڑتے ہو۔ بہ دینوی ذندگی میں انہاک اور اس کے مال واسباب کی محبث می النان كوآ فرت سے غافل كرتى ہے۔ اس كى طرف كوئى دهبان نبيں ديا۔ حتى كرموت اجاتى ہے۔ اور

كذشة يعيوشه

صدق فأعتوم

الكي منزل سيايب سامة آجاتي ہے۔

فرایا فکهٔ حسکه و که صلی افسوس کامقام ہے کرمنگرین قیامت نے نہ تو تصدیق کی ادر نہ نماز بڑھی۔ حسکه ق سے مراد تصدیق کرناہے ۔ بعنی ابنول نے آئ باتوں بریقین نہیں کیا ،جن پر بریقین کرنا صرور می ہے اور ان میں ایک قیامت بھی ہے ۔ علاوہ ازیں اللہ تعالی کی وحدا نہیت ، انبیا علیم السلام کی رسالت ، ملاکہ ،کشی سما ویہ یہ بھیم بنرائع اللیہ ہیں جن کی تصدیق کرنا ضروری ہے اگریٹی فض تصدیق کرتا تو صحح اعتقاد لینے ساتھ لے جاتا ، اور جو جمعے اعتقاد سے کرجا ناہے ، آخر میں فرشتے بھی اس کے حق میں گواہی جہتے ہیں ۔ انبیا رعلیہ السلام بھی اس کے متفارشی بینے ہیں ۔ انبیا رعلیہ السلام بھی اس کے متفارشی بینے ہیں ۔ انبیا رعلیہ السلام بھی اس کے متفارشی بینے ہیں ۔

قرآن بھی اُن کا سیع ہوتاہے۔ اور السرتفالی بھی اُن بہر کمبر بانی فرماتے ہیں۔ مگر صورت عال بہہے ، کہ اس نے تو تصدیق ہی نہیں کی فکا کہ کہ تنہیں کو سیجا ہی نہیں سمجھا۔ ملکہ اس کی باتوں کو تھیلا یا اور کہا کہ یہ اساطیر الاولین ہیں بیلنے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں ان میں کوئی صدافت تہیں ۔ بزکوئی قیامت ہے نہ کوئی جزائے عمل ہے۔

الم بسيفاوی قراتے بین که حکدی کامعیٰ صدقه خیات کرنائجی ہوتا ہے۔ اس کا ظرے فلا حکدی و کہ حکدی کرنائجی ہوتا ہے۔ اس کا ظرے فلا حکدی و کہ حکدی کرنائس نے صدقہ خیات کیا ند نماز بڑھی جیسا کہ دو سری آیت بین فاحلیت فاحلیت و کا کوئے میں المار کے گا کہ اے اللہ الحجے محقور ٹری سی قبلات فیلے فیے تاکہ بن صدقہ فیرات کر کے نیکو کاروں میں شامل ہوجاؤں مگر جب موت کا وفت آجا تا ہے۔ تو بھر اللہ تعاسلے مورخ مندی کرنے نے کا کہ وجاؤں مگر جب موت کا وفت آجا تا ہے۔ تو بھر اللہ تعاسلے مرخ مندی کرنے نے۔

صدقه میں ذکواۃ بھی شامل ہے۔ بیساکہ بھیلی سورت میں گذر سرکا ہے۔ کرانسانی ممدروی جس میں صدقہ نیبات شامل ہے۔ اور معا دیہ نبیادی چیزیں ہیں۔ والی فرکر آیا تھا۔ کہ جنت والے لوگ دوزج والوں سے سوال کریں گئے ماسکگ گھے فی مسقی ۔ جمہیں اس جہنم میں کون می چیز لائی۔ تو وہ کہیں گئے۔ کہ فو فک موں المصرف بین نیسی مازیں سیس بٹر صفت تھے۔ وکم فوف فی فطور میں مرمول کے المرسنے کین اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ کھانا کھلانا فوع النانی خاص طور بہ ہم مذہبول کے

اله تفنير بيضاوي صابي

سائق مهرددی کرنامیئے بحبر میں اوّل تمبر برزگواۃ ہے۔ توگر یا تعلق بالٹند کے لیے نما ز ضروری تھی، وہ نہ بڑھی اوربی نوی انسان کے ساتھ تعلق کے بیاے صدفہ جزات صروری تھا، وہ بھی نہ کیا، نہ توالستر لفاظ کے ساتھ والط فائم ہوا ۔ کیونکی مسکین بروری نہ کی ۔
کے ساتھ تعلق قائم ہوا۔ اور نہ لوگوں کے ساتھ والط فائم ہوا ۔ کیونکی مسکین بروری نہ کی ۔

اسى بيے فرايا فكد صُدّى براس نے صدقہ خرات كيا وك صَلّى اور د نماز برصى ما يد اس نے تصدیات کی اور نر نماز بڑھی . نماز ایک البی جزے بیس کے متعلق صنورنی کریم علیالصاوۃ والسلام ني وزاية أقال ما يحسا سب بد العبد انسان بي الرجيامائك، وه نمازت - محاسي بي سيلانم برنماز كاب - نماز رهي مي بانبيس مَا زموم اور كا فرك ورميان علامت فارقر ہے۔ بين العب و كبين المترول والكُفرنزل انص الله المحمد من اورمنز كين كے درميان فيصله كن چيز نماز ب جس نے نماز ترك كى، اس نے كعربين فدم ركه ديار أكر بالكل الكاركر ديا ، تو كا فر بهوكميا ، ورنه فاسق توسيم بي - نما زاورزكواة وكواليي علامنیں ہیں اجن کے ذریعے انسان کا ایمان ناست موتا ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ کررتیخص مومنین م كرجاعت كا أدمى م يسورة توبيم فرايا فَإِنْ تَاكِيلُ وَأَقَامُوا الصَّلَالَةَ وَالتَّحَالُونَ فِأَخُوا نَكُوعُ فِي الْدِينِ الربيالُ كفرور شرك سے توركريس، نماز برصن لگ مايس، ذكرة يين لگیں الو تما اسے بھائی بن کئے ۔ جھ کھانتم ہوگیا۔ تمام حقوق ہوتمہیں عامل ہیں اندیں بھی لیکے ۔ دوری أيت بي فرايا فحكو كبيدكورة بجر حيور دو انبين ان سے لاا كى زكرو ـ كريا نمازا در زكاة دوائسي علامتين بي جن مصلمان كي بيجان مونى ب مان توباطني بيرب اسونظر نيس أتى -منظر ظا ہری فلا مات نہی ہیں۔

نماذکی ایک اورخوبی برہے۔ کر توجہ الی النظر کا ذرابعہ ہے حب طرح کوئی بھاگا ہوا غلام اپنے ماکک کے سامنے دست ابتہ حاصر ہوجائے تو اس کا عضر کم مروجا تاہے۔ اسی طرح الٹر تعالیٰ کی ماکک کے سامنے دست ابتہ حاصر ہوجا ہے تو اس کا عضر کی مالت میں اس کے صنور دست ابنہ حاشر نالا صنعی اور اس کے عندیں کو کم کرسنے کے لیے نماذکی حالت میں اس کے صنور دست ابنہ حاشر ہوجا تا میں تا کا فی ہے۔

ا سنن داری ۲۵۴ سنن نی مداه که تر نری صلای سال می مداحد سد ج

صدقرادرنماز کی اجمیت

الخرص نذ تراس نے نما زیر جمی اور مد صدقتہ کیا ۔ کرجس کی وجہسے تعلق یا بیٹر درست مہوتا ۔ اور مخلوق خدامكے ساتھ بھی تعلق بیدا ہوما ملکہ ولکن كذب ولوكى كيا يركه رسول، قرآن ماك ورقيامت كى تكذيب كى - اور نماز بطيصنى بجائے من پھيرليا - اعراص كدليا . كويار يمت هذاوندى سے مزيد دور بوكيا -متحن كي أكمر

عركيا بوا نَدْ وَهُكِ إِلَى الْمُلِدِ يَتُمُ طَيِّ لِيْ الْمُولِدِ يَتُمُ طَيِّ لِيْ الْمُولِولِ فَي طرف الرَّمَا بوا يا انظرُوا في لبتا ہواگیا . مطاط ربر کو کیتے ہیں جس کے کھینے سے تناؤ پدا ہوتا ہے . مدہب سترلیب میں آتے إذا مُشَت أُمَّرَى المطبوطيك حب ميرى امت كالله المروالي عالميس كار البائف فارس ادر ابنلئے روم الوک ال کی خدمت کرتے الگیں گے۔ اس وقت میری امت پرمصیبت الرائے گی يه اكطوالي جال الشرتعا الكوب بدنيس رالطرتعالي كوتوعا عزى كب مدسه واسي بي بين سندول كي تعريف من فرماي وعياد التحمر الدُّوين كيمشون على الدُون هوناً تعين ومن کے بندے وہ ہیں. ہوزمین بر وقار اور ام سی نصیطة میں . اکثر والی جال نہیں جلتے ۔ اگراکم والی عِالَ عِبُوكَ تُرَانُكُ كُنْ شَحْرُقَ الْوُرْضَ وَكُنْ شُكْعَ الْجَيْ الْمُعْوَلَدُ مِهَا لِاسْرَاسَان سِينيس

فرمایا۔ پھروہ لینے تھے والوں کی طرف اکٹر تا ہواگیا۔ جبیاکہ کوئی بڑا کارنام سرانجام سے کر آیاہے۔اسے تو ترم اور ندامت ہونی جا سیے عقی کراس نے الطرکے ببیوں کو حصلایا۔ نما تربع اور لینے مالک کے حضور ما صربونے کی بجائے اس نے الی اکٹر دکھائی۔ اور منہ مور کر مرکثی اور نبختی يراتزا أبوا إين متعلقين كي طوف لوم -

المكا مائے كا . مكر وہى يا رئي جيوف كے الى ن رہو كے . مذربين عصاصا كى اور د ببار كى جوالى

ارنناد بومات اولى لك الكتب بتيرك بله فأولى بربلاكت ب ـ شرّ أولى منحرين كي الاكت لكُ فَأُولَى بَجِر مِلاكت ہے ، بجر بالكت ہے ، جار مرتب ذكركيا - لفظ اولى المرولى سے ہو، تواس كالعنى ب فريب مونارسا مرسى تواس كالورامطلب يرموا أوْلَى الْهُلُدُ لْحُلْكُ لَعِنى ملاكت تبري قریب مو اوراگراو لئ کا ماده و کیل ہے تواس کامعیٰ تباہی اور مربادی ہوگا۔ گویا جا رمزتبہ فرمایا تیرے بلے تباہی اور بربادی ہے مفسرین کام بیان قراتے ہیں کر لفظ الکت کا چار مرتب و مرانا ،اننان كَىٰ عِارِكُونَا بِيول كِي وجهسے ہے .كم اولاً اس في تصديق نه كي يا صد فرخيات نه كبا - ثانياً اس في

سله ترشی ص ۳۲۹، موار وا نظان ص ۲۲۹

يك بينج حاوكك.

نماز را بمصى، ثالثاً اس نے تک بیب كی اور رابعاً به كه اس فے اعراض كيا -اسى طرح اگراولى كا ماده أوَل سے موتواس کامعتی" انجام" ہے۔ تواس لحاظ سے بھی طلب بہموگا کہ نیرا انجام تنامی وہما دی جے۔ بم كے اللے تعالے لے وقوع قيامت كے متعلق دو دلائل بجي اشارة بيان فرمائے راشاد موتاب، أيحسبُ الونسان أن شين ك سدى كيا انان كان كرنا ہے - كراسے بيكار تھيور دا جائے کالیدی کامعیٰ ممل وربیارہ مقصدید کد کیا انسان برکوئی ذمہ داری تنیس ڈالی جائے گ اس سے کوئی بریس تعیں ہوگی۔ اگرائس کاخیال ایس ہی ہے۔ تویہ باطل خیال ہے۔ النان کی فطرت، سرست يامزاج بي مليت اورجيميت كي شكش بائي ما تيه، اوراس كاتفا صاب كرانان مكلف ہو۔ اور مومكلف موكا اس كے سائف جزائے عمل كا ہونالازمى ہے۔ نومفصديہ موا كوانك كومهل سيس حيورًا جلسة كا . رئيسة فانون كابابند بنايا جائة كاراس بابندي كے بغيران ان ترقي كي طرف قدم سيس الطاسكة وأن باك من عار عار أيسية . إنا يم الله أن المنواكلة امن طيبات ما دافة يا يون ارشا دست كُ مَا كُلُوا أَمُولِكُ مُو بِينَكُمْ بِالْبَاطِلُ تعِيْ فَلال كام كرو- فلال سي دُكُانُ -اكرة فالون كى يابندى بنيس كروك ترحظيرة القدس بعنى بأك مقام كى طرف تمارا قدم منيس الطيط كا-اورتم كاميايى كىمنزلسے ہم كارنىيں بوسكوكے والله تعالى فيان كودنيا مي فعل وشور، قوى ظامرہ وباطنہ اور دیگرتما مراساب سے کر قانون کا پابند نبایاہے۔ یہی پابندی انسان کے لیے نرقی كاذيذب اكرانان بايدى منيس كرك كالتوتنزل كاشكار موجلت كالمكن كالرط عين محرجائے گا جہنم میں بہتی جائے گا۔ لہذا انسان کومهل منیں ملکم کلف بٹایا گیا ہے۔ اور اس

وقرع قیامت کی دوسری دلیل النه تعالی نے انسان کے مادؤ تخلیق کو بنایا ہے۔ النان مسمجھ اسے کہ العظر ان کی مطری الدا اور اعضا کو دوبارہ جمع نہیں کریں گے مگراس نے اعلان فرا دیا کہ ہم اس بات برق درہیں کہ انسان کے لورلو کو کرابر کر دیں راس مرحلہ بر انسان کی توجائس کی تخلیق کی طوف دلا کی گئے۔ فرایا اکسے دیگے نظف کے کہ باان ان ایک قطرہ آئے میں مطاور منہیں تھا ۔ نطف شفاف بانی کو کہتے ہیں ، جس میں ملاور ملے نہ ہو۔ انسان کے نظف میں بھی ملاور منہیں ہوتی ۔ اس کی فارسے بہ خالص ہوتا ہے۔ فرایا اکٹر کیا گئے نظف کے نظف کے بین بھی کی ایک لوند

انا نی کی تین حقیر قطرۂ آپ سے

فيامت كے روز لازاً

بازپرس ہوگی

نہیں تھے جے رحم کے اندر ٹیکا ویا جاتا ہے ۔ بعنی انسان ایک تعقیر فضلے کی پیدائش نہیں ہے جدیا کہ-الكي سورة من آئے كا المو يحلف كو من مائية مهدين كياتم كوسم نے ايك حقير إلى سے بيانين كيانيانا پاك يانى كركيراے كولك جائے تروہ بھي ناياك ہوجائے . نظاہ برائے ترا دى نفرت كرے -اطیا کہتے ہیں کہ مادہ منوبیہ منم کا بوقے درہے کا فضلہ ہے۔ حب کوئی اُدمی غذا کھا تاہے۔ ترپیلمدر میں وہ کیلوس مبتاہے ۔ کچرانتوں میں بہنچ کر تمیوس مبتاہے ۔ وہ ں سے میل کردب عظرين مبنية ہے توخون منتكہے حب برم عضوين خون كي تقيم مروتي ہے ۔ تواس عضو كامطلوب ماده نبلب رجائج بنون مي اعض تناسل مين بني المحالي المال منوير مناتب مير فضله كاليحظ درج ہے۔ یہ ایا عجیب وغریب ما وہ ہے کرسفید ہے مگر دودھ جیسا نہیں۔ کیونے دودھ الک باكيزه جيزي اورنشوونمامين كام آتى ہے۔ بير بحيل سے مثاير هي بنين كھيل درخت كا خلاصه اور تخوط موناہے۔ اور اگر اسے درخت سے علی و کردیا جائے . توزندگی سے لعبد موجانا ہے ، جیسے اگر مٹنی درخت سے کا ط دی جائے تروہ بے جان ہوکرسو کھ جاتی ہے مگر اس ما دہ تویہ میں اللہ تعالے نے ب فاصبت رکھی ہے کر لینے اصل سے کی کریمی ان ان جبری تنرف المخلوفات جیز کی بدائش کلب بنت ا تعرف اب شبكائ مانے كے بعدكيا بوار شيخ كان علقة كيروه لموك ايك المحط عين تبدل ہوا۔ جالیس ون کک بیقطرہ آب اس حالت میں رمبتاہے -اس کے بعد نبدیلی مشروع ہوتی ہے السّرتعالیٰ اس کوننوں کی شکل میں تبدیل کرنے ہیں۔ مزید جانیس دن کے بعد اسے گومنٹ میں تديل كي عاتا ہے . الكے جلے ميں اس ميں مرياں پيدا ہوتی ہيں راورات في دُھانچر بختا جا تا ہے۔ اس طرح جب جار چلے بورے ہو ماتے ہیں۔ تواقھ سے روح اسمانی اماتی ہے۔ بوروح موانی سے مرکز برا اتبان بنتاہے۔ اسی بلے فروایا تُمّع کان علقت وہما ہوا تون تھا۔ فَحُنْلُق كِس مدانے اس کو پراکیا فسٹی اور طھیک طاک بنایا۔ اس کے تمام ظاہری وباطنی اعضار کال درج كينائ بهراس تقرقطرة أب سے بدلك بوئ انان سے العظر تعليے نے زاور ما وہ كا جوالا بِنَاوِيا فَحُكَ لَكِمِنْكُ النَّقُ جَبِينِ الذَّكُرُ وَالْدُنْتِي ر

بیمنسی تفرنی سطرح ہوتی ہے۔ بلے بلے مامر واکم مجی حیران ہیں۔ کہ یہ کیسے ہوجا تا

ہے۔ وہ اس کی توجبیر بیان نہیں کرسکتے مگر بیرالظر تعاسے کی کھال حکمت ہے۔ کہ ایک مرحلہ

ان فی ننو دنما کے مختصہ ملارج الیا آئے۔ جب پیچے کو نہ یا اور جا اور جا اور جا ہے۔ فرایا وہ ذات مذاوندی جی سے انسان کو فطرہ اب سے تیرمیال اور پٹیاں نے کر بیا کی۔ اکبیس فر لاک بھتا دید علی اُن پیچی کا کر اُن کی کر کی اور مندی کر مر ووں کو دوبارہ زندہ کرف ۔ گویا اللہ تعالی نے انسان کی بیائش کو ولیل کے طور پر بیش فرایا کہ موفولا کی کہ دوہ مرتے کے بعد انسان کو بھی منوق پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے بیدے یہ کون سی جید بات ہے۔ کروہ مرتے کے بعد انسان کو بھی وہی کہ وصورت میں اور نہا کی تعد بات اور نہا کا کہ مولات کے دوبارہ عبد انسان کو بھی وہی کہ وہ وہ اور نہا کے دوبارہ عبد انسان کو بھی وہی کہ وہ وہ اور نہا کے دوبارہ عبد انسان کو بھی وہی کہ وہ وہ وہ اور نہا کے دوبارہ عبد انسان کو بھی وہی کہ وہ وہ اور نہاں کو بھی دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کا دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ میں کے دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کا دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کا دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کی دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کا دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کا دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کا دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کی دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کی دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کا دوبارہ عبد انسان کو بھی دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کی دوبارہ کے دوبارہ کا دوبارہ کا دوبارہ کی دوبارہ کو دوبارہ کی د

مقام عزروفكم



السَّهُ هُرِهِ اللهُ (آئِتِ اللهُ)

ت بک الذی ۲۹ درکس اوّل ۱

منروع كرة مول الشرتع كے ام سے جو بي مربان نمايت رحم كر بواله

هَلُ اَلَّىٰ عَلَى الْوِنْسَانِ حِيْنُ مِّنَ الدَّهُ لِلَهُ يَكُنُ شَيْئًا مَّذُكُونًا ﴿
اِنَّا خَلَعَنُنَا الْوِنْسَانِ مِنُ نَطْفُلَةٍ اَمَنْنَاجٍ فَلَّ لَّبُنْ لِيَا لَهُ عَلَيْنَا اللَّهِ الْمَسْبُعُثَا الْوَنْسَالِي اللَّهُ السَّبِي الْمَسَانَ الْمَسَانِ اللَّهُ السَّبِي اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ

پالے سے میں کا فور کی ملاوط ہوگی ( یہ ایک جیز ہے اس سے السر کے زماص)

منعے بیس کے لٹرکے وہ بندے (ابن مرض سے جہاں چاہیے) اس تیر کرمیلائیے

اس سورة كا نام سورة الدهرسة - دهر زمانے كو كتے ہيں ، اس كى بيلى آيت بي آبائے ا كا ذكر سے -اسى سے اس سورة كا نام سورة الدهر سے جمعنسرین كرام قرماتے ہیں ۔ كه اس سورت

ك روح المعاني صبي الفيرعزيزي صريم ١

ولالتمر

کے متخد ونام ہیں۔ دم رکے علاوہ سورۃ ھک اُلی جوکہ اس سورۃ کے پیلے لفظ سے موسوم ہے اس کانام سورۃ میں انان کی کہا گیا ہے۔ سورۃ انان کی کہا گیا ہے۔ کہونکہ اس میں اثنان کی کہا گیا ہے۔ کہونکہ اس میں اثنان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ کہونکہ اس میں اثنان کی تخلیق کا ذکر ہے۔

اس سورة کے مکی یا مدنی ہونے کے متعلق مفسرین کرام میں اختلاف با یاجا تا ہے۔ لیصن فرمانے ہیں۔ کہ بیر مدنی زندگی میں نازل ہوئی۔ لیصن دوسے رفر ماتے ہیں۔ کہ بیر کی سورة ہے، ہجرت مرینہ سے بہلے نازل ہوئی ۔ بعص کہتے ہیں۔ کہ مہلار کو ع مکی زندگی میں نازل ہوا ، اور دور سرا مدنی زندگی میں۔ تاہم اکٹر مفسرین کے مطابق بیر سورة ، ہجرت سے بہلے نازل ہوئی۔ اس کی اکتیس آبات دورکورع ، دوسوچا میں کا لفاظ میں اور بیرائی مزار کھی نے وقت بیشتمل ہے۔

اس سورة مباركه كاموصوع مبلى سورة قيامت كيسا عقطات ببلى سورة بين بحي

قیامت کا ذکرہے . نواس سور ہ کا بھی زیادہ ترحصہ قیامت سے متعلی ہے ۔ البتہ بہلی سور ق میں جو بات اجمال کے ساتھ بہان ہوئی، اس سور ہیں تفصیل کے ساتھ ذکورہے ۔ اس سور ق

میں قیامت کے ذکر کے ساتھ دوگروہوں لین شکر گزار اور ناشکرگزار کے انجام سے تعلق تفصیل

بان کرئن ہے۔ لندا اس اعتبار سے اول کہ سکتے ہیں کہ اس سورۃ کاموضور ع( BJECT)

ایداورا مشرار کا انجام ہے۔

ببلى مورة مين ابتدائے قيامت كا حال تفصيل سے بيان كيا گيا تھا انس مورة مين تھا في الديكري الدي

که ریجے روح المعانی ص<u>بح ا</u>

كوالفت

موصوع ارسليموة

کے ساتھربط

وا سے انعام واکرام کا ذکرسے .

پیلی سورة میں جی انان کی تخیق کا ذکرتھا کہ ویجو اانان کوالٹر تھا لئے فظرا آب سے پیدا کیا۔ نرادرہ دہ بنلئے۔ اس کے باوجود آنچے سُٹ الْاِیسَان آن سُٹ تک کے سے بیدا کیا۔ نرادرہ دہ بنلئے۔ اس کے باوجود انکے سُٹ اللایسَان آن سُٹ تک کے سے بیدا کیا۔ اور ویٹا النان گان کر آجہ ہے کہ اُسے مہالی چورڈ دیا جائے گا۔ آخرت میں اِس سے کوئی سوال وہجا ہے تہیں ہوگا النان کی میں اُس کو مکلف بنیں بنایا جائے گا۔ آخرت میں اِس سے کوئی سوال وہجا ہے تہیں ہوگا النان کی تعلق ہے النان کی تعلق کے دار میاں ہے ۔ کرآزا اُنٹ میں ڈالا جائے گا۔ میں ڈالتے ہیں وہاں تھا مہل بنیں چیورڈ جائے گا، اور بیاں ہے ۔ کرآزا اُنٹ میں ڈالا جائے گا۔ میں میں ڈولتے ہیں وہاں تھا مہل بنیں جیورڈ جائے گا، اور بیاں ہے ۔ کرآزا اُنٹ میں ڈولا جائے گا۔ میں میں اور کی دور کے اور کہاں بیر ہے۔ و کُلفٹ ہے و کُفٹی ہی ہوں میں میں ترواز گی اور کسرور مطاکریں۔

فضيلت سورة

الم م ١٦٨ ترندى مال بخارى مبيد م دوح المعانى مروم ابن كثير مرمي ورفورم ٢٩٠٠

گیا بھنور علیہ السلام نے قرایا اُخی کے نفتس صاحبے کے السنے فی اِلی الجائے یعنی تنہارے کھا لی کی جان جنت کے ایک الجائے قاصی تنہارے کھا لی کی جان جنت کے نفوق میں کل گئی ، حدیث کے ایک راوی صالح المری قاصی تنہ جب وہ قرآن باک کی ملاوت کر ہے تھے۔ تواس میں اِس قدر حذب ہوتا تھا۔ کران توں ہے دہ ہوت طاری ہوجاتے کے درہیاں کہ کہ بعض اومی ملاک ہوجاتے )

الغرص سورة دم اسورة النان اسورة هل الى اورسورة المشاج سب اس سورة كى المنطق مباركه من الله المساح مباركه من المساع مباركة مب

انسان كيحيثيت

اس كے بعد قرایا بنگ خگفت الونسك من نطف له اخشاج مهد ان و بانى كى ايک ايس بوندس بندا كيا جو ملا علام و تا ہے ۔ بعض فراتے ہيں ۔ كرامثاج ، منتج كي جمع ہے بحر كا معنی خلط ملط مهونا ہے ۔ نطف شفاف بانى كو كيتے ہيں بوز كرات ان كي كيت ميں مرد اور عورت كا بانى معنی خلط ملط مهونا ہے ۔ نطف شفاف بانى كو كيتے ہيں بوز كرات ان كي كيت ميں مرد اور عورت كا بانى بلاعبلا ہو تا ہے ۔ اس كے كوئي جمع منب موتى ۔ جيد الم زمخشري فراتے ہيں برکا الفظ مفرد ہے ۔ اس كى كوئى جمع منب موتى ۔ جيدے الم زمخشري فراتے ہيں بركان الفظ مفرد ہے ۔ اس كى كوئى جمع منب موتى ۔ جيدے الله زمخشري فراتے ہيں بركان الفظ مفرد ہے ۔ اس كى كوئى جمع منب موتى ۔ جيدے

ك ذوى شرح مم صيبا ك تفييك ف صيب

لفظوقوم مفروہ مگر جمع کے معنول میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ امشاج کھی مفرد ہونے کے باوجود جمع کے معنول میں ستعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح لفظ امشاج کھی مفرد ہونے کے باوجود جمع کے معنول میں متعمل ہے۔ گوبا امشاج کا ایک معنی توریم اور اور توریت کا مادہ تولید ولا ہوا ہوتا ہے۔ اور دو مراحتی ایر کراس یا نی میں وہ تمام عن صر بائے جائے ہیں جوالنانی میں مدید ہوں ہوتا ہے۔ اور دو مراحتی ایر کراس یا نی میں وہ تمام عن صر بائے جائے ہیں جوالنانی

سمين وود موستي ال

ان نی صب

کے ی و

لین فی فلسفیوں کے ایک گروہ کا منیال تھا۔ کہ ان ن چار مناصر آگ ، پانی ، ہوا اور می سے مرکب ہے۔ بعض نے باخ اور معض نے سے بعض نے باخ اور معض نے سات عنا صربتا کے۔ تا ہم جارعن صرفار یا سات نہیں ملکم بہت کے ترقی یا فتہ سائنس دانوں کا تجزیہ ہے کہ ان نی جم کے عن صرفار یا سات نہیں ملکم بہت نیادہ ہیں۔ اب ایک سودس سے زیاوہ عنا صریخ برگا ہوں میں دریا فت ہو چکے ہیں عضرایک نیادہ ہیں۔ اس ایک سودس سے زیاوہ عنا صریخ برگا ہوں میں دریا فت ہو چکے ہیں۔ عضرایک بیط چیز ہے ۔ خارجی دنیا کے تمام عنا مرحن میں بائی جاتی ہیں۔ ان ان کی تحقیق باقی تمام مخلوق سے زیاوہ ہی چیدہ ہے ۔ جن کی تحقیق بی می میں بائی جاتی ہیں۔ ان ان کی تحقیق باقی تمام مخلوق سے زیاوہ ہی چیدہ ہے ۔ جن کی تحقیم سے میں تمام خلوق سے زیاوہ ہی حضر ہے ۔ اس طرح کسی مخلوق میں تین عنا صربیا ہے جاتے ہیں۔ مرکز انیان ایک واصد مخلوق ہے جس کے جسم میں تمام خارجی عنا صربیا ہے جاتے ہیں۔ اس طرح کسی مخلوق ہیں تین عنا صربیا ہے جاتے ہیں۔ مرکز انیان ایک واصد مخلوق ہے جس کے جسم میں تمام خارجی عنا صربیا ہے جاتے ہیں۔ مرکز انیان ایک واصد مخلوق ہے جس کے جسم میں تمام خارجی عنا صربیا ہے جاتے ہیں۔ مرکز انیان ایک واصد مخلوق ہے جس کے جسم میں تمام خارجی عنا صربیا ہے جاتے ہیں۔

معن سام میرالدام نی خلیق کے متعلی صنور علیالسلام نے فرایا کہ اللہ تفاظ کے مقام سطح احض کی مٹی کا کھی دری ، کہیں سیا ہ ہے ، کہیں درج ہے اس سے ادم علیالسلام کا نمیر بنایا ۔ بو بحد محتلف عگر کی مٹی مختلف ہے ، کہیں تھر دری ، کہیں سیا ہ ہے ، کہیں درخ ہے۔ اس لیے نسل النانی کی بی مختلف اقام ہیں ۔ بعض کو گر شخت مزاع ہیں ۔ بعض نرم اخلاق والے ہیں ۔ بعض گور سے ہیں ۔ بعض کا از موتو دہے ۔ بو اس میں مختلف کا میں عاصر کی صفات ، ان کی صلاحیت اور قوتیں وغیرہ بھی مختلف ہیں۔ برسی مختلف عناصر کی وجہ سے ہے ۔

جياكربيان بوا،النان كيخليق كامقصد مَبْتُركيه لعيناس كوازمانه والسان

مقصدتنينانني

له الرواور مديم باب القدر

میں والنا ہے۔ جیاکہ دوسری آسے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایکہ ہم النان کو فیرو نفرکے در بیے آز ماتے ہیں۔ النان کی بدائش کا تقاضا ہے۔ کہ لیے استحان میں والاجائے۔ تاکہ وہ اپنی زیزگی کے ایچھے بائرے اعمال کی جزایا منزا حال کہ سکے۔ آگے فرمایا جنگ نا کہ سکیٹ آ بھی بیٹ کی ہم نے النان کو سنتے اور دیجھے والا بنایا یعنی اس کو قرائے ساعت ولیمارت سے نوازا، فہم وبصیرت عطاکی تناکہ وہ اس بات بہنور کہ سے کہ اور میں کہ ان ن کی پیدائش کس ھیر قطرہ آب سے ہے۔ دوسری حکم فرمایا گفتہ نکھ نے گفتہ نا اللہ دیسان کی ایم ان کی پیدائش کس ھیر قطرہ آب سے ہے۔ دوسری حکم فرمایا گفتہ نکھ نکھ نے اللہ دیسان کی ایم اللہ کا اللہ کا کہ بیٹرین صورت بو بہدا کیا۔ اللی المثانی کی اور مجمول سے میں اور لیم بر بنایا۔ اس بی فرمایا کہ بیک کو مورت اور عمل و مورت اور عمل و مؤرمیسی صفات سے موصوف النان کو ویسی ھور میں مناس میں میں دوسری کا کو ایم کی اللہ کے۔ در الے آذائش میں والیس کے۔ اور الے آذائش میں والیس کی والیس کے اور الیس کی والیس کی والیس کی والیس کے اور الیس کا میں والیس کی والی

بعض مفسرین کرام فرنات ہیں ۔ کر نگر کیا سے مراد از ماکش نہیں ۔ بلکم بلطیاں دیا ہے منا ہو بدالقا دو اس کا ترجم اور کر سے ہیں ۔ کرہم نے ہے جلے قطرہ آب کو بلطیاں نے وے کر اس سے سمع ولی سرمتی کو پیدا کیا ۔ کہتے ہیں ۔ کران نی جم میں روح الی جو نظے جانے بکر سے عرصہ میں النان جالی سرم اصل سے گزر تا ہے ۔ تب اللہ تعالی استی ظیم ال فی ستی طام مر کا ہے ۔ بیٹو اس کا مادی بہلو سے ۔ جہاں تک روحانی بہلو کا تعلق ہے ۔ اللہ تعالی نے باعد سے ہم صفات مو کا لات رکھ فید ہو النان کے بلے یاعد فی مخاص مواس کی نجائے اس میں وہ تمام صفات و کا لات رکھ فید ہو النان کے بلے یاعد فی خوادر اس کی نجائے کا ذرائع ہیں ۔ اگر وہ ان اوصاف جمیدہ سے فائدہ المفاک راس جم کوان نیٹ کے کا ل تک بہنچا تا ہے ۔ تو لیقن گا ان ان کہلا نے کا حقدار ہے ۔ اور اگر وہ ان اطلاق حمز سے اس کے کا ل تک بہنچا تا ہے ۔ تو لیقن گا ان ان کہلا نے کا حقدار ہے ۔ اور اگر وہ ان اطلاق حمز سے ۔ کرکے اطلاق رو طرکو اختیار کرتا ہے ۔ تو می لیقن گا وہ خدار سے میں ہے ۔

بعض احادیث میں آتاہے۔ کرجب برایت مخرت عرب کے مائے بڑھی گئ کے دیکا ؟ شیئٹ ایٹ دکون انعان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا تواپ فرمانے سطے کیڈھے کا تھات کائن

له تغيير المعاني مراه الم

كرميى صورت حال رمتى بعنى بم عدم سے دجوديں بنرہى اتے كيونكر بوسكة بيد كرمم اپنى ذمرايك سع عده بران موسكين راس ليه لمد يكن شيشاً مَنْ دُكُونًا والى مالت من بي من تو اليها تھا بھزت الريخ صديق رہ اور دوسے صحابہ كرام منقول ہے كراكب سخراى كالحرايا ايب "منكاك كرفروايا كاش كريش يرتنكا بوتا يا كفاس كا البادني بيته بونار تاكم آزاكش سيزي جانا. بيحتيب انان شاير مم لين فرائض كواداز كرسكين. الرمق مرتخين كوبدا زكري توسخت مشكل ميں برجائي گے ميرتقي ميرنے مي كماہے .

نوش مال امس كا يومعدوم ي که احوال این ترمعسادم ب

الغرص ! رب العزت نے فرا یا کہ ہم نے ان ان کو کیے جلے قطرہ آب سے بلٹی ل سے مے کر بداکیا اور پھر اسے سمع و بھیر نیایا تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں ۔اس برقانون کی بابندی لازم قرار دى تاكراس كے نتائج اس كے سامنے اللي

تحکیق ان فی مے ختف مارج بیان فرائے۔ اور اسے سمع وبعبیر کے ابد مرتب مک

بينجاف كي بعد قرايا إنّا هذ ينك السّبيل بم في أس وهيك) -راستے کی طرف مابیت دی پاکسے رائے گا دیا ۔لنذاب ان ان کاکام برہے۔ کہ اِمّا شاکراً ق امتًا كُفُورًا. باب تووه شكر كذارب جائے، جاہے تونا شكر كزار مومائے. دوسرے الفاظ يس نواہ ابرار کی صفت میں شامل ہو جائے یا اشرار کی صف میں ۔ راسة ہم لے بتا دیا ہے ۔ اگر میری راست برجع كا توشير كذار بن كما برارس وافل بوجائے كا - اگراس داستے سے دوكرواني كرے كا -تونا شكر ارون مين شامل بولاد ووسرى عكر فرمايا و هد ينك المعبدين مم ق ان ان ويزرشر کی دو گھاٹیاں یا رو راستے سمجھا دیے ہیں.

مديث شراعت بس أناسي كرصنورعلياللام في ايك دفور مصرت كعب بن عجره سي فرايك كوب الطراتعالى تهيس بيدو قول بعنى سفهاك حكمت سي بجائ الهول في عرض کی بھنور! سفها کی محمت سے کیا مراوہ و فرمایا۔ میرے بعد بلید لوگ ابئ گے، ہو

مله كنزالعال م٢٩٠٠ موارد الطاك ص<u>٨٧٣</u> ، تفيير ابن كثير م٣٥٣

ان ل کے لیے برايت كي فرأتمي

میری ہابت کو افتیار منیں کریں گے۔ اورمیری سنت کو منیں بچطیں گے ظلم وزیادتی کریں گے۔ فرایا بحس نے الیے لوگوں کے طلم بران کی اعاشت کی ، ان کے جبوط کو سی سمجھا، وہ مجمد سے تنبین ہے۔ اورمیرے توعن برمنین ائے گا۔ اورس نے ان کی تصدیق نہ کی ، اعانت نہ کی ، وہ مُعسے ہے . اور میرے ومن بہائے گا بھر فرایائے کعب ! بادر کھو الصلوم جاتے دورہ ایک ڈھال ہے بعنی دنیا میں گنا ہوں کے سامٹے ڈھال کی مانٹر ہے حس کی وحیر سے اٹ ان گنا ہوں سے ری جاتا ہے۔ باکل سی طرح جماری يانى أنَّ كُوبِ مجها تاسب ، مير فرمايا والصَّلَاةُ في عجر بأنَّ ابك روابت بين قربان كالفظام تاب، اور ودسری میں مجمع ان آہے . بعنی نماز مومن کے ایما ندار موسفے کی دلیل ہے۔ یا برزخ اور اس سے س بس كاميًا بى كى دليل ہے - فَكُمُ المُسعم اوتقرب اللي كا زريج ہے ـ بعي اس كى برولت السان السُّرتعالي كا قرب عال كرمات ، بعرفرمايا . ك كعب إيادركمو كُلُّ لَحْدِهِ قَدْمٍ سُنَامِنَ مُحْتِ فَالنَّادُ الْحُلْ بِلِهِ مِوجِهِ الرحِ مُعلِيِّ مِن وورْخ كَي أَكَ اس كم ما تقرياده مقدار ہے مقصد بیرکہ ال حرام سے برورش بلنے والاجیم دوزخ میں جانے کا زیادہ سختی ہے۔ بھرون یا اے کعب إیا در کھوم انسان قبیح کر تاہے۔ اور اپنے نفس کو بیجیا ہے۔ اور نبیجینے کامعیٰ یہ ہے کہ اگراس نے ایمان اور نیکی کوخریدا توفلاح میں حلاکیا ۔ اور اگر اس نے ٹرائی، کفر، منٹرک او علطیوں کو خريداتدوه ناكامى كى طوت ميلاكيا إصَّاتَ كِنَّ قَامِتًا كُفُولً كايم طلب بيد.

کے نیج میلاجاتا ہے عرص مران ن اوشکرگزار ہوگا یا ناشکر گزار۔

ائب اگفت انجام کا ذکرہے۔ بوہلی سورہ کاموضوع ہے۔ فرمایا۔ یا در کھو! اِنَّا اعْتُ کُذَنَا مِلَا لَمِنِ مِنَ کَیْفُولِی اِنْ اَنْکُنْ کَا مُنْ اِنْکُ ہِمْ نَے اُنْکُ مِنْ کُر مُنْ اِنْکُ ہِمْ نَے اُنْکُ مِنْ کُر مِنْ اِنْکُ اِنْکُ مِنْ کُر مُنْ اِنْکُ مِنْ الْکُ مِنْ اِنْکُ مِنْ اِنْ اِنْ اِنْکُ مِنْ اِنْکُ اِنْکُ مِنْ اِنْکُونِ اِنْکُ مِنْ اِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْ اِنْکُ مِنْ اِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْ اِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْکُ مِنْکُمُ مِنْکُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُ مِنْکُمُ مِنِیْکُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْکُمُ مِنْک

البراركيد العامات

النراركا انجام

آگے کافرر کی تفصیل بائی کریرکی ہے ، فرایا ۔ عید نیا یہ ایک میٹر ہے بدیشر کے بھا عید کا اللہ اس سے الدی مرتبے والا ہو گا۔ اور اعلی عید کا اللہ اس سے الدی سے الدی مرتبے والا ہو گا۔ اور اعلی درجے کا سرور والا ہو گا ، اللہ تعالی لبینے خاص بندول کو اس کا فرر کے جیٹمہ سے بانی بلائی گے . اور جو البار مہول کے ان کے نثر اب طور میں میں برکا فرر ملا موال مرکا ۔ تا کہ لطفت و دیالا ہوجائے ۔

ك تفير زرى صالا رمالا

اورسرور مال موجلئ والبترالل كے فاص بند ہے جواس كا قرركے فیمسے بین كے ال كا توكيامي كهنار وه توبيت عالىم رتبت بهول ك واور يمركي بوكا يُفرج و كالفرج بدك وه الشرك بذك اس چینم کو حلای سکے ۔ دراصل وہ چینم کی موال مشراب طهور کی بترین موں گی۔ جیب کرسورہ قال میں ذکر کیا گیا ہے ، اور اہم سبطی نے درمنتور میں ہی بیان کیا ہے۔ کر حبنت کی منروں کا صال عجیب م غریب مرو گار بو آج ان ان کی مجرمی نبین اسک ایک توبر بات ہے کر جنت کی منز سطے ارمنی بہ چلیں گی ،مگر یا نی میں کو ٹرسیس ہوگی . دوسری برکر اہل جنت کے ماعقول میں سوٹے کی جیمڑیا ل مونگی، اورموم حس طرف الثاره كريد كا ، بنرائسي طوف وخ بهيرك كي -لعض مفسرين فرمليے بين - كربهان عبر نبر كا ذكر كيا گياہے - اس كامنيع صنور عليه السلام كا قصرمبارک ہو گا۔ کامحل ہوگا،جس سے یہ چینے نکل کرمومنوں کے گھروں یں پنجیب گے مومن جس طرف جا ہے گا، نہر اسىطرت مطرحائے گى - جىساكرسورة قتال ميں فرايا كريہ ايسا يا ني موكا جو گلف سطرنے والا مدموكا بير دود صاورعسل صفاى ننرى بول كى - اورابدائسك اندى بديد منرى رئ بدل ليس كى -التراد اورا برار کے انجام کے بعد آگے ابرار کی بعض منفات کوب ان کیا گیا ہے کہ دہ کون

له ورنتورم المعاني صرف المعاني ال

(این ۱۲ ایس

يُفِعُونَ بِالسَّادِ وَيَعَافُونَ يُومَاكَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْرِكِتُنَّا وَّيُبِيِّمًا وَّاسِيلً ﴿ وَلَمَّا نُطْعِمُكُمْ مِنْ رُبِّنَ أَيْهِمَا عَبُوسًا قَمُطُرِئِرًا ۞ فَوَقَهُ مُ اللَّهُ شَرَّدُ لِكَ الْيُومُ وَلَقَلْهُ مُ نَضَرَةً وَسُرُورًا أَنْ وَجَزَيْهُ مُرِيدًا صَابِرُولَ جَنَّةً

وَّحْرِيْنُ ﴿

مرجم و ابن ندراد اكست بي اور وه اس وال سه طرت بيس كى برائ بيلى مونی موگی ک وه کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت برسکین، بیتم، اور فیدی کو

(اوروه كينة بي) بيشك بم يتمكر في في الله تعالي كي رضا كي بلي كعلاتي

ہمی ہم نہ تم سے برلہ ماسکتے ہیں اور نہ شکریے کے طالب ہیں اس بیشک ہم بنے رب سے اس دن

كا در كھتے ہیں ۔ ہو بڑا تر نثرواور سخت ہوگا 🕦 بیں بجالے كا التد تعالے ان كواس دن كے

تشرسے اور فیے گا ان کو تروتازگی اور توسی (۱) اور ان کے صبر کی وجہ انتی جزائے گا، جنت

اور رستمی کیاس 🕦

سورة ومركى بيلى آيات مين النان كي عليق كا ذكر فرمايا ہے ، اور اس كے بعد ابرار اور التراركا النجام بيان كياسيد اس سعيلي مورة من عبى دونوں كروموں كا ذكرسيد مكروماں نیا دہ تفصیل نیں ہے۔ تاہم اس سورہ میں ابرار کے انجام کو تفصیل سے بیان فرایہے۔ ایجی جب ابار المرتعاكے بال بنجیں کے اور بال ال کولیا کی انعاب ملیں کے اس سے بيلے ايب مى أيت بين اشرار كا ذكر اجمالا كياہے.

سيك درس ميں بيان موجيكا ہے كراباركم تعلق فرايا إنّ الدّ براك يُشْرُ لُون مِن كا سِ كُانْ مِنْ اجْهَا كَا فَوْلَ " لِعِنْ الداراس بِيال سے بيس مي كا وركى ملاوط موكى يه دنيا والاعصندا اورنوكشبودار كافريني ملكه فرماياكه كافر جنت يرج بميه يص كاباني التلطك

کے فاص الناص بنرے بین گے ۔ آہم ایدار کو بھی اس کا مجد صدّ حترور نصیب ہوگا بحس سے اُنٹی نوشی دوبالا ہوجائے گی بین بنیں ملکہ یفرجی فی کھیا تھڑجی ایرار کے ابحقوں ہی سونے کی چیئز موں گی، وہ حد صرات ارہ کریں گے ، جیٹے کا بی فی اُسی طرف بہنے لیگے گا .

الاركصفات

ان آیات میں اللہ تعالے نے ایراری بعض صفات بیان فرائی ہیں۔ اوران انعانات کا ذکر کیا ہے، جوالیہ تعالی کے ہیں اُن کو بلنے والے ہیں۔ جیانچے اس خمن ہیں اُن کی جیند ایک علاما ایس جی ہے۔ کہ فوقون کیا اللہ ذریعی وہ اپنی نذر کو لوالئے ہیں اور دو سرایہ کہ وکھیا کو فون کی فون کی باللہ ذریعی وہ اپنی نذر کو لوالئے ہیں اور دو سرایہ کہ وکھیا گوئی کو فون کی مستقط بین کی کہ وکھیا کہ موق کا انظامات میں بیان کی کہ وکھیا ہوئی ہوگی۔ تیسری علامت میں بیان کی کہ وکھیا ہوئی الظامات میں اور قدیدی کو جو تھی صفات ابرار کی میں بیان کی کہ انگر مشکر نے لوگھی کے اللہ کہ کم میں ابو کھی اللہ کہ میں اور قدیدی کو ایکھی صفات ابرار کی میں بیان کی کہ اور نہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگر کو کھی کا میں میں اور نہ تھی اور تیک انگر ہوئی کہ کو کہ کو کہ کہ اور نہ کو کھلاتے ہیں میں میں اللہ تعالی ہیں۔ بیان کی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگر خوالی ہیں اور نہ تھی اور تو میں اللہ تعالی ہیں۔ اور در ترکی اللہ تعالی ہیں۔ اور می تو بیان کی ہی جو کہ ہوگ اور تو ہیں ہوگھی ہیں اور می تو بیان کی ہیں۔ جو کہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان اور تو میں اور میں میں اللہ تعالی ہیں۔ اور می تو بیر مال اللہ تعالی ہیں۔ تو ہم حال اللہ تعالی ہیں۔ اور می کو میں بیان کی ہیں۔ جن کی تو میں اگر آئی ہیں۔ تو ہم حال اللہ تعالی ہیں۔ تو ہم حال اللہ تعالی ہیں۔ اور می کو میں بیان کی ہیں۔ جن کی تو میں اگر آئی ہے۔ اس کی میں بیان کی ہیں۔ جن کی تو میں اگر آئی ہے۔

مبیلی صفت ندرکو إدا کرنے سے متعلق ہے۔ ندرمنت کو کتے ہیں ہے کامطلب ہے کہ کوئی ایا کام انسان خود بلنے ذہر سے لین ہے۔ جو تربعیت یا اللہ تعالی کی طرف سے اس پر خرص یا واجب سیس ہوتا مثلاً کوئی شخص کہنا ہے۔ کہ اگر میرے فلال بیارکوشفا ہوگی تربیں اللہ تعالی کی طرف سے مزوری نہیں تھا۔ اللہ تعالی کی طرف سے مزوری نہیں تھا۔ مگر اُس شخص نے خود لینے اور لازم کر لیا۔ طب ندریا منت کتے ہیں۔ اور اس کا إدا کہ المسل مگر اُس شخص نے خود لینے اور لازم کر لیا۔ طب ندریا منت کتے ہیں۔ اور اس کا إدا کہ المسل کی مرب نے مثلاً اگر بیارشفایا ہے ہوگیا، تو بجرایا گائے ذرئے کرنا وا جب ہو گیا۔ ندر سے تعلق احاد میٹ بر تفصیلات موجود ہیں۔ ندر جائز بھی ہوتی ہے۔ اور ناجائز بھی ، گیا۔ ندر سے تعلق احاد میٹ بر تفصیلات موجود ہیں۔ ندر جائز بھی ہوتی ہے۔ اور ناجائز بھی ، فینا نے کوام سے اس کی تعفیلات فقت میں جوتی ہے ، اور غلط بھی حلال بھی حام میں۔ فینا نے کوام سے اس کی تعفیلات فقت

کی کتابوں میں بیان کی بیں۔

ندریا منت کے متعلق حصنورنی کرم ملی الترعلبوطم کا ارشادم ارک مے لا تشفروق ندر نه ما اكرو-كيون الله السَّذُرك يُغْرِي مِنَ الْعَدْرِشَيْعًا لَعِي ندر الدر كا تقدير من سي كري جيز كونتين روكتي - والسايستفرج بهمن البخييل اوراس ندسك وربع بخيل ادمي سے ال نکا لاجا تاہے، اکٹر کنخ س لوگ ہی منت مانا کرستے ہیں ۔ کوئی مقدمہ بدا ہوگیا یا کوئی بھاری اللَّي باكوني اور ما درُّ بين اللَّي توهم اكرمنت ما نته بير. تواس طرح الترتعا العنجيل سے الن كلك ہیں۔ ویسے برلیب ندیدہ فعل نہیں کیونکے پیسورے بازی بن جاتی ہے۔ کہ التراتعالی ہماریر کام کریں توہم اس کی رصا کے بلیے فلال عبا دت کریں گے۔ یہ درست منیں ہے۔ کیونکر اللہ لقالے کی عبادت خالص اس نے بے بعیرمعا وصد کے کمرنی جاسیے۔ نام اگر کوئی شخص منت، ان می لائے كروه الشرى اطاعت كمي كاتواص كووه مبائزكم الجام دينا جاسية مائز نذركولورا كرنا جاسية مجرفرا يا وُهُنَ سُندُ أَنْ يَعْصِيدُ اورص خص نے برندرمانی كروہ الله كی افرمانی كرے كابعن ناجائدٌ منت ما ني هَكُ يُعصِد لواس كونافراني نبير كمرني جاسية بعني اس نذر كولورانبيس كرنا جائيا توروب جائے ہے۔ اس برعمل كرناح امسے . اور اس ندر كے برلے وہى كفارہ اداكر ناجا ہيئے . بوقع تورف كاكفاره ب

رس زمانے میں اکٹر اور کا عبائز اور حرام منت مانے ہیں مثلاً اگر فلال کام ہوگیا، نو ہم واقا صاحب کی قبر پہچا در چڑھا بئی گے۔ یا وہل دیگ ویں گے یا بجا ذریح کریں گے۔ اس فتم کی منت عبراللٹر کی منت بن عبائی سبے اور تنرک ہے۔ اگر نظرک زمجی ہو \_\_\_\_ اولاس سے دانا صاحب یا غیراللٹر کی منت بن عبائز نہیں کہ وقو وہ ل پر هروت مجاوروں کو کھلا کا بھی عبائز نہیں کہ ونکھ مجاوراکٹر الدار ہوتے ہیں۔ اور وہ نذر کا مال کھانے کے اہل نہیں ہوتے ۔ اس کے حقدار نوم اکبیات عبی بہوتے ۔ اس کے حقدار نوم اکبیات عبی بہر یہ بھول کر گڑھ وصد فات بیلنے کے حقدار ہیں، وہی ندر کا مال کھانے کے منتی ہیں۔

ناجائز اور حرام منت

ندر كامسا

ك ترندى صامع ، كارى منها معمم منهم كل نجارى صامه ابوداور ميه الله ، ترندى صوب بان وارى ميه ٢

اگرکوئی برکے کہ دِانا صاحب کی قربر نذر اوری کرنے سے الن کا تقرب مراونہیں بلکم محض ان کی نوشنودی اور رعن مطلوب ہے۔ تو بیشرک اور قطعی طور پر جام ہے۔ الیبی منت کا بچرا کرنا درست منبی، اِسے نوڑ دبنیا جاہیئے، اور قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیئے۔

ناهائز منت کے متعلی فقائے کرام میں اختاف بایا جاتا ہے۔ بعض فرنات ہے ہیں کہ نام ائد منت واقع ہی نہیں ہوتی ہ کراس کو پور کر نامزوری ہو بگر اگراس نے انی ہے تو اس کا قرام اضراری ہے۔ اور اس کا کفارہ می اداکرنے کی صرورت نہیں مگر الم الرحینیف اور ایم احمر الرب سے سے دور اس کا کفارہ خی اداکرنے کے مردیف نٹرلویٹ کے مطابق جسٹی خصصیت کی ندمانی ، وہ بات تواف اور و کفار مذہ کھا کہ قدار کھا کہ اور اسکا کھا رہ ہے کو وہ اداکرے۔ مدید بی تواف میں ہی آتا ہے کر ایک کھا رہ ہے کہ وہ اور اسکا کھا اس کا خلال مشروب میں آتا ہے کہ کہ ایک خورت نے ندمانی کہ وہ بہتر مربیل جج کرے گی بسٹر طبکہ اس کا فلال کا مربوبائے ۔ جرب حضور علیا اسلام کو اس بات کا علم ہوا۔ تو آپ نے فرامنے فرامنے فرادیا۔ اور فرایا کر حورت کے مربی کی میں بات کا علم ہوا۔ تو آپ نے فرائی میں جی اس کی نماز نہیں ہوتی ۔ باتی ہی دوسری بات بیدل جلنے والی ، تو آپ نے کہ خورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے داست مونا چاہیے ۔ کر خورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے داست میں ایک حوال دو بیدل جلنے کی طافت نہیں وہ جی ۔ اور النار کے داست میں ایک حوال دو بیدل جلنے کی کورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے داست میں ایک حوال دورائی کورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے داست میں ایک حوال دورائی کورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے داست میں ایک حوال دورائی کورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے داست میں ایک حوال دورائی کورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے داست میں ایک حوال دورائی کورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے داست میں ایک حوال دورائی کورت کے دورائی کورت کے سب بال ستر میں داخل ہیں۔ اور النار کے دائی کورت کے درائی کورت کے دورائی کورت کی کورت کے دورائی کو

يد مهم المرابراري بلي صفت برب كرفي في في بالسنة وه جائز نذركو براكرت بي مفتري كام كولازم كريات بي مفترين كرام فرلمت بي مام كام كولازم كريات مفترين كرام فرلمت بي كام كولازم كريات

امرار کی سلصفت ندر پوداکونا

من اور پیرائس کو بیراکرتے ہیں، توالعظر تعالی کے عائد کردہ فرائض و واجبات بدرجراولی بیراکریں گے۔ مقصد رید کر ابرار تمام فرائض و واجبات استام کے ساتھ اواکرتے ہیں رحی کی وجبسے وہ جنت کے متی ہوتے ہیں۔ اور انعام واکرام باتے ہیں۔ اس کے دوسے معنی یہ بھی ہوسکتے ہیں۔ کہ ابرار وہ اوگ ہیں۔ جو اپنے نفس کاحق ، الٹر کامق اور بندول کامق اواکرتے ہیں۔

> دوررى صفت نوب اخرت

> تنبرى معنت كحيانا كحيلانا

اكر لا كي ضمير الله تعالى كي طرف المائي عائد . تومطلب به بوكا . كروه كها الصلات بي على على على على الم

بنیم وه نابالغ بچرمونا ہے، جس کا سرپرست فرت ہوگیا ہو، اور جس کا کھانے والا کوئی نہ ہو بنتمی کا اطلاق سن بلوئت سے پہلے بہلے ہوتا ہے بحضور علیم السلام کا فرمان ہے لائے بہلے ہوتا ہے بحضور علیم السلام کا فرمان ہے لائے بہلے ہوتا ہے بحضور علیم السلام کا فرمان ہے لائے بہلے ہوتا ہے ۔ اور اس المیکنوفود اپنا سرپرست بن جاتا ہے ۔ اور اس المیکنوفود اپنا سرپرست بن جاتا ہے ۔ اور اس برتمام فرائض اور ذمہ دار این عائد ہوجاتی ہیں۔

پرتمام ذائض اور ذمہ دارہاں عائد ہوجاتی ہیں۔ اسپرسے مراد قبدی ہے ، نوام کمان ہو ہا کا فر ہصنور نبی کریم صلی اسٹرعلیہ وسکم کے زمانے میں اکثر قبدی غیر ملم ہی ہوتے تھے بصنور صلی السرعلیہ وسلم کے صحابہ قبیلہ عقیل کے ایک فیدی کو دیمن

مجھ كر بچرالات أور ليسے زنجروں من بحراد با بعضور على السلام كا أوهم سے گذر موا ، تواس فندى نے اب كو اواز دى اور عون كيا ، حضور إبى توعم و كرنے كے جار ماتھ كا كرا ہے ساتھ بول نے مجھے كيوں كرفتار كيا كيا ، آپ كو اواز دى اور عون كيا ، حضور إبى توعم و كرنے كے ليے جار ماتھ كا كرا ہے ساتھ بول نے جمع كيوں كرفتار كيا كيا ، آپ نے فرايا كر تھے سرے عليموں كے جم

میں بچراگیا ہے ، انہوں نے ہارے اُدی اربے ہیں ، اس جرم میں نمہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ اس نے کہا میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر اسلام کا اظہار گرفتاری سے پہلے کرتے تو ہمارے ساتھی تمہیں قبد مذکر تے ، اب تمہارا اسلام توقبول موگا ،مگر تمہیں رہ کی تنہیں ملے گی، ملکم

صنا لیطے کی کاروائی ہوگی۔ معنورعلیہ السال موابیس ہوئے توائس قیدی نے دوبارہ اوازدی، اورعرصٰ کیا مجھے رہا

له نزرح السنة كوالم شكواة ص١٨٤ كم مع مراكب

کردیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں۔ اُس نے تیسری دفتہ اُداز دی اور آپ بچرمتوجہ ہوئے ، انجھا مجھے کھانا می کھلادیں بھنور ملی الشرعلیہ وسلم تو بڑے مہر بان تھے ، اس کی بات سننے ہی فرمایا، ہاں! بہتیراتیٰ ہے۔ سجھے کھانا صرور کھلایا جائے گا۔

عرصنیکہ قیدی خواہ کا فرہو البلان، اس کو کھانا کھلایا جائے گا۔ قیدی اگرظا کھی ہے ،
جیسے اس نے قبل کیا ہے۔ اور اسرہے۔ تواس کو قبل کی مزاط گی، وہ فضا ص برقبل کی جائے گا، انہ ماس کو کھو کا نہیں رکھا جائے گا۔ اور
گا، اس کو بھائنی دی جائے گی باسولی پر افکایا مبلئے گا، ناہم اس کو کھو کا نہیں رکھا جائے گا۔ اور
بنیا دی طور پر برجکو مت کی ذمہ داری ہے۔ کہ قیدلوں کے کھانے کا مبندولست کرے۔ جبگ بدر کے
موقع پر ہو کھار قید ہو کر اکے تھے انہیں نے تھا می کھا فوں کے سپر دکر دیا گیا تھا کہ می مثان کی ذمہ داری
میں ایک قیدی تھا، کسی کے باس دو تھے۔ ہم قیدی کی صفاطت اور اس کا نور دو لوش سپر دار کے ذمہ
میں ایک قیدی تھا، کسی کے باس دو تھے۔ ہم قیدی کی صفاطت اور اس کا نور دو لوش سپر دار کے ذمہ
میں ایک قیدی تھا، کسی کے باس دو تھے۔ ہم قیدی کی صفاطت اور اس کا نور دو لوش سپر دار کے ذمہ
تفا۔ صحابہ کا حال یہ تھا ۔ کہ نود کھو کے است تھے مگر قیدلوں کو کھانا کھلاتے تھے۔

مدین بشرای مورد بین می ایست می ما ایست کوری این بات بنین ، کھانے کا معلاب بینی محدید بین محدید کا معلاب بینی کرسی کو ایک وقت کا کھلا دیا عمد کھانا کھلانے کا مقصد رہے کر سوسائٹی کے ادار افراد کی دسین کی کی جائے ، احدید باک البیجار کن بغیر میں مدودی جائے ، اور جب باک البیالی کا اجھار کن بغیر میں مدودی جائے ، اور جب باک البیالی جائز امداد جاری دکھی جائے ۔ کھانا کھلانے سے محص بھاکاری بنانا مقصور فرمیس ربھی کے مانگی تو فیلے بھی ناجا نز اور حرام ہے ۔ اصل مقصد بوزبار ومل بھی کوری بائٹی بین ان کا جائز مقام دلانا ہے ۔ کمیون کو اگر سوسائٹی کے ادکان تباہ ہوگئے تو البی سوسائٹی بیٹین سے جوجی تباہ حال ہوگی ، اور السے عزت کا مقام حال نیر بیا جا کہ کی دنیا میں ترقی یا فیت تو میں اپنے بریکار بائٹ مول کو گذارہ الاونس دہتی ہیں ۔ برطانیہ جیسے مک میں جب تک کمی خص کو کام میبا نہیں کر دیا جاتا ، اُسے گزارہ الاونس مات ہے ۔ اِس طرح وہ ابنی سوسائٹی کو تباہ ہونے سے کام میبانہ ہیں ۔ اور بھر بہ جی ہے ۔ کرکسی کی مدوکر کے ایس بر اِسمان میت حبلاؤ ۔ ملکہ اس کے ساتھ بیا بیا اس کرو ، بر برمان کو وہ بین سوسائٹی کرو ، بر برمان کو وہ بین سوسائٹی کرو ، بر برمان کو میں ہونے سے بیا بیا ہے ساتھ اسمان کرو ، بر برمان کو میں ہونے ۔ کرکسی کی مدوکر کے ایس بر اِسمان میت حبلاؤ ۔ ملکہ اس کے ساتھ بیات کو ساتھ اسمان کرو ، بر برمان وض ہے ۔

اطعام طعام سیمعنول میں

مله بخاري مل الله الرف الرف الرف المن مندين

مورت علی کے باس کوئی فحاج اکرسوال کرنا تھا۔ تونوش ہوکر فراقے تھے۔ مرحک ایس کے کئی کا دُنا بِعند کی ایس کوئی فحاج کورسا اوجی کے بیے جو ہماری اخرت کا توشہ ہمارے طلب کرنے کے بغیر ہی اٹھا کر لے جار ہاہے ۔ بہی محتاج کو دینا، لینے لیے اخرت کا توشہ بھی ہے۔ بخاری ترفیع بھی کے بغیر ہی اٹھا کر لے جار ہاہے ۔ بہی محتاج کو دینا، لینے لیے افرت کیا گیا اگر خوصال الزسکوم خوبی اور مرام تربیت کی موریث میں ہے کرمصنور علیا لسلام سے دریا فت کیا گیا اگر خوصال الزسکوم خوبی کی کوئی جو محتاج کی کوئی جھی محتاج کی کوئی جھی محتاج کی کوئی جھی اوجود ، اس محتاج کی موجود اور میں محتاج کی کوئی کو کھا نا کھالاتے ہیں۔ محتاج کی موجود اور میکینوں کو کھا نا کھالاتے ہیں۔

چونقی صفت خانص ارسگی رضا کی طلب ابرار کابر فاصرت که ده کها ناکه لاتے ہیں اور ساتھ برجی کہتے ہیں انسکا نطوعہ کھے اللہ بعنی ہم کھانا صرف السل کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں۔ اُل جُر دید مِن کُورِ بِن مِن برلہ چاہتے ہیں، اور نہ شکر گذاری کے خواہتی زہیں۔ گوکہ شکر گور اس کے بلے کورٹی بدلہ چاہتے ہیں، اور نہ شکر گذاری کے خواہتی زہیں۔ ام الموندی حضرت عائشہ صداعة ملائے متعلق دوایت ہے ۔ کہری محت ج کوصد قد یا خوات مجبی خفیں نر قرماتی خفیں، پیتر کرو، انہوں نے کیا کھا۔ اگر الی لوگوں نے شکرید اواکیا، تو اپ اُل کے لیے بھی دعا کہ تی تقدیل ۔ تا کہ آخرت کا اجر خالص الشرکی رضا ہے ہے ہو۔ اُپ بلوکے نے اللّٰہ کا اتنا استام کرتی تقدیل کہ کہیں اس میں اصال کا عضر نہ پایاجا ئے۔

خوف خدا ادراس کے بسلے انعام

ابداریری کنتے میں إِنَّا نَحَافُ مِنْ دَّبِتُ بِهِ مَا عَیْقَ سَا قَدَ مُطَرِینًا ہِم لِینے بِه وروگار سے اس دِن سے ور سے بیں ، جو بڑا اواس ، ترش روا در سخت ہوگا ۔ قنظر بر سخت کو کہتے ہیں اگرا و بنٹی دودھ فیبنے سے انکار کر ہے ، اور مم اٹھا لیتی ہے ، اور عبم کو سکیر لیتی ہے ، تو کہتے ہیں یہ مقطر بر ہوگئی ہے ۔ بڑی سخت ہوگئ ہے ۔ اسی طرح ایرار کہتے ہیں ۔ کہ ہم اس دائے ور شے بی بر جو بڑا سخت ہوگئ ہے ۔ اسی طرح ایرار کہتے ہیں ۔ کہ ہم اس دائے ور شے بی ، جو بڑا سخت ہوگا ۔

آك فرما فوقف و الله من فلك المواس بجلي الله تعالى الله

اور خوشی معبی جبروں برتروتانگی موگی اور ائی کے دل میں خوشی ہوگی۔ الطر تعالیٰ ان کو دونول جبری عطاكرے كا كامل الايمان أدمى كے جبرے برفور ہوگا ، رونق ہوگی ـ برخلاف اس كے ہرفاستن وفاج كجيرك بريابي مولى جياكرة أن باكس مذكورب . وَجَرَاهُ وَبِهَا صَدَرُقُ اور الن كصيركي النكيليم ألهوكي حَبِينَة وصحرينا ولكول نے اپنی صروریات کولیس نشیت ڈال کر محالبوں کی صروریات کومقدم رکھا اور اس بیصبر کیا، لهذا اس صبري حزار كے طور برانه يس جنت عطاكى حبائے گي اور نهايت عمده رستمى لبكس بينا باجائے الا اس کے لیدالہ تعالے نے دوسے رانعامات اور ان کی کیفیت کا ذکر کیا ہے۔ الدهس

تبك الذي ٢٩

رَكِسُ سُومِ مِ الْمِيْتُ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّا الللللَّا الللللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّ

فَ رُوهِ هَدِينَ إِنَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَلَيْهُ وَالْمُونَ عِلَيْهُ مُ وَلَّهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُ مُ وَلَّهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُمُ وَلَّهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُمُ وَلَّهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُمُ وَلَّهُ وَلَيْكُونَ عَلَيْهُمُ وَلَيْكُ مَا وَيَعْلَقُونَ عَلَيْهُمُ وَلَيْكُ مَا وَوَا كَانِتُ مَا مُعْتُونًا عَلَيْكُمْ وَوَ وَالْمُونَ عَلَيْكُمْ مُولِونَا عَلَيْكُمْ مِنْ وَمِنْ اللّهُ مِنْ مُولِونَا عَلَيْكُمْ مُولِي مُعْلِيكُمْ مُولِيلًا عَلَيْكُمْ مُولِيلًا عَلَيْكُمْ مُولِيلًا عَلَيْكُمْ مُلْكُونَا عَلَيْكُمْ مُولِيلًا مُولِيلًا عَلَيْكُمْ مُعْلِيلًا عَلَيْكُمْ مُعْلِيلًا عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ عَلَيْكُمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُلِمُ مُعْلِمُ مُولِمُ مُعْلِمُ مُو

ثُـ مَّ رَابِيْ نَعِيماً وَمُلَكالَّكِيْلُ ﴿ عَلَيْهُ مُونِيابُ سُنُدُسِ خَضَى قَّ السَّاوِرَ مِنْ فِضَا فَي عَلَيْهُ مُونِيابُ سُنُدُسِ خَضَى قَلَ السَّاوِرَ مِنْ فِضَا فَي كَانِهُ مُونِيَّا مُعَلَيْهُ مُونَا السَّاوِرَ مِنْ فِضَا فَي كَانِهُ مُونِيكُ مُ مَنْكُونًا ﴿ وَسُقَامُ مُنْكُونًا ﴿ وَسُقَامُ مُنْكُونًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْكُونًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْكُونًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْكُونًا لَهُ اللَّهُ مُنْكُونًا اللَّهُ مُنْكُونًا ﴿ وَاللَّهُ مُنْكُونًا لَهُ اللَّهُ مُنْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونًا اللَّهُ مُنْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونًا اللَّهُ اللَّهُ مُنْكُونًا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

مرجہ بر بسنت ہیں تکیے رگائے ہوئے تخوں پر بلیطے ہول کے روصوب کی شدت باسخت سردی اس بی منبیں و کھیں گئے (۱) اور عظیکے ہوئے ہول گئے ان پر ورخوں کے سائے اور لبیت کر ڈیا ے ما بی گئے درخوں محبیل ملکاکہ (۱) اور ان پر چیا ندی کے برتن بھرے مائیں

اور آبخدے برج بین کے روز رس بی مامن کا اور تبیتہ جاندی کا ہوگا اور وہ راہل بہتت یا خدام اس کا اندازہ کریں گے اندازہ کرنا (ا) اور اتبیں اس کی اندازہ کریں گے اندازہ کرنا (ا) اور اتبیں اس میں ربہتت میں یا لیے

مدم ہوں مہرورہ میں میں المجلول کے ملاوط ہوگی کا دھا کی جیٹمہ ہے اس میں جس کوسلسیل پیانے بلائے جائینگے جن میں زنجیبل کی ملاوط ہوگی کا دھا کی دھا کی جیٹمہ ہے اس میں جس کوسلسیل

کتے ہیں (۱) دان کے سامنے بہتے پھریں گے ہی مبشہ رہیں گئے ۔ جب تو انہیں پیکھے گا اس مقام پر، تو گا تو انہیں پیکھے گا تو انہیں بھے گا اس مقام پر، تو گا تو انہیں بھوے ہوئے ویکھوں جدیا نیال کردیگا (۱) اور حب نو دیکھے گا اس مقام پر، تو

دیجھیگا بڑی محت اور بڑی بادشاہی ﴿ الرِجِنَّے اور بہرزیگ کے باریک رسٹم کی پیشاک ہوگا ور دیسے اور ان کو ان کا ان کو ان کا

برور و گارشراب طبورسے (۲) بیٹائے تما اسے کے کی جزائب اور جو محنت تم نے دونی میں کی اس کی قدر وانی گی گئے ہے (دنی میں)

7

النشت

بی کھیلی آبات میں الٹر تعالی نے ابرار کا ذکر فرایا ، کن کی صفات اور بد نے کا ذکر کیا جوان کو النٹر کے ہاں ماصل ہوگا۔ فربا کر ابرار وہ لوگ ہیں جو فرائس اور واجبات کو لورا کرتے ہیں۔ کھانے کی مجست کے با وجود محتاجوں کو کھلا تے ہیں۔ ابنیں کسی بد نے یا شکر گزاری کا لائے بھی تنہیں ہوتا، بلکہ محض دوز قبیا مت ۔ کے خوف کے سبب الباکرتے ہیں۔ اببا دن جو بڑا ترمش راو اور سخت ہوگا۔ اس کے ساتھ ریجی ارشا دفر بلا کر الٹر تعالی ابراکو اس دِن کی تھی سے بچائے کا اور انہیں و ہال روانگی اور مرسرور مصل ہوگا۔ یہ ان کے صبر کا بدلہ ہوگا۔ کہ انہیں جبت اور اس ہیں ریشمی ب س بہنا یا جائے گا۔ اور سرور مصل ہوگا۔ یہ ان کے صبر کا بدلہ ہوگا۔ کہ انہیں جبت اور اس ہیں ریشمی ب س بہنا یا جائے گا۔ گویا جو لوگ دنیا ہی مضائب یہ صبر کرنے ہیں، تھا لیعت کو بدداشت کرتے ہیں، وہ اخرت میں کا میابی کی منزل سے ہم کنا دمول گے۔

برارتختوں پر لیے آرام سے بیٹھنے والے مہونگے

اب إن أيات مين اس اجھے صلے كى كھے تفاصيل ہيں، جوا يراركو النظر كے إلى حال ہو كا جن لوگوں تے دنیامیں طرح طرح کی نکالیفت برواشت کیں وہاں وہ نہابیت آ رام اور سکون سے رمیں گے۔ فرمایا مُتَکِیدُن فیف علی الدُر ایک بہشت میں تیجے ملائے موئے مختوں پر بیط موں گے، ارائک، اربیر کی جمع ہے جس کے معنی ڈولی کے ہوتے ہیں، اوپر بردہ نگا موناہے۔ادر بنج باعده قسم كاصوفه جواس زمان مين موتاب - ان مينكيد لكاكمز ميط مول مي، اورانتيس كوئي بريشاني نهيس موگى . يا اس كي منال البي سيم، جيسے يا دشاه تخت بربيطام و بجنت بين حافي الا مرتحض باوشا ده موگا، اس کوالیی سهونتی اور آرام واساتن میشر برونگا دو دنیا میر کسی بارے سے بڑے باوٹ ہ کوئی مصل تہ ہوں۔ اور نیمتیں بخیر کسی خدشنے کے مصل ہوں گی ، دینوی انعامات کے توختم ہوجانے کا اندلینہ ہو تا ہے مگروم ال کی نعمتیں مجی تم یہ ہوں گی مصنورعلیا اسلام کا ارشادا ہے۔ کرجنت میں ایک اونی سے اونی شخص کے لیے بھی ایک مزار خدام مہوں گے، تعض عگرائی مزار كا ذكر هي من ب . كماز كم ايك مزار توكرها كربول ك، مركوتي ايناني فرص اداكدر ما بوكاد بين كام میں شخول ہو گا۔ الغرض کری ان ان کے عیش وارم کے یاہے سے قدراواز مات بھی جا ہیں ، وہ سب وط ل ميسر ہول گے۔

دھوپادر بخت سردی سے محفوظ ہو نکے فرمایا له کیکون فیفک شخمت اولاً دُنمهر کی اور ابرار جنت میں دصوب کی شدت باسخت میروی بنیں دیجھیں گے۔ سورج قریب مولوقت میں اصل فرم وجاتا ہے، اور النان تنگ ہوجاتا ہے اور النان تنگ ہوجاتا ہے اور النان تنگ ہوجاتا ہے اور اگرسورج وگورمنطقر بار دہ میں جلاجائے، تو میر دی بطرصوباتی ہے۔ میروی کی لہرسے بھی نا قابل برات موجاتی ہے۔ فرمایا جن میں یہ دونوں تکالیفٹ نہیں ہوں گی گری کی لہرسے بھی جانوں اور فصلوں کا فقصال ہو تا ہے اور کر اکے کی مردی بھی زندگی اور بھیلوں کے اتلات کا باعث مبتی ہے مرکز جنت کاموسی منابیت معتدل موگا، نسخت میردی موگی اور نہ سخت گری۔

ال برسايه أوكا

نيزيه بعى فرايا وَدُانِيكُ عَلَيْهِ وَظِلْلُهَا قريب بول كُ، يَجْعَكُ بوحَ مول كُانُ پرسائے۔ طلال طل کی جمع ہے جس کے معت سایہ کے ہیں۔مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب جنت ين سورج مي نهين بو گا جيساكر بره جيك بي لا يرون فيه أشكت الوي سائے كاكيامطلب. فرمایا اس کا ایک معنی توبیہ ہے۔ کے ظلال کا اطلاق درختوں برکمیا گیا ہے ، نہ کر درختوں کے سائے ہے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ اہل جنت ہے درخت مجھے ہوئے ہول کے یا ائ کے قریب ہول کے آلکہ جنیول کوان کے میل علل کرتے ہیں وقت دمو. دوسراہواب یہ دیا کرسورج کی عدم موجودگی کا يمطلب بنيں ہے كروم ل كوئى دوك روش اجم كھي بنيں ہول كے سورج كے علاوہ بھي تو اجام نيره موسكة بين اجن كي وجرس ساير كاتصور بيا موتا - جيدع ش اللي كاساير - اكرج اس کا سایہ سورج کی ما نند سنیں ہوگا امریک سایہ تو ہوگا۔ تر ندی مشرکفیٹ کی روایت ہیں ہے۔ کر حصنور عليالسلام نے فروايا فضل صدقركون ساہے ، قرواي خِل فسنطاكطِ اسى طرح حيب مجارين جها دكے ليے نظفے ہيں تو إن محسفرو صربین خيم كاسابہ حهياكمة الفضل صدقہ ہے ۔ اسى بيا ايك علين میں ایسے اوگوں بیلعنت کی گئے ہے۔ بوساتے والی عگر براول وہداز کریں سایہ نواہ کسی مکان کا ہو، باعجت كام و-السي عكر برگندگي بجيلانے سے منع فراياكي ،كيونك كرجي بين وال اول ادام كرتے ہيں -محربه ثنت میں مذنوسورج ہوگا ، اور نداس کی نبش ، تووی سائے سے کیا مادم و گا مفسری كرام فراتے ہيں كم الشرنغالي نے انساني طبيعت كومم كير بنايا ہے۔ اس كے ول يم ختف الاتواع

له تفییرعزیزی صنع یاره ۲۹ سه ترندی ص<u>احع با سم</u>م مراس

اٹ کی خواہش کا بدیا ہوتا ایک فطری امرہے۔ بعنی بغیر ضرورت کے بھی اگر کسی بنتی کی خواہش ہوگ کر دہ سائے میں میصطے ۔ تو اس کیلئے سایہ موجود ہوگا ۔ اسی لیے ہت رہایا وکد انزیک تھ کی کہنے ہے گئے گئے گئے گئے ا اُن برسائے مجھکے ہوئے ہول گے ۔

رموں گے۔ اس دنیا میں سولے ادر بیاتری کے برتوں میں کھانا پینامنع ہے مسلم سندریان ال يرعبل جيك موت بونظ

مازی کے رتن

کی مدیث بیس ہے کہ موتے جائری کے برتن استعال کرنے والاشخص اِلّم کی جو فی بطائید

ذاکہ جھکٹ کے بیٹ بیٹ میں دوزخ کی اگر ڈال رہا ہے ۔ البتہ عورت سونے جائدی کے زیواستعال

کرسکی ہے ۔ مرد کے بیے صرف جائدی کی ایک انگو کھی جوا کی متعال سے کم تعنی لفریباً بنین ہا منٹہ کی ہو۔

استعال کرنے کی اجازت ہے ، اور سونا مطلقاً حرام ہے برونے چائدی کے برتن کمی صورت بیں بھی

استعال منبس ہوسکتے حتی کرسلائی اور پائداں بھی استعال منبس کیا جائے۔ ایک موقع برجمنورعلیالسلام

نے سونا ، اور دیٹر ہاتھ میں بچو کر فرمایا ۔ الشر تعالے نے میری امن کے مردوں کے لیے اسے حرام قرار

دیا ہے ۔ اور عور توں کے لیے جائز ہے ۔ تا ہم بہشت میں یہ چیزی سب کو میسر گریش گی۔

ابرار کے دیگر افعا مات کے متعملی فرمایا و کیشھون فی گائے اور انہیں ایلے بیا نے بیائے

وبجبيا كحصروب

عائين گے كانَ مِنَاتِجهانُ نَجْبِيلًا حن مِي زَنجبيل كى الأوط مولى رَنجبيل مونظ كوكت بين بيد ا جوادر ک خشک موکرسونمطین ماتی ہے۔ یہ مہت عمرہ جیرہے۔ الطرقعالی نے اس بر کال در بے کی خصوصیات رکھی ہیں دماغ اور سبم کی حرارت عزیزی کو اعبارتی ہے۔ بطافت بیدا کرتی ہے، حافظ يراحياا ثد والتي ہے مجم اور واکر اس کے لیے شار وا مرسے توب واقت میں بہلی أبن میں كا ور كا ذكر آبا بخاء اس كى نوشلو، بطافت اور برودت كابان تفا،اس آبت مين رنجبل كا ذكر ب. اس ابت مي كا فريسه مراد وه حيثمه مقا ،حس كا يا في كلاس مي ملاكر جنتيوں كو ديا جائے گا، ميال زنجييل كا بیان ہے۔ کہ اِن بیالرامی ریجیل کی ملاوٹ موگی مگر زنجبیل سے مراد مونظ نہیں ہے بلکر عینیافیا ايك ميتم مراوب تسميني سكسبيلة بس كوسبيل كت بي يس طرح كونراي ميتم ب تسنيماك بيتمري الني طرح سلبيل عبي أي حيثم كانام إحس كي فاصف صوصيات مول كي والإركوجب مشروبات بیش کئے جابیں گے . توان میں سبیل کی ملاوط ہوگی ۔ اس کی مثل باہل البی ہے جیسے وتيامي شربت كالكلاس تباياجا تا ب تواس بي روح كيوره ياكوني دوسري وشودارجيز طادي ماتي ہے۔اسی طرح کا قرر زنجبیل پاسلیسیل کا پانی ملادیا جائے گا ،حب سے مشروب کی تطافت دوبالا بوجائے کی۔

له معر مركب معمور وانظال مركم ، ابوداؤ و صريب ،

دنیا میں حس قدر مشروبات استعال کے عالے ہیں، وہ بیاس کھانے کے بہوتے ہیں۔ اوروہ سخص دنیا میں جب بیاس کی تندت برداست کر تا ہے۔ کسے اللہ تعالی بہشت میں ایبامسٹروب بہتے گا ، جس سے اس کا مرور دوبالا ہوجائے گا ، مثلاً کوئی شخص روزہ کی صالت میں بیاس برداست کرتا ہے۔ با بنازی حالت میں بیاس محسوس ہوتی ہے مگروہ اسی حالت میں نماز پوری کرتا ہے۔ باکسی وقت بانی کی نایا بی کی وجہ سے بیاس کوبرداست کرتا ہے، تو اللے شخص کو اللہ تعالی کے بال زنجیس ہا ہیں المبیل المبیل ہا کہ نایا بی کی وجہ سے بیاس کوبرداست کرتا ہے، تو اللے شخص کو اللہ تعالی کے بال زنجیس ہا ہیں ہوگا ، جس سے دنیا کے مشروبات کا کرئی مقابر بنیں ہوگا ۔

مبخارانی ان کے فرایا کیکھڑٹ کا کھوٹ و لگان کھٹ کوٹ آئیک سامن بہج پھر سے کے بجر بیشروہیں رہیں گے۔ اور ان کا نقشہ یہ ہوگا۔ اور کا پہنیں کھرے ہوئے موتیوں جیسا کا پہنے گا۔ یہ نما بیت ہے۔ کو اُن کو و بیلے کا حسب نہ کو گار کی خدمت پر امور ہوں گا۔ اب رہا یہ سوال کر بہ بہت کون مول گا۔ اب رہا یہ ایک کا بہ بہت کون مول گا۔ اب رہا یہ ایک بہت ہے۔ تو اس کے متعلق دوتیم کی دوایات پائی جاتی ہیں۔ ایک تصور یہ ہے ۔ کو کھا دے وہ نا بالغ نہے ہوس برعن کی سینجے سے بہتے مرجاتے ہیں ایر وہ ہول گے کی زیج کو متملف تر ہونے کی دہ جسے دوزہ بی تو نہیں جائی سے بیا مرجاتے ہیں ایر وہ ہول گے کی زیج کو متملف تر ہونے کی دہ جسے دوزہ بی تو نہیں جائی گا۔ دوسری دوایت یہ ہے کہ الشرقعالی ان بی خدمت ہی مقرمت پر مقرد کر دیا جائے گا۔ دوسری دوایت یہ ہے کہ الشرقعالی ان بی خدمت ہی میں جدارے گا اور اہل ایمان کی خدمت پر مامور کردنے گا۔ الشرقعالی ان بی کول کوبشت میں ہی پیاکرے گا اور اہل ایمان کی خدمت پر مامور کردنے گا۔

وَافَا کَایْتُ اورجب توویجے گاشتو اس مقام پر کائٹ رفیعاً و مُلکا کیکٹا اورجب توویجے گاشتو اس مقام پر کائٹ رفیعاً و مُلکا کیکٹا کو دیکھے گا بڑی نعمت اور بڑی با دشاہی بعی بہشت میں مشخص با دشاہ ہوگارجس کی اپنی حکومت ہوگی ۔ اور با دشاہوں والی تمان ممتبی اُسے میسر ہوں گی۔ نعیاً و طرفا کمیرا کمہر کر الشرانعائے نے بتلا دیا کر مرجنی کو مرقندم کا اُرام واحت اور مرقم کی نعمتیں مصل ہوں گی جیسے کہ یا دشاہوں کو دنیا پر علی کم موقع ہوں گئی جیسے کہ یا دشاہوں کو دنیا پر علی کا کہ مروسی کے ساعقہ اُن کا کہ کر دیں گئے۔ مردی گئی کھیلے کو ذکا جنہ کو بیٹ ہم جورعین کے ساعقہ اُن کا کام کر دیں گئے۔ مردی گئی کہ کی کھیلے کو ذکا جنہ کو بیٹر پر پر پر ہم جورعین کے ساعقہ اُن کا کام کر دیں گئے۔

حکومت کرنے اور عضہ نکانے کا جذبہ انسان مین فطری طور بہو ہو وہے ، اس نوامش کی محصل کے بیاس مبار ہا فرکر چاکر مہول کے ، جن سے عذمت نے کا اور الی پر حم

فدنكارنيح

مك تحويث

چلاتے گا۔ اس کےعلاوہ انبان کے لیے ذمنی اور خیالی تصور تھی ہواکر تاہے، جس کوحب مال اور حبطہ کما جاتا ہے۔ جب بر بڑھ حیاتا ہے ، تو مہلک بن حاتا ہے ۔ تاہم پر ذہنی تصور تھی انسان کے لیے بہنت میں بوراکیا جائے گا۔

روحا أيعتين

اس کے علاوہ جمنت میں کھال در ہے کی روحانی نعمانی کھی البنیاء ، صدیقین المجمع الله کی مال کی البنیاء ، صدیقین الونسکی رفاقت نصب ہوگی فاکولیک کمے الله یک باکیز ولوگوں کی مجلس نصیب ہوں گی۔ اور سست فالصّر بدید بقی الله کا کہ اور سبت کا مشاہرہ ہوگا اور برع وج ہمیشہ برحک رہے کہ العرص بہت کا مشاہرہ ہوگا اور برع وج ہمیشہ باری ہے گا، اس میں بھی رکا وط منہ برس کے گی۔ العرص بہشت بین اور دوحانی مرشم کی مجتبر میشر ہوں گی۔ العرص بہشت بین اور دوحانی مرشم کی مجتبر میشر ہوں گی۔ العرص بہشت بین اور دوحانی مرشم کی مجتبر میشر ہوں گی۔

البته بر عزورہ کے دول کا کہ بینی بڑا دشوارہ بعضور ملی اللہ علیہ وسلم نے دشہر ایا کہ دیجھو کھائی اللہ کا سودا بڑا فہد گاہے ۔ اس کو تلاش کر دی اس کے صول کے لیے کوئٹ ش کر دو اس کے حصول کے لیے کوئٹ ش کر دو برسودا بہتوں کا محمد بن جا ہا بڑی بات ہے۔ ونیا میں لوگ بار بہت کا موری کے بیانے بڑی دوڑ دھوپے کرتے ہیں مرکز محقیقی کا مبابی حظیرۃ الفترس کا محمد بن مائی برسودا بہت کی محمد بن کا محمد بن مائی کے میں بہت مائی کا فرمان ہے فکن ڈی خوری کے اللہ کا فرمان ہے فکن ڈی خوری کی ایک ہے۔ اللہ تعالی کا فرمان ہے فکن ڈی خوری کی ایک ہے بالیا گیا اور بہشت میں داخل کر دیا گیا دہ کا میاب المیاب میں برا مائی دولی کو دور نے کی آگ سے بچالیا گیا اور بہشت میں داخل کر دیا گیا دہ کا میاب میں برا میں

موگیا بھیفی کامیانی سے اس سے کم ترکوئی کامیابی سنیں۔

ابرار کے بیے لیاس کا حال اس طرح بیان فرایا علیہ نے شیاج سٹنڈ سان کے اُوہد رفتی کباس بارک رائیم کی پوٹناک مہو گی خصی ہوگی واست بڑی اور موٹے دیٹم کی انسان کا مزاج متنوع واقع ہوا ہے کبھی بار کی برالب ندکر تا ہے کہھی موٹا ۔ رفیم دنیا میں اگرچہ مرد کے مزاج متنوع واقع ہوا ہے کبھی حال ہوگا ۔ بل مراح متنوع واقع ہوا ہے ۔ مگر بہشت میں یہ بھی حال ہوگا ۔ بل مرصنوع کیٹم (Aptificial SILK) جائز ہے دام ہے ۔ مگر بہشت میں یہ بھی حال ہوگا ۔ بل مردول کے لیے بھی منع شیں ہے۔ وہ ہے ۔ کیونکہ یہ دوسرے ما دول سے تیار کیا جاتا ہے ۔ یہ مردول کے لیے بھی منع شیں ہے۔ وہ

لے ترفری مسلم

اصلی دسیم حرام ہے۔ ہو دو و می سے بتایا باتا ہے۔ دسیم کا کیران وراک کھا کہ جو لعاب نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تا اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو رسیم میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بھراس سے طرح طرح کے کیرا سے تا رکئے جاتے ہیں، کوئی گاڑھا ہو آہے۔ کوئی باریک اورکوئی موٹا۔ گاڑھا ہو آہے۔ کوئی باریک اورکوئی موٹا۔

فرایا ف حُلُقًا اساور مِنْ فِضَدَةِ اوران كرماندى كے كنگل بہتائے مائيں گے۔ دوسرى جگر سونے کا بھی ذکر آیا ہے ، محروہ تقربین کے لیے ہیں۔ فرایا مقربین کوسونے کے کنگل بہندئے جائیں گے۔ اورموتوں کے فرران کے گے میں بڑیں گے کنٹی کا رواج اگر جبرموتورہ دور میں نہیں ہے، تا ہم یہ قدیم زمانے کا رواج ہے۔ کر بڑے لوگ با رشاہ وغیرہ یہ زادر بینے تھے۔ تصور وہی ہے ، با دشاہی والا عرب مجى اس سے واقعت تھے جنائج بنى على السلام نے تصرت على تأين ماتم طائى كو توجيبل القدر صحابی نے ، فرایا تقاکہ وہ وفت اے گاجب کسری کے کنگی تمارے الخریس والے جائیں گے جنانج بیب وال پری ہوئی جب ایران فتح ہوا۔ تو مقولی دیرے لیے برکنی صرت عدیمی کو بہندے گئے الغرض قدیم ز مانے میں مردوں کے زلور پیننے کا تصور با با با اتھا می بہشت میں میکنگی مرتحص کونصیب مونے۔ وَسَفَهُ وَرَبُّهُ مَ إِشْرَادِ إَطْهُولُ اورساب كريكان والكايروردكار شاب طهور ران هذا كأن لكونجناء الترنعالي الم بشت سے فرائي گے يرتماسے كے كافرار ہے۔ تمارے اس ایمان اور نیکیوں کا برارہے۔ بوتم نے دنیا میں اختیار کیا۔ جبیا کہ دوسری جگر قرمايا بمكا أسلفت في الديام الخالب في الديكم الخالب في النات ونون من ونيكيان تم في من الناكا بلهے۔ وَدِكُلِّ دُنجنتُ مِمَّاعَمِلُولْ مِراكِ كَعَل كَ مطابق اس كا ورج بولا بنيارى چېربيه بينے ركوانسان دنيا ميں ايمان كى دولت هاصل كرسے، اعمال معالى كا دنيرو كرك اوراخر مين ان كابدله على كرك فرايا وكان سعيك فريش كون اورجو كوسش اورمحنت تمن دنيا میں النظر کے دین کی خاطر کی، اُس کی قدر دانی گی کی ہے۔ تمہاری نیکول کورائیکا ن ندیں جانے دیا الميانم نے اعمال صالح اختيا ركرنے ميں يوسعي وكوسشش كى اير انجا مات اس كے ينتج ميں بير

جازی کے کنگی .

عزائعل

الدهري

تابحالذي ٢٩

(آين۲۲، ۲۲)

درسس جارم ۲ وِنَّا نَحُنُّ نَنَّ لَٰنَا عَلَيْكَ الْقُولَانَ تَنْزِيدٌ ﴿ فَاصْدِبُ لِحُكُورَتِكِ وَلَا تَطِعُ مِنْهُ ءُ النِّهَ الْكُفُولَ ﴿ وَذُكُراسَ مُربِّكَ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ﴿ وَأُكُراسُ مُ رَبِّكَ بُكُرةً وَّاصِيلًا ﴿ وَأَنْ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدُلَهُ وَسَبِّحُهُ لَيْدُ طُويِلٌ ۞ إِنَّ هُؤُكُرْءِ يُحِبِّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَلِأَوْهُ وَلِؤُمَّا تُوسِيلًا ۞

ترجسه دبالك بم في آب به قرأن بالكوا بهدا ارام الله بسرا بهدا الم اپنے رب کے ملم کے سامنے صبر کریں آب ان میں سے کسی گنه گاریا نانٹر گزار کی بات مزما میں ادرصبے وشام لینے رب کے نام کا ذکر کر تے رہیں اور دات کے دقت لینے رب کے سامنے سیرہ ریز ہوں اور دات کے ایک لمے حصے میں اس کی سبتے بیان کوس بیشک پرلوگ دنیا کی زندگی سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے رفیامت کا ) بوجیل دن جھور مسے ہیں

سورة كى ابتدارمين الله تعالى نے ان ان كى تخليق كا ذكر فرمايا اور اس كے بعدم است كے راست كا اجالاً ذكركي إناً هذك يُستاكُ السِّبسِ ل إمَّا شَاكِراً قَ إِمَّا كُفُولٌ فرايا يَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ كى آزمائش مطلوب ب اس كي بم في الله سيمح ولصير بناكراش برمايت كاراسة واصح كر دیا کر بازراندان شکرگزارین حاتے با ناشکرگرزار اگر بداست کا راستداختیار کی اور پینے مقصد تخلیق كولوداك ، نوشكوگذارس كي ، ورز بصورت ديخرناشكوگذارو ل كي فرست مي ال موا -

اس کے بعدنا شکر گزاروں کا انجام احمال طور بربیان فرایا آنا اعت دیا لیککفنر بن سلسک وَاعْلَا وَسَعِينًا "لعِنى الساولون كياليم في ذيجيري طوق اور عظري مونى آك تباركد رفعي ع عرماست افته ابرار كا ذكر ولا تفصيل كي سائق بيان كيا- بيلے دكوع من إنَّ الْدُبُولَ كُيْتُرْكُونَ مِنْ كَارِّسَ سے لے كردكوع كے اختتام لعنى كان سَعْيَكُمْ مِنْ كُورُكُ كِي الْ الْمِتُول كافسل مے ساتھ ذکر کیا ہونیک لوگوں کو اللہ کے ہاں عامل ہونے والی ہیں۔ اور آخر میں فرمایا کہ بہت م انعامات تمہاری نیکی اور ایمان کا بدلہ ہیں۔ تمہاری کوسٹسش کھ کانے سکی۔ اور اس کی قدر وانی كى كى ، وه رائيكال منبي كى اس كے بعد مانتے والوں اور ند ماننے والوں دونوں كے حق ميں تنبير

ہے . بنی علیالسلام اور آب کے مانت والول کے بلے تسلی کاما مان ہے . اور حکم ہے . کرحالات کیے بھی ناخوشگرار موں آب ابنا فریضہ اواکر نے رہی ۔

بی مجھی سور تول میں ہمی فرکر ہوچا ہے۔ کر جب بنی علیہ السلام السّر کا کلام بیش کر سے تھے۔ تو مشرک و کا فرطرح طرح کے عزامت کرتے تھے و تی کہ تینائوی کرتے ہیں کوئی کہا کہ فوجالٹر آ ہے کا ہن ہی کوئی کہا ۔ مشرک و کوفرطرت کے مقار کر تے ہیں حالانا کے مک کر براپنی طرف سے کلام کھٹر کر لائے ہیں آنگا النّت مفایز " آب افترا کرتے ہیں حالانا کے مک اندن کا اللّٰہ کے علی بنتی ہیں برشر کیوں اور کی ایک کرتے تھے۔ اللّٰہ کے کلام کو جم جمٹلاتے تھے۔ اللّٰہ کے کلام کو جمج جمٹلاتے تھے۔

تر ندی شریف کی روابیت ہے۔ کہ ایک دفعہ صنور نبی کریم ملی الشرعلبہ وسلم پنے ساتھیوں کے مہراہ بیاٹ کے مہراہ کے م

له بخاری صبح کے جمع الوسائل فی شرح الشائل صبح

تنزل فرآن

بتدریج نزدل کی محمص

الم جلال الدین بیوطی تغیبراتقات میں بھتے ہیں۔ یا در کھو! کہ آخرت کے معاسلے کو سیمحفے کے اس جلال الدین بیوطی تغیبراتقات میں بھتے ہیں۔ یا در کھو! کہ آخرت کے معاسلے کو سیمحفے کے بلیے انسان عام طور بیطفل کمتی ہیں بیش طرح جھوٹے بچوں کو اگر ساری کناب ایک نشست میں بڑھا دی جائے تو کھے بیٹے نہیں بڑتا، اور اگر مخورًا مخورًا اسبق دیں گے تو وہ یا دکر سینے نشست میں بڑھا دی جائے تو کھے بیٹے نہیں بڑتا، اور اگر مخورًا مخورًا اسبق دیں گے تو وہ یا دکر سینے

له روح المعانى حيال تفيراتفان صوري - لله تفيراتفان صنع المان

ہیں اس طرح خداتعا سے کی ذات ، اِس کی صفات اور معادکو سجھانے کیلیے قرآن ہاک مقولا تھولا ا نازل کما گیا۔ تاکر مخاطبین کے ذہر شہر میں ہوجائے کی بوٹھ اِس معاملہ بن لوری نوع النانی طفل کمٹ کی ماندہے۔ اگر لورا قرآن ہاک بیک وقت سمیٹ کر دیاجاتا ، تو اُن کے ذہر ن اُسے دل درائے میں داسنے کر لیانے کی قرت مذباتے ۔ اسی بالے فرمانا کو اُق جی اِلی کھنڈ الفقطان میں منے بید قرآن اب بروحی کے ذریعے نازل کیا . برگر یا قرآن ہاک کی صدافت اور حقا نیت کا بیان ہے ۔

میسے جنن آیات گزرجی ہیں ۔ ان سے علوم ہوتا ہے ۔ کو قرآن پاک ذراجہ رستر و ہارہ ہے ۔ اس کے ذراجہ ان ان حق و بہان ان جن کو بہان ہے ۔ اور کھوے کھوٹے میں تیم کوسکا ہے ۔ فرہا ہم نے انسان کی تخلیق کی بھراس کوسکھٹ بنا یا اس کو اکن انسان کی تخلیق کی بھراس کوسکھٹ بنا یا اس کو اکن انسان کی تخلیق کی بھراس کو سامنے ہائیں اور گھراہی دونوں راستے واضح کرفیے تاکہ وہ ران ہی سے اپنی لیسٹ کا راستہ اختیار کر ہے ۔ بیسب بھرین قرآن پاک سے ہی علوم ہوئیں۔ بھراس کا انجام بھی بیان کر دیا ۔ کہ ماشکو گزار کے بلے زبنجہ بیس مطوق اور جو گئی ہوگی اور نیکو کا رول کے بلے نظری آئی کو گئی اور توشی کی نوشی ہوئی آئی ہوگی اور نیکو کا رول کے بلے نظری آئی مشارب طہور کے جام بیش کی نوشی ہیں ہیں کو الشر تعاملے نے نازل مجام بیش کی خور بیا بیس میں ایک کا دامن مضام لو ، کو جام بیش کو ایک کا دامن مضام لو ، کو خوال کے نازل کر دہ قرآن باک کا دامن مضام لو ، کو خوال کے نازل کر دہ قرآن باک کا دامن مضام لو ، کو

ہات کے سلط میں قرآن ہاک کو اساسی حیثیت مال ہے۔ اور اس کی تشریح صفرت کھ مصطفے اصلی الشواد علمی اما دیٹ کے ور پیجے سے ہوتی ہے۔ فرمایا فصیلت الیت الیت اس کی آیات کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ ہم سیمی حدیث قرآن ہاک کی تشری ہے۔ حب کر خود قرآن ہاک ہم ن ہے تفصیل کے سلسلے میں صفور علیالسلام کے ارش وات، آپ کا عمل مبارک اور کھیراک کے صحابہ نصوصاً خلقائے دائشرین کا عمل حجت کا درجہ کہ گھتے ہیں۔ ان کے بعیر قرائ حکیم کی حقیقت کو نہیں سمجھا جاسکتا۔ اور مذاس پرعمل کے داستے واضح ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجتمد بن کا احبت دھی تفصیل خرائن پاک میں شامل ہے ، زمانے کے حواد آت بخیر محد دو ہوتے ہیں۔ بدلے ہموئے زمانے کے ماتھ شیئے نے ممائل کا بیدا ہونا کھی لاز می ہے۔ قوج جیز صوبیث نبوی اور خلفائے واشدین کے اقوال ہے قرآن پاک ذریعہ مالیت ہے

مدیث، قرآن باک کی تشریح ب

مجی ہو گریا فرآن ہاک کی تعلیماور دہن کی بلیغ تمام ان ٹیٹ کے لیے عام فرلصہ ہے شاہ دلیا

فواتے ہیں کہ دنیا مرکسی فض کے سب قدر قرآن کرمیم کی اشاعت میں صدایا ہوگا، اُنسی قدر کسے

نبی کریم کے بوطن کو نرسے پانی نصب ہوگا دنیا میں قرآن پاک اور آخرت میں توطن کو نز دولال مرابط بنی کریم کے بوطن کو نرسے پانی نصب ہوگا دنیا میں قرآن پاک اور آخرت میں توطن کو نز دولال مرابط

بیمزین دارم المان کا فرض ہے کرحتی الام کان فرآن باک کی اشاعت برحصہ ہے۔ قرآن باک نور طبعت و وطرا ریمزین کی اندام کم کمان کا فرض ہے کرحتی الام کان فرآن باک کی اشاعت برحصہ ہے۔ قرآن باک نور طبعت و وطرا

المورد الله المع مطابق عنده ورست كري اور دومرون كم جي اس كومنعدى بنائي -

وكالبعث إصبركري

آگے فرایا فاص رکھے کہ دیاں آپ اپنے رب کے حکم کے سامے مرکریں۔ رب کا حکم ہے سامے مرکزیں۔ رب کا حکم یہ ہے۔ کہ قرآن کریم کی نشروا شاعت ہیں صدلیں ، اس سار ہیں آپ کو مصائب کا سامنا بھی کرنا بڑے گا، کیونکہ آفا سند نفق کا گفت گفت گائے تھا گائے کہ بھیل اور اسے دو مرول تک اپنی اس کے لیے پہلے سے تیاری کرلیں ۔ بر بھیل بات قرآن ایک برعمل اور اسے دو مرول تک پہنچانا ہے اور اس داستے ہیں شکلات بہیں آنے برصبری تلقین کی جارہی ہے ۔ کفار کی بدنوانی اس کے بیہودہ اعتراضات ، ان کے ساتھ الڑائی، قرآنی بہوگرام کی نکافی کی کورشش وغیر اللے امر بہی جی کے بیہودہ اعتراضات ، ان کے ساتھ الڑائی، قرآنی بہوگرام کی نکافی کی کورشش وغیر اللے امر بہی جی کے بیہودہ انتقاد کی اس اس کے بیہودہ انتقاد کی اس منتاز کر اللہ بی استفاد کی تعلیم کے بیار منہیں ہوتا، دواور دوجار ہی ہوتے ہیں ۔ عبدول کا میں سندیں ہوتا، دواور دوجار ہی ہوتے ہیں ۔ اس طرح یہ جارائی کو ایمان ، اعمال صالح ، حت کی تلفین اور صبر بالکل الی ہیں۔ انہیں اس کے اس طرح یہ جارائی کو ایمان ، اعمال صالح ، حت کی تلفین اور صبر بالکل الی ہیں۔ انہیں اس کے اس کے اس کی ایمان ، اعمال صالح ، حت کی تلفین اور صبر بالکل الی ہیں۔ انہیں انہیں۔ انہیں انہیں سندیں موتا ، دواور دوجار ہی ہوتے ہیں۔ انہیں انہیں سندیں موتا ، دواور دوجار ہی ہوتے ہیں۔ انہیں اس طرح یہ جارائی کو کہ بی ایمان ، اعمال صالح ، حت کی تلفین اور صبر بالکل الی ہیں۔ انہیں انہیں سندیں موتا ، دواور دوجار ہی ہوتے ہیں۔ انہیں سندیں موتا ، دواور کی کہ کورائی کی دواور کی کورائی کی دواور کی کا کی کورائی کی کی دواور کی کی کی دواور کی کی کورائی کی کی کورائی کی کورائی کی کی کورائی کی کی کورائی کی

کے مان ارمی ص<u>الل</u> ترمذی صلای کے

مي صبرايك اصول ہے۔ بوعلط منيں موتا . لهذا مرصيبت يصبر كا دام كھي نبين جيورنا عيائي صنورى كريم ملى الشرعلبه وسلم كاارشا ولهيدا أهي التَّاسِ استُدُّ مِلْدُعٌ قَالَ الدُّ بَعِياع لِعِين مب سے زیا دہ صیبتیں الطرکے ببیول برائیں۔ اور اس کے بعد ائن بہو ببیوں کے قریب تھے۔ جننا كرى كونبى كى اتباع مېرصه ملا الى قدرائىيە نىكالىيەت ئىس بىھنوشىلى الىلە علىپەرلىلم كا ارشاد گراچى، يفتن الرجل على فتدرد يزد مرفض كواس كے دين كے مرتب كے مطابق آنا إما تا ہے. ہوا دمی دین میصنبوط ہو تاہے ،اس براز مائش بھی تنداتی ہے ،اگر کوئی دین کے معلطے میں کمزورہے تواس میرا زمائش بھی کم آتی ہے۔ الغرض اشاعت دین ایک متحدی فریصنہ ہے اور ملت ایرانیمی کاایک ام حراصول ہے ۔

منحرين كى بانت نه ما تمين

فرمايكم إس اعلى وارفع اصول كے مقلطے میں وك تُطِعُ مِنْهُ مُو اُرْسَا اُوْكُفُونُ لُاكِ ان ہیں سے کسی گنه کاریا ناشکہ گزار کی بات نہ ماہیں۔الوجہل، ولیدا ہم فیرہ، عتبہ جیسے لوگ آپ كوتبلغ دين عيم بازر كهما جاست بين سورة لون بين ذكريه وحرف لوت دهن فيده وور" وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ان عبودوں کو بڑا عبلا زکسیں۔ مشرک وکھنری تردیدن کریں ، آپ ابنی لجرجا پاٹ کرتے رہیں۔ قرآن باک میں جگہ حگہ ارشا و ہوتا ہے۔ کہ اس قیم کی بارٹی کی بات منیں مانی اسلام کے بروگرام کو ترک منیں کرنا، ترحید کی اشاعت لازمی ہے۔ کفر کے ساتھ کئی صورت عمیمصالحت منیں کرنی ۔ لہذا گنگار اور ناشکر گزار ، کوئی چھوٹا مویا بڑا ، دین کے اصولوں پر محبوبا منیں کراہے۔ فلا تعالے نے ولیدا بن خبرہ جیسے لوگوں کو مال دولت عطام کی ہے ، لاکھوں میں تھیلتے میں مگر بيم بھی وہ شکر گزار ہونے کی بجائے الٹرکے دین کی نخالفت کرتے ہیں ۔ لہذا المدینی کریم! آب ان تم مصائب بيصبرون كري اورايسكر گنه كار، يا بي يانا شكر كزار كے كين بي نه أيس -الثاعت قرآن كم متعلق فريضه علم بيان كمرفي كي بعد فريعنه خاص كا ذكر كي جس كا تعلق ظاص إيى ذات سے ہے۔ قرابا فَاذْكُواسْمَ دُمِّاكُ كُكُرة وَالْمَالَة بِسِم وشام لينے

صبح وثنام وكراللي كري

رب کے نام کا ذکر کرتے دہیں۔ یہ نتام کر اٹیا نوں اور مصائب کا علاج ہے۔ نیز قرایا و موز

النَّيْلِ فَاسْتِحَدُّلُهُ اوررات كے وقت لِينے رب كے سامنے سجدہ رنيہ ہوں اس أبيت كو مفتر كرام دومعنول برمحول كرست بين اس كااب معن تربايخ نما زبر بي مُبكُّرةٌ قَاصِيلةٌ بعني بنع اور بيج الريم المرين المراور عشار الريم الماري ا كى نمازين اتى بير. ستجدى نماز اگرچه امت كے يے فرض نيس مكرسنت اورسے مقدس نمازے ترفرما يكمنانه اداكرت ربين اكرال يرك ساتح تعلق قائم سب يجب تعلق بالترورسن موجات كار تومصائب ملكے ہوجائیں گے، براث نیال کم ہوجائیں گی اور آب نكالبین كامقابر اچھ طریقے سے كرسكيں گے۔ اسى ليے دومرى حكم فرمايا واستُونِية إبالصَّابُر وَالصَّالَة وَ يعن صبرونماز كے ساتفه مردجا بورجب عبى كونى تكليف پينجي، اس كامقا پارصبراورنما زكے ساتھ كرد. نمازا كاليي عبادت ہے بحس فراتعالی کاسے زیادہ ڈکرہے اسی بیفرایا اقسوالصلاۃ لذکری میری يا وكے ليے تمار قائم كرو۔ تماز ، ول ، زبان اور اعصا كے ذريعے السُّر تعالى كى ياد ہے . اللَّ الطَّهُ اللَّ کے ساتھ مؤدب ہوکرا نظر کے صنور کھ ان ہوکراس کی حمد و ثنابیاں کرتا ہے تواس کا ول الناثہ کی تعظیمے لرز ہوتا ہے۔ اگر برجیزی میں بیدا ہوجائی زمصائے کامقالم بسرطر لقے برکرسکوگے نمازام العیادات المقرب بے ریران ال کوالنٹر کے سب سے زیادہ قریب کرنے والی عبادت ہے حصوصلى الشعليه وللم نے لین احرى وقت من فراي الصَّلَاق وَكَا المُعْلَاق وَكُمُ الْكُتْ اَيْمُ الْكُو لِعِن نماز كاخيال ركهن اورغلام اور كمنرور طيقه كاخيال ركهت ، إن برظلم نه كرنا ، برآب كي آخري وصيت تحتی گویا نمازمیں الٹر کا ذکر آنسے سے اور تعظیم ہوتی ہے۔ اخبات اور السّرتعالیٰ کے ساتھ بجز والحسار موتاہے۔ اور یہ اعلیٰ درجہ کی روحاسنیت ہے۔ اس کےعلاوہ نماز کے دنوی فوائر کھی ہیں۔ منجلہ اُن كے مها دات، طهارت، وقت كى پائندى التحا دِفكر جيسے قوا مدُ عصل ہيں. انسانی مهدر دى كاعذ بربيدا ہواہے المذا نماز ایک بہت بڑی جیزہے۔ وَاذْ كُوسَتُ مَ دُرِّبِكَ كَا ووسُرام فنهوم فقرين بربيان كرتے بيك كراس سے مراوصرف نمازين نبير، بلكه عام ذكرم اوب - وه كهنته بيركر جس زمانے ميں بيرسورتين نازل ہوئين،اس

التفرير مروح المعاني مراح الماير والنهاير والنهاير والنهاير والمعاني مراح المعاني مراح المعاني

زمانے میں پانچ نمازیں تو فرض نہیں تھیں۔ قیم بحصراور دات کی صرف بین نمازیں تھیں۔ پانچ نمازیں معام والے معام وال معام والے معام کا ذکر کہ ناخو و فرا تعالے کا ذکر ہے۔ والت والے معام کے ذکر کا حکم النان کی براہ واست اسس بھی رسائی نہیں لہذا اس کا نام اور اس کی صفات کے ذکر کا حکم ویا گیا ہے۔ حدیث متر لیٹ میں برا تی نبیل لہذا اس کا نام اور اس کی صفات کے ذکر کا حکم ویا گیا ہے۔ حدیث متر لیٹ میں براتی کہ است کے استان کی براہ واست کی معام اللہ واللہ والے کہ قالم اللہ اللہ واللہ و

مَنْ اَحْصٰهُا دَخُلُ الْجُنِّةُ بِعِنَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ما دکیا ، الن کا ور دکریا رامی جنت میں داخل و هٔ -

قران باکر میں آتا ہے کہ کا فرلوگ رحمان کے نامرسے برکتے ہیں۔ کتے ہیں وکا اللہ تھا ہوگا۔
رحمان کو ان ہے ، وہ اللہ کے لفظ سے تو واقعت تھے ہمگر رحمان سے اواقعت تھے۔ قرآن باک
میں آتا ہے وکہ لڑ الڈ کٹھا آئے الحسیٰ اللہ لفائے کے بہت سے اسامے حمنہ ہیں۔ اُسے جس نام
سے جمی یا دکرو گے، وہ راحنی ہوگا رحبی کرچی منا رہ فغار ارزاق ارجمان بہت سے اسامے باک بہت سے اسامے باک بہت سے اسامے باک بہت سے اسامے باک بیس بان کے ساتھ اللہ رہے اللہ تعالی کی یو ائس کی رضا کا ذراجہ ہے ۔ ذاتی نام صرف اللہ رہے اللہ تعالی کے اور رائ کی گھٹری میں بھی اللہ رہے اللہ تعالی کے اور رائے کی گھٹری میں بھی اللہ تعالی کے اس کے اس کے اسلامے کے اور رائے کی گھٹری میں بھی اللہ تعالی کے اس کے اس کے اس کے اسلامے کے اور رائے کی گھٹری میں بھی اللہ تعالی کے اس کی گھٹری میں بھی اللہ تعالی کے اس کے اس کی گھٹری میں بھی اللہ تعالی کے اس کی گھٹری میں بھی اسٹر تعالی کے اس کے اس کی گھٹری میں بھی اللہ کا تعالی کے اس کی کھٹری میں بھی اللہ کی تعالی کی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کھٹری میں بھی اس کے اس کی کھٹری میں بھی اس کی کھٹر اس کی کھٹری میں بھی اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کھٹری میں کے اس کی کھٹری کی کی کے اس کے اس کے اس کے اس کی کھٹری کی کھٹری کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کھٹری کی کھٹری کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کی کھٹری کی کھٹری کے اس کی کھٹری کے اس کی کی کے اس کے اس

ام اوررو سین کے کسی فران بیل میں صبیل ویودہے۔
مرعباوت کی کوئی نہ کوئی صدر ۱۱۱۱ موتی ہے۔ مثلاً نماز خاص وقت ہر اوا
موگی ، روزے مقررہ حمینہ میں فرض ہیں، جے کا وقت معین ہے ، ذکوۃ کا نصاب مقررہے۔
مگرالٹرنغالے کا دکرا کی ایسی عباوت ہے، جس کے بیے زمان ومکان کی کوئی صدر قرزئیں
مگرالٹر نغالے کا دکرا کی ایسی بیے ارت دریا نی ہے اُذکی واللہ خرک گؤیڈ ۔ الٹر تعالی کو
ہرمروقت ہوسکتا ہے۔ اسی بیے ارت دریا نی ہے اُذکی واللہ خرک گؤیڈ ۔ الٹر تعالی کو
کٹرت سے یا دکرو مسند منر لیف کی روایت بہتے ہے۔ کہ الٹر تعالی کو اس قدر کٹرت سے

يا وكرو كر و بي<u>صف واله بالكل كهند</u> تنظيم بصنو رعليالسلام الميسفرير تصدا كي بها لاكود جمه كرفرا يا برسير والها خارج شدان بعني يرجدان بها لهم سبق المحفرة و و رجع علو! كرفرا يا برسير والها خارج شدان بعني يرجدان بها لهم سبق المحفرة و ن جعه علو!

المسلم مرام بناري موال المسلم من المرام المر

مفردلوگ سبقت سے گئے معایم نے عون کیا بھنور! مفردلوگ کون ہیں۔ فرایا مُتُ بَقِ بَرَقُ نَ فِیْ وَکُولِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

ایک اور صدیت میں ہم الفاظ استے ہیں۔ کامِنْ شکی اِنجامِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ ذِکْرِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ ذِکْرِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ ذِکْرِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ فِرْکِر اللّٰهِ کَا ذَکْرِ ہُمِیں اللّٰہِ کَا ذَکْرِ ہُمِیں کُواْ اور صدین میں است کے دوز حسرت کا باعث ہوگی، تزیدی اکب بر ور دور ہنیں بڑھنا، وہ محلس اس کے بیے قب ست کے دوز حسرت کا باعث ہوگی، تزیدی مخترات کی دوابیت میں شہرے محابہ کرام فراتے ہیں کہ حصنو عدبال لام کی مراسل کی ابتدار بھی اللہ منت کے ذکر سے ہوتی تھی اور اس کا افتتا م بھی اس کے ذکر ہے ہوتا تھا ۔

اسی بید فرایا کرمیح و شام بند اب کے نام کا فرکر کریں۔ اور دات کے د تر اس کو سجدہ کریں۔ دات کے وقت بیں تبحد کی نماز بھی داخل ہے اگر جہید فرص نہیں ہے۔ تا ہم نفی نما ذول بیل اس کی بڑی اسی کی بیت ہے۔ اس کے بہت سے نضائل ہیں ۔ سورۃ مز مل بر تیف میں اس کی تبییع اس کے بعد فرمایا و سبحت کہ نکید کہ کہ کے بیجے بیں اس کی تبییع اس کے بعد فرمایا و سبحت کہ نکید کہ کہ کہ بیٹے درب کی تبییج اور با کی بیان کرتے دہیں اس کا فیتر آخرت میں زیادہ وقت صرف در کریں ، بلکہ بیٹے درب کی تبییج اور با کی بیان کرتے دہیں اس کا فیتر آخرت میں تکے گا ۔ مضرت میلی المسلام کی والدہ فرمائی تحقیل کا اسی کو تی اللہ کا کہ اس کو فیتر اللہ کا کہ اسی خور در زیادہ فیتر اللہ کی تاریخ میں اللہ کہ تا اللہ کی اس دو سری صدیف میں صنور میں اسٹر علی کہ دو سری صدیف میں صنور میں اسٹر میں اس کی ہے۔ بی دان کو خور افقا کے ساتھ سوگیا تھی کہ سورج طلوع ہوگیا ۔ نہ بیدار ہوا ، نہ اللہ کی کہ سے۔ بی دان کو خور افقا کی ماتھ سوگیا تھی کہ سورج طلوع ہوگیا ۔ نہ بیدار ہوا ، نہ اللہ کی کہ بیان کر تا آسی تبیع بیان کر تا تواس کے لیے ذکر کی اس نہ نماز پڑھی۔ اگر دان کو اعظا کہ تا اللہ کی اس کی تبیع بیان کر تا تواس کے لیے ذکر کی اس نماز پڑھی۔ اگر دان کو اعظا کر نماز پڑھی۔ اگر دان کو اعظا کی تا کہ اس کی تبیع بیان کر تا تواس کے لیے ذکر کی اس نماز پڑھی۔ اگر دان کو اعظا کی می تبیع بیان کر تا تواس کے لیے ذکر کی اس نماز پڑھی۔ اگر دان کو اعظا کی کا میں کہ بیا کہ تا اس کی بیا

كفاسيت بهوتي-

وناكى مجت مركباتي

كالرطب

اس کے بعد وہ دیم بیان کی حس کی نبار بیمشرکین اور منٹرین اسلام کے بروگرام کی مخالفنت كرتي بين واور المع في كرنا جامة بين فرما بالنَّه هُوَ أَدُعِ بِي وَلَا الْعَاجِلَة كَيْرِلُولُ ونياكى زنركى سے محبت رکھتے ہیں. ما در علدی آنے والی جبز کو کہتے ہیں۔ دنیا چونکہ آخرت کی تبیت جلدی عمل موماتی ہے ۔ اس لے لِے عاملہ کما کیا ہے فرمایا ویدون وراء مدر کوما تُقیدًة براوگ ابنے بیجھے قیامت کا بر عب دن محبور سے ہیں۔ دنیا کی ایسی محبت جوانیان کو میحے عقیدسے، فرائض اور عمل سے عانی بادے ، وہ مملک ہے مجمعی ترایث کی روایت بیں ہے حُتُ الدُّنیا داس على خطيفية مركناه كى حطاور منيا دونياكى محبت بدانسان مروقت حب دنيامين نهاس اسے قیامت کی فکر ہی نہیں۔ اس زمانے میں دنیا کا عام ماحول سی ہے۔ دنیا کے بیجے بھاگ سے ہی متدن ممالك مهول باغيرمتمدن اروس اورجائنه مهول باامريجه اورفرانس مرحكه دنيا كي محبت كارفرا ہے، اورت کاکسی کوفر نہیں۔ ملکہ جدید تمدن نے ایسا کام خاب کر دیاہے۔ کہ ان ان جربب کھنے تھیل تما نے میں نغول ہے۔ اور اخرت کا تصوریک افران سے نکل جبکا ہے۔ ٹیلیوٹین ، سینیا ، بہجرا رط گبری کی طرف رجوع ہے فخش گانے بہودہ باتیں اور لغویات اس کے ذہن برسوار ہیں۔ آخرت سے غافل ہے۔ یہ جدید شنب ترقی کی بجائے تنزل کا بیش خیمہ ہے۔ یہ تمدن فلفرامونی كاتمدن بداكترلوگ دنیا كی البی محبت برمنتلابی اسی به صنوصلی الترعلیه وسلم دعا فرات متع الله إلا تَعِعُ لِالدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ الدُّنْ اللَّهُ اللّ مبلغ علرنه بنا۔ دنیا کی مثال تو ایک گزرگاہ بالی کی ہے۔ یص نے بہال بینی اور ایمان کا سوداخریدا اوراك كي فكركي، السيكاميا بي عال بوكي - يودنيا كي محبت من مك بوكيا، وه ناكام موكيا -ونیا کی محبت کی ایک وجربربیان کی گئے ہے کم لاک بُغِیْمِنُون باللہ خِدة کم وہ اُخرت برایان سنیں رکھتے۔ اگراسیس عامیے کا لفتین ہوکہ ایک دن باز بیس ہوگی تربیالوگ مخالفت سے باز ا عن اور احزت كى فتركر تے نگيں۔

له فيض القدير شرح جامع صغير فلهم بحواله بيقى في ستعب الايمان على ترمذى ما ٥٠٠٠

الدهر

تبك الذي

(آبت ۲۸ نا۲۷)

و مَنْ فَأُوْلُهُ مُ وَشَدُدُنَا أَسْرَهُ مُ وَإِذَا شِنْنَا بَدُّ لْنَا آمَتَ الْهُ وَتَبُرُيْدٌ ﴿ إِنَّ هَذِهِ تَذُكِرَةً ﴿ فَكُنْ شَاءُ الْحُنْدَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيدٌ ﴿ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلَّا ٱنَ يُسْتَاءُ اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ كَانَ عِلِمًا حَكِيًّا ﴿ فَي يُدُخِلُ مُنْ لِيَسْآءُ فِي نَحْمِدُ

وَالظُّلِمِينَ اعَدُّلُهُ وَعَذَابًا ٱلِيُّمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قرجه مدهدا- مهم نے ہی النانوں کو پیدا کیا اور ان کی جوٹر بندی کومضبوط کیا۔ اورجب مهمای کے ان کی عگران جیسے اور ہے آبئر گے ﴿ بینے یہ یاد ملنے والی بائٹی ہیں۔ لیس جوجاہے کینے رب کی طرف راستہ بچڑ ہے @ اور تم منیں جا ہو گے مگریہ کے التہ جا ہے۔ بے شکالے ستعالے علیم ور حکیم ہے ( السرتعالے جس کو جاہے اپنی رحمت \_\_\_ بیں واخل کر اہے۔ اور

ظالمول کے بیےاس نے عزاب البم تیار کیا ہے

اس بيلے بربيان مواكه قرآن كريم الشرتعالي كي جانب سے نازل موا۔ اور بركلام اللي ۽ گذشتا سے بريسته اس كمنكرين تخصيا ورعا وي اوگ بي تو محض عنداورعنا دكي ورسي من لفت كرتے بي دلمذا نبی کریم صلی السط علیہ ولم اور آب کے اپنے والول کوصیر کا بیغیام دیا گیا۔ اور حکم ہوا کر کسی گندگا رور ناننگرگذار کی بات ما مایس ، کیونک وه قرآن کریم کے بروگرام کوناکام بنانا جاہتے ہیں۔ آب بینے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں۔ائس کے سامنے تجرہ اربز ہوں اوراس کی تبسیح بیان کریں۔ ایسا کرنے سے آپ کا مِل صنبوط ہوگا . اور السّر کے ساتھ نعلق درست ہوگا ، روحانی ترقی ماسل ہوگی ،السّر تعالى كا قرب نصبب موكا واوراس كے مفایلے بن تمام لكاليف بريج نظراً بين كى -

منحرين كے انكار كى وجر بيان كرتے موئے فرا إن هو لا و يجبُّون الْعكر الله والى الله ونياسے محبت کرنے والے اول ہیں ایمحض دبنوی ندگی کو دیجھے ہیں اورائسی کولیت مرکمتے ہیں، دنیا کی محبت ان کے دلول میں دجی سے اور آخرت پر ایمان بالغیب نہیں رکھتے ہی وجہ ہے۔ کہ توجد انبوت قرآن اور قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ دنیا کی مجت انبان کو آخرت سے غافل بنا دیتی ہے . نیز فرایا کہ ان کا انکا رکھ معنیٰ نہیں رکھتا ۔ یہ بالکل ہے وقو فی کی بات کرتے ہیں . فیات

كاوقرع بالكل الياسي ممكن بي حبيامشا بدي ين أفي والى چيزيل فيني موتى بي - فراياتم ابني بيدائش سے كيول انكارىنىي كرتے بجب كرانے وجودكونؤد محسوس كرہے ہو. بيلے كھے دخے ركيم بدا موئے۔ بڑے موتے، گردو وہین کی تمام چری تنها ہے سامنے ہیں۔ النان لینے سامنے تمام حوارثات کو دیکھر ماہے۔ ایک موسم میں زمین خشک ہوتی ہے دوسے موسم میں بارش موتی ہے۔ زمین براب موتی ہے۔ سبزی اور اناج پیدا ہوتا ہے لیوے اور ورخت اُسكتے ہیں ، الترتعالی نے بریات اشاریا سمجائی کران تم جیزوں کامشا ہرہ كرنے كے باوجود انسان قیامت کاکیول انکارکرتے ہیں۔ حالانک وہ اپنی پیدائش کا انکار تنیں کرتے۔ بجرويهو! الترتعالى في مرطرح ان ان كوويود بختا فلينظر الدّن أوم خُلق فاتعظم قادر طلق ہے۔ حس نے انسان کو تفیر قطرہ ایب سے بیداکیا۔ اس صنمون کو مختلف مقامات بربیان فراب إس سورة كي أغاز مر معى أيد إِنَّا خَلَقْتُ الْرِحْسَانَ مِنْ نَظُفَةٍ الْمُشَاحِ مم فَانَان اب سے خلیق کیا۔ اُسے سمع وابصیر بنایا ترکیا وہ اس بات برقا در منبس کر اسے دوبارہ لوٹا سے بُلِي وَهُوالْخُلُقُ الْعِلِيةُ مُ كَبِيل منهن ؟ وه توعظيم فالنت يجب باسب كا، النان كولولك كار بالكل السي طرق كما بدأ منااق كم خيلة لعبدة المعرض ابتدار من مخلوق كوبيداكيا - قيامت کے روز بہی لوگ اسی وجود اور ابنی عنا صرکے ساتھ موجود مول کے جزائے عمل قطعی طور ربھینی ہے۔ فرما يا يخت خلفته في ممن انسانول كوبرداكيا- اورجب جابيك دوياره الحادي مے۔ کا فرکتے ہیں کہ اگر قیامت حقیقت ہے۔ تو بھراتی کبوں نیں ہم نے توم کرکسی کو دویا وجی الحقے سنیں و بھیا۔ تویہ ان کی نامیھی کی بات ہے۔ مرجیز اپنے وقت اور موسم کر بیدا ہوتی ہے تھے۔ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْ قَدْرًا السِّرْتَعَالَى فَهِرِيرِ كَ لِيهِ الكِ اللَّا وَمِقْرِكُم رَكُما إِن مَ اسى كے مطابق تمام كام النجام با تے ہيں .اگركونی شخص كيے كم مرسم بہارسے بہلے ورخت كيو سنبر بجوطية ان كے بيلتے اور شاخير كيوں سنبن كائيں، توبيائس كى بيو قو في ہے۔الكر تعالي نے قیامت برپاکرنے کے بیے بھی ایک وقت مقرر کر دکھا ہے ۔ لَا یُجِلِّیْ ہُا لِوَقْتِ ہُا اِلَّٰ هُوَ" السه وه الين وقت بري ظامركرا كل فبل از وقت كوئى كام تنبس موكا ينص طرح ايب فرد

الشريم رجيز كا غالق ہے واحد کی میدائن اوراس کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اسی طرح تمام عالم کی موجود کی اور بھر اس کے فنا كاوفت مقرب جب وه وقت أسئ كا-تمام جهان فنا به جائ كا- اور يجرجب السر كالمحم بوكا، دوباره قائم بوجائے كا۔

فرايا يخت خلفته ممني مل النان كوبداكيا، كري اور بداكرة والاسب -لله حَالِقَ كُلِّ شَكَيْ مِرْجِبِرِ كَافَالِقَ السَّرِبِ بِيرَوْكَا فراور مشرك مِي تيام كرت بين آب الن سے بوچیں کراٹ ن کواورساری کائن سے کوکس نے بہدائیا، کمیں گئے، النٹر لیے پیدائی، مندو کے گا۔ مجا ان نے یا ایشورتے بیدا کیا - مرمزمی کا بیرو کا رابنی این زبان بی خدا کا نام نے گا - اس کاظ سے تمام مذاہری والے منفن ہیں سوائے دم ربول کی ایک قلبل تعداد کے بحوالہ تعالی کی تی كوتهي منين مانت تأمهم باتى تمام مل والي السُرتعاك وخالق مانت بين -

فرمايا انسان كوبهيا كيا وستكدد ما أسكه في وادران كي جوط بندى كومصبوط كيا- أسمى كا معنى ضبط، كرفت بالبير مهو تاسير،

ان نی حیم کی

اسیراسی بیا قیدی کوکها جانا ہے۔ کوشسے پر الباجا تاہے۔ بیر ال دال دی جاتی ہیں یارسیوں سے بالمه وياجانا ہے. استرع بي زبان ميں بيشاب بند موجدنے كى بيارى كو كيتے ہيں. تو أسر كامعنے ہ باندصنا . توالله تنعالى نے فرمايا ديكھو! مهم نے مى انسان كوبداكيا ہے . اور ان كى جوط بندى مفتوط بنائی ہے ۔ بعنی اس کے اعضام ، اعصاب ، پیھے اور اس کے رباط کال دسجے کے بیدا کئے ہیں مرحور کو دوسے کے ساتھ باندھنے کے بلے کال درجے کے تسمے بناتے ہیں۔ ان فی جوڑ بندی بالیا مادہ رکھاہے ہیں کامفالمہ دنیا کی کوئی جیزنہیں کرستی۔ بیٹنییں ہیں۔ کچھاع صناک ان کے برزے بيلتے ہیں، بيركوس جاتے ہیں، دھيلے بڑجاتے ہیں اورشین ناكارہ ہوجاتی ہے مركز النزلغانے ت حسم ان نی کی اسی تنبری تبار کی ہے سوائٹی سال، سوسال ملک بعض اوقات و بڑھ شواسال يك على دمتى سهد النانى اعضار أيس بن اس قدرم لوطا ومصنبوط موت بن كر لمدع رضاب کام کرنے کے یا وجودان بیں خزابی پیا متیں ہوتی ۔ ان کے درمیان کریس نما ما دہ پیاکیا ہے جس كى مال نبير ملتى الغرص تمام إن في قري كال اعتدال كيرا بقربداكية بي .

مدين شريف من آيا كا كر صنور عليه السلام في قرا يا يوشخص رات گذار كوشي كريات

اور صحت وسلامتی کے ساتھ اٹھا ہے، اس کے ہرمر توٹر برصد قدواجب ہو تاہے - انان کے جس میں گل تین سوسا عظیور ہیں، ہر جوڑ در سے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، ایک بڑی دومرے کے ساتھ مرتبطب، عيرزوا، مرة دى اگراكب ايك بيسيد في حور الحجى صدقة كرك توم روزكتنا خرج كرا موكا . حس كى مرانسان طاقت نيير ركف قراياجب كوئى انسان كوئى بإكبيزه كلمرزبان سع نكالناب، تو وه اس کے لیے صدقرین عاماتے تسبی کرتا ہے سبحان النتر، الحدبظر، النداكبر بالااله الاستر كما ب، كوئى نفيه ت كى بات كرنا، امر بالمعروت اور منى عن المن كا فريسته المجام درياً ب لز برسب اس کے لیےصد قد بن ساتا ہے ، اگر مرکھی میشر نہ مو ، توفروا یا جائنت کے وقت دولفل ہی بڑھ لیں، وہ مجی صدقہ بن جائی گے ۔ بیاشت کا وفت ٹو دس نیجے کا وقت ہو تاہیے جب دھوب نوب اعظیاتی ہے ۔ سورج نکلے کے جلدی بعد جو نوافل اوا کئے جلتے ہیں ، اسبران اق كها جاتا ہے. تا ہم جاشت كا وقت بعد ميں ہوتا ہے - راسے شخى كا وقت بھى كہتے ہيں - اسى كو صلاة الاولين مجي كها جاتات. الغرض بير دوركعت برطولينا ، تمام اعضا كاصدفرين جاتاب. اتان کوبیداکرنے اور اس کی جوڑنیدی کرنے والے فداوید فدوس کا ارش دہوتا ہے۔ قرد استناجيهم عابي ك مدلنا أمناله ونند بلاد ون كي علم ال جيا ورا أين گے العین جب انسان مرکد فا موجایس کے ۔ نوان جیسے وجود دوبارہ سے آبیس کے ، الی کے عناصر میں ایسے ہی موں کے، اس طرح کا ظامر باطن ہوگا، کو یا بعث بعد الموت کا وعدہ لورا ہو مائے گا اگرانسان کی خلبن اوراس کی جورسندی مهار کام سبد، نواتهیس دوباره زنده کروینا بھی ہماری قدرت كاملهميں ہے۔ ہم ان كوصرور دوبارہ ہے أيك كے بينخاہ مخواہ قيامت كا انكار كرتے ہيں۔ حالانكہ ان کے یاس انکار کی کوئی دلبل منیں ہے۔

> م سے لوگوں کے بدلے اچھے لوگ

لعث تعالموت

کید کار بر کار کار کا دوسرامطلب بر ہوسکتاہے۔ کواگر برکفار وشرکین ابنی رفز بل حکوتوں سے یاز نر آئے، تو ہم ان کوگوں کی عبر دوسے راچھے لوگ ہیں کر دیں گے۔ دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں گے۔ دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں گے۔ دوسری قوموں کو کھڑا کر دیں گے۔ جو قرما نبروار موں گی۔ یہ لوگ جن کو آج مال و دولت، اہل وا ولاد اور عاہ واقت دار نصیب ہے ، یوں نہ مجھیں کر رہ ہیں تا اس طرح رہیں گے ، ملکہ فرمایا جب مہم دیجھیں گے کہ ان کے نصیب ہے ، یوں نہ مجھیں کر رہ ہیں تا ان کی عبر دوسروں کو تبدیل کر دیں گئے ماسی صنمون کو التار تعلی کا مدیسے بڑھ سے ہیں ۔ تو ان کی عبر دوسروں کو تبدیل کر دیں گئے ماسی صنمون کو التار تعلی کا مدیسے بڑھ سے ہیں ۔ تو ان کی عبر دوسروں کو تبدیل کر دیں گئے ماسی صنمون کو التار تعلی کا

میں عنیہ بھی نامور محض تھا اجر جنگ بدر ہیں الآگیا ۔ اس کی علمہ الشر تعالیٰ نے اس کے بیٹے خذلین ٹا کو مامور کیا ۔ حجرحہا جرین اولین میں سے ہے۔ اعلیٰ درجے کا خرنبر دارا ورمطبع تھا ۔ السر تعاملے نے اُس کو اسلام کا شہرائی نیایا ۔

ولیدابن فیروکی جگراس کا بیشا خالا ایک به ومی خالد بن ولیرسے بسیسے صنورعلیہ السلام نے سینے فیرٹ میں فیرٹ میں سے ایک ہموار کا خطاب دیا را امنوں سنے بیریوک اور قادسیہ کی جبکو میں فتح مصل کی ۔ اسلام کے اس قدر فدائی تھے کہ ساری جا ہماوالٹر کے داستے بیس وفف کر دی اور اپنے لیے کچھ باتی نذر کھا ، اس قیم کے جذبہ ایمان کے حال تھے ۔ الوجہل جیسے وشمن اسلام کا بیٹے عکم رشرایمان لایا تو مرمعا ملہ بیریٹ سیسٹس تھا۔ حضرت صدین اکرٹ اور حضرت عکم رشا او کی مراسی کے دور میں اور جنگیں ہوئی، ان میں صورت عکم رشا او کی منہ رہے تھا اور کھا وارد حضرت عمر مراسی معرکے میں جام شاورت نوش کیا ۔ فاد سید کے بعد ایک معرکے میں جام شاورت نوش کیا ۔

Box of a your to are active

كروية بيد فران پاك بين مكورس كرجب كوئى قوم نا فرانى بين عدست تجاوز كرجاتى ب، توليا اونات الشرتعالي ال كي كليس تبديل كردية ب بن الرئيل كامال يطيع لين والسنك في عن القرية البنى كانت ماضية البعر وريايس سبة والول كسات الدرتعالي في كياسلوك كياتها. وه لوك بمد سازس ادرنا فرمان تھے۔ بنیول کے محالف اور فالون مناوندی کو تورانے والے تھے۔ ال کاکیا ستربوا - مل منه عرافورة والحنازيران كوبدرون اورورون كي شكل من تبل كرديا. اس امت برجی ایسامی بوگا ، مرزنابت قلیل حضور علیالسلام نے قیامت کی تنایزن برائی واقعا كى نشاندى فرائى. نيرفر ما يكئ السان زمين ميں دھنس عامين كے جديبا قارون دھنس كيا تھا ۔اور اسى طرح شكلير مجى تبديل مول كى ـ شاه ولى الدير رحمة الشرعليه فوات مبل كرجب السان منزلات يں داخل موجابين گے، نوشكيس تبريل مونائشروع موجابين كى . نشر فالت سے مراديب كظام و باطن دونوں خراب موجا بین بشرین ترم کے ہیں۔ شراول معمولی نوعیت کاہے۔ مم لوگ اوسطاندے كے شريس مبتلا ہي اورجب شرنالث آئے كا توشكلوں كى تبديلى ميں عي ديہ نبيں ہوگى المثر تعالے نے علیے علیالسلام کے بعض واقعات کی نشا نرمی فرائی اور حضرت داؤد علیالسلام کے زمانے میں بھی بعض الصيني وانعات بيش آئے اور برا منده مي آسكة بي اى يغروا قراد استثناكة كنا اَصْنَالُهُ مَ مُنْدِيدُ أَرْ بحب مم ما بس كے ، الله وسمن ان كي شكلير مجى تبريل كرديں كے . سورة کے اخری صدمیں قرآن پاک کا ذکر کیا ۔ اور قربایا اِن کھندہ تُذکر کہ أیر یا وولائے والى يانصيحت كى بايس بي هذه كاش ره ان آيات كى طرف بد يواس سورة مباركين ازل كُلَّى بين - يا جو باقى سورتون بين نازل بوين - بيان تَذْكِرَة كالفظالي ب، كهين فراي هذه جسكارية تعنى يربصيرت بالرمن والى جيزين من إن أيات كويره كرول و دماغ مروشي پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی دو من اور کال درہے کی روحان سے نصیب ہوتی ہے۔ فرابایہ آیا كى قوم كارسم ورواج يا باردد سى كى بائنى نىسى بىلى ئىد كىدى كى ياد ولاقے والى نصيحت كى باتیں ہیں۔ آج کل عربی زبان میں ہزارہ ریل یا بس کے طاعت کو کہتے ہیں ریہ بھی ایک قسم کی یادد اپنی

قرآن باک یاد دانی ہے

العرزن معمس مود الفائ ملك له البدد اليا زغه مهم طع فترم

موتی ہے۔ کریٹخص میں اور ایس سے کررسائے ہے۔ ایک قسم کی سند ہوتی ہے۔
اس سورۃ میں اور اتحالی نے مبدا ، معاد اور وسط تینوں چیزوں کا ذکر فرادیا ، مبدا سے مراد النان کی ابتدار ہے۔ کہ النان کے دیک شیسے ماد النان کی ابتدار ہے۔ کہ النان کے دیک شیسے گا میڈ کورٹ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ توالا تا تعالیٰ نے ابتدار ہے۔ کہ النان کے دیک شیسے وبصیر بنایا۔ توالنان یا تو شکر گذار بن کر حبنت کی تعمقوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ یا ناشکر گزاری کر مکے ، دیجیروں، طوق اور بڑھکتی ہوئی آگ کا متی موجانا ہے۔ یہ مالا مال ہوتا ہے۔ یا ناشکر گزاری کر مکے ، دیجیروں، طوق اور بڑھکتی ہوئی آگ کا متی موجانا ہے۔ یہ نام باتیں اس قرآن باک میں نازل فرمائیں تاکہ النان ضیحت بیکر ہے۔

تبیعے سے مراد اللہ تعالی کی بیان کرناہے۔ سجان اللہ کن ایعنی اللہ تعالے ہرعیب، غیراللہ کوسے
نقص، منعف، محمر وری، ادلاد اور تمام جیزوں سے پاک اور مبراہ ہے۔ سجان اللہ کا لفظ عبر مرام ہے
عجر قرآن پاک میں آتا ہے۔ جیسے شیخے اللّذِی اُسٹی پا بعث دہ یا بچر و سکر جی ہوگئی ۔
گار حیالہ کی جیسے وشام النظر کی نبیعے بیان کرو۔ فدا تعالے کومنز و اور مبراسم جنااس کی توجید
کا تقاضا ہے۔

اسى طرح نماز كا اصول بنا با وهن الكبر فأسعد لك اورات كوليف رب كے بير سى وه كرو - الكى سورة مبن دكوع كا ذكر هي آئے گا سجده الله تعالى كى تنظيم كا آخرى اورانتها ئى فعل ئے ۔ اس سے بڑھ كوكوئى تعظيمى على نميس اسى سيے اللہ كے سوانجبر كوسى و كوزا حرام ہے ۔

اكم صورت ميں كفر ہے اور دوممري ميں حرام ہے۔ اگر نخبر اللہ كوسى دە تغطیم كے بلے كيا تو كفر لازم آیا - اور اگر بغیر تعظیم کے محض مواوی میں کیا بارواج کے طور رہی و کیا، نو بھی حرام کا مرتکب ہوا- لهذا كسى انسان ياكسى اورجير كے سامنے سجدہ روانهيں براصول فَاسْعَبْدُ لَكُ سُن واضح كيا كيا ہے۔ سورة دم درمیانے درجے کی سورہ ہے۔اس سے بیلے بڑی بڑی سورتن کھیں،اوراس کے بعد بالکل حمیوٹی حیو ٹی سورتنس مجی آرمی ہیں۔ السُّرتعالیٰنے ان سورتول ہیں دین کا فلاصہ اور قرأن باك كى تعليات كومجالاً بيان فرما ديا .مبدا ، شراييت اورمعا دى تمام اصول واضح كرفيد .قراك پاک نازل فرماکرتم میروگرام محیا فیلے رنگا زصرف النٹر کی تعظیم در اس کے دکھیے لیہے۔ فت وابی أُقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكِرَى " مرسورة بن آب كوقرآن باك كافلاصه طِي كاكركيا كرنا جاسية كيا نهیں کرنا جا ہیں۔ کن جبر ول سے بچنا عزوری ہے جیسے ناشکھ گذاری، تشرک، کفزاور معصبت وعنيره . اسى طرح التذكى اطاعت كى تلقين كى كئى بعقيده درست كرومبدا اورمعا دكوسمجو، نماز طرصو، سیحکرو در کانام یا دکرو، النان کے ساتھ محدوی کرو یقیموں مسکینوں اور اليرول كے ساتھ احمان كرو تاكم السركے إلى ترو تازگى اور مرور حال مو - برتم اصول اسس سورة مباركه مي تبلا شيك كي بس-

فرایا بر تذکرہ اور نصیح میں شاء انتخذ الی کتب سبید الی بین جرجا ہے بینے رب کی طرف راستہ برط ہے۔ اس بی جروا کراہ نہیں ملکہ برانسان کے لبنے فائدے کی بات ہے بال البتہ اتنا ضرور بنا دیا کہ اگر اللہ تعالی کی طرف جانے والا داستہ بجڑو گے تو کامیاب محامران ہوجاؤ گے۔ اگر تا شکری کا داستہ بی اوسے میں جا وکھے۔ ہوجاؤ گے۔ اگر تا شکری کا داستہ بی اوسے اوسے ۔

الله تعلى الميال المرائد و الميان كو اكيب معتري فعل مين مخاربا باسب الله به دين عطون الله معلى المرائد و الميان لاك توالي المائد الله الميان المائد المرائد و الميان المائد الما

انسان كاختيار

اوراضطرار

فران پاک

كاخلاصه

گا تواس سے مؤاخذہ ہوگا ، تا وان وصول کیا جائے گا۔ اسی بیلے فرایا فکہ نُ سُنا مَا انْخَاذُ اللہ مُجَدِّدُ بیان ان کے بینے اراوے اور نواہش پر بینے صربے ۔ کہ وہ کون سار سرا اختیار کرتا ہم اگر النا ان یہ محصنے لگ جا سائے کہ وہ مرطر ہسے خود مخار ہے ۔ تورید بھی غلط ہے کیے نیکوال نا فائق منیں مکر مخلوق ہے۔ نووالنان کو اور اس کے اعمال کو اللہ تعالی نے پیدا فرایا ہے ۔ النان کا کام مسب ہے ۔ جیسے فرایا مہ کلک کہ شاہ کا کام مسب ہے ۔ جیسے فرایا مہ کلک کہ شاہ کا کام مسب ہے ۔ جیسے فرایا مہ کا کام مسب ہے ۔ جیسے فرایا مہ کلک کہ شاہ کا ما توانان کو وی ہے اس کے مطابق النان عوم کرتے ہوجے راستہ کا کام مسب ہے ۔ کو اللہ تعالی نے بینی طاقت النان کو وی ہے اس کے مطابق النان کو مرکب ہم کے اللہ تعالی فیم اللہ توانا کہ موانا کہ موانا کو اللہ تعالی کو اللہ کا کام سے مہا کہ کام میں موقی ہے ۔ بہر مال تو فیق و نین الناز کا کام ہے دیم کو اللہ کا کام ہے ۔ کو نکے فائق اللہ کی فائق اللہ کی کام وی ہے ۔ کو نکے خالق النائہ کی فائت ہی ہے ۔ انسان کو صوت ہے ۔ کو نکے خالق النائہ کی فائت ہی ہے ۔ انسان کو صوت ہے ۔ کو نکے خالق النائہ کی فائت ہی ہے ۔ انسان کو صوت ہے ۔ انسان کو صوت ہے ۔ کو نکے خالق النائہ کی فائت ہی ہے ۔ انسان کو صوت ہے ۔ کو نکے خالق النائہ کی فائت ہی ہے ۔ انسان کو صوت ہے ۔ کو نکے خالق النائہ کی فائت ہی ہے ۔ انسان کو صوت ہے ۔ کو نکے خالق النائہ کی فائت النائہ کی خالی افتار ہے ۔

فرماید نه تمجوکریم نے انبان کو باکل ہی تود مختار بنا دیا ہے ، بلکہ انبان کو افتیار اکیک فاص مذکب دیا گیا ہے اس سے زیادہ نہیں۔ اس کی شال انبان کے سانس جیسی مجوکر سانس کی سانس کو جی ٹا بٹا کہ لینے میں افتیار سے سانس کو جی ٹا بٹا کہ سکتا ہے۔ بو گی مشق کر کے بندرہ بندرہ منط تک سانس دو کے دکھتے ہیں۔ لعض اوقات بین تین تین اور جید جھے ہیں اس کے باوجود بنین اور جید جھے ہیں اور زندہ بھی رہتے ہیں۔ اس کے باوجود انہیں اصل سانس برافتیار ماس سانس کے دبل برہے۔ کو انسان سویا ہوا مو ناہے ہمگراس کی سانس بخرارادی طور پر جادی رہتی ہے۔ گریا اصل پر افتیار ماس انس برافتیار ماس کی جبر کی شیت العراض کی سانس بی دبل میں ہے۔ کو انسان سویا ہوا مو ناہے ہمگراس کی سانس بخرارادی طور پر جادی رہتے تا لیا کے اختیار میں سے ادر ہو فعل انسان کی جنری مادر انسان کے افتیار میں ہیں ملکہ اللہ تعالی کے اختیار میں سے ادر ہو فعل انسان کی جانب سے اس پر بوافذہ ہے۔ اللہ تعالی کی جانب سے اس پر بوافذہ ہے۔

فرما وهما تشاء ون اورتم سهر جامو گے الدان بشاء الله مگريه كرالا جاہد

إِنَّ اللَّهُ كَانَ عِلِيمًا حَكِيمًا مِن السَّرِي السَّرِي النَّا اللَّهُ كَانَ عِلِيمَ وه سب جيزول كو مانتا ہے ، اور ساراً نظام كال حكمت سے قائم كيا ہے ۔ اگر كوئي شخص مراكام كور است

نك وبدكاني

ترالشرنے اپنی حکمت کے ساتھ اس میں البا ماوہ رکھاہے۔ کہ وہ الشرکے عطاکردہ اختبار کوخل مرك دوسرارات اختيار كرراج - أسعاس كانتي لازى كلتنارك كا-فرايا يُدُ خِلُمُن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ التَّرْتَعَالَى صِ كُرِيابِ ابني رحمت لعن بهشت میں داخل کر تاہے. اور چامت اسی کے بیے ہو گی جو اس کے عطا کر دہ اختبار کو درست طور پراستعال كمريے كا بمشبت اللي أسى كے حق ميں ہوگی۔ قرآن باك ميں دو مری عكر إس بات كويوں دا تنج كياكيا م والَّذِينَ جَاهَدُ وُافِيتُ لَنَهُ ﴿ يَنْهُ وَسُبِكُنَا "جَمِهَاري طِن أَمْ يَاسِعَيْن - مِ منرور ان كيبيداسته وا صح كرمينة بي اور بيصيح راسته كي صرورت مي نهيس، واست الحواممة ہی منیں تو ہم کھتے ہیں، حد صرفتها راجی جاہے ، چلے حائز۔ ہم اسی طرف کی تو بنتی فیتے رہیں گئے بہی سْيْنِ لِلْكُرْجِبِ وه عَلْطُ لِأَسْتَ بِرِيجَة بُومِكَ بِين تُوطِيعُ اللَّهُ عَلَيْهَ بِكُفْرُهِ عُ "السَّر تعالى اُن كے بعض دعما دى وجرس ان كے دلول بردمرد كادبيات خشد والله عكى على على على الله وو كفروننرك براصرار كرتے ہيں ميچے داستے كى طرف انے كى ان بي نوامش بى بيدا منبى ہوتى ـ لهذا الشرتعالي ان بربطيه ليكا فبيتة بن-اليسية ي لوكول كم تتعلق فرمايا والظّليم بن أعدّ كه م عَذَاباً الْبِهَا مُ السِّيطالمول كي عذاب البم تياركيا كياسيد ظالم سه مراو ومي كا قراورم تزكيب مِسَافِراً إِنَّ السِّينَ لَا لَظُلُوعُ عُظِيدَةً مُثْرَلُ مِن اللَّاللَّم مِن الْرَفْرَايُ وَالْكُفُووْنَ هُمُ الظَّلِمُونَ لَا فرمِي ظالم مِن التي لوكول كيدي السخت تذبن منزام قرر كي كني ہے۔





تبنڪالدي ٢٩ درس اوّل ١

الموسلت >> (آیت انا ۱۵)

سورة مرسلت مى بدر اوربر بجاش ابتي اوراس ورة ين دوركوع بن سورة مرسلت مى بدر اوربر بجاش ابتين اوراس ورة ين دوركوع بن بست مراسلت الشخط التحريب التركيب

وَالْمُنْ سَلَاتِ عُمُونًا إِنَّ فَالْعُلِمِ فَاتَ عَصَفاً ﴿ وَالنَّسِرَاتِ فَشُرًا إِنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْم فَالْفُرِقَٰتِ فَرُقًا ﴿ فَالْمُلُقِياتِ ذِكْرًا ﴿ عُدُرًا الْوَنُدُرُ الْوَالْمُنَا اللَّهُ الْمُنْكَالُونَ الْمَاكِمُ الْمُسَتِّ ﴿ وَالسَّمَا عُونُهُ النَّكُمُ الْمُسَتِّ ﴿ وَالسَّمَا عُونُهُ النَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكَالُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونُ الْمُنْكُونِ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونُ اللَّهُ الْمُنْكُونِ اللَّهُ الْمُنْكُونِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

رللہ کا جہ بھر ہے ان ہوا کول کی جو چیوڑی گئی ہیں فری سے () پھر قسم ہے ال ہما کول کر جو ترجی ہیں جو ان ہوا کول کی جو تربی ہیں () ایک کر جو تربی ہیں جو ان ہوا کول کی جو رباد لول کو بھا کر کر جا د لول کو بھا کر کر جا کر دور کرنے کے لیے اس جو ان ہوا کول کی جو انسان ہیں ۔ (ان عزر دور کرنے کے لیے اس جو بھر کو قرائے کے لیے اس فیصلے کی بات ڈالتی ہیں ۔ (ان میر بستار سے انسان کو بھر جائے گا۔ (ان اور جب بھا ڈول کو اٹر اور جب آسان کوبٹ جائے گا۔ (ان اور جب بھا ڈول کو اٹر اور جب بھا ٹاول کو اٹر اور جب بھا ٹاول کو اٹر اور جب آسان کوبٹ جائے گا۔ (ان کر بے بھا ٹاول کو اٹر اور جب بھا ٹاول کو اٹر اور جب بھا ٹاول کو اٹر اور جب بھا ٹاول کو گئی ہے گا ان کر ہون کے لیے دمان کے لیے (ان کر بے جسٹم ٹالے فوالوں کے لیے (ان کوبٹر کر بی تربتا کو کر بی تربتا کر کر بی تربتا کو کر بی تربتا کو کر بی تربتا کو کر بی کر بی کر بی تربتا کو کر بی کر بی تربتا کو کر بی کر بیا کر بی کر ب

وحبميهٔ نزمل اوركوالفت

اس سورة كانام سورة المرسلات ب اس كى سلى أيت بي مرسلات كا لفظ ذكر كيا كيا بقد اسى سے اس سورۃ کا نام لیاگیا ہے۔ اکثر مفسرین کاخیال ہے کریم کمل سورۃ مکی ہے بعنی بجرت مرسنے سے پلے ازل ہوئی بعض معنسرین کاخیال ہے۔ کہ اس کی بعض آیات مدنی زندگی میں بھی نازل مہوئیں تاہم راجے خیال ہی ب كريسورة محمعظمين ازل مونى.

مضرت عبدالله بن معود فرم في ألى مم صنور عليدالسلام كي ساقه من من مقيم تقد أس وقت مصنوصلی الله علیہ وسلم ایک غارم تشریف فرماتھے۔ شم آپ کے اردگر دجمع تھے ،اس وقت بہورہ نازل موتى واور سم إسع نازه بنازه صنوصلى السّعليه والم كم منه مبارك سيس سب تصدوا وراس كوبا وكريب تھے۔ اس دریث سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ کربیسورة می زندگی مین ازل ہوئی۔

اس سورة كى حجيد تى چيو تى چياش استى مى - دۆركوع ، ايك مواكيانتى الفاظ، اور انطىسوسولە

وون بن.

موذى فألوركو \$12.6

اس منی کے قیام کا ذکریہے کرکسی غارمیں سے پھروں کے درمیاتی سائیب نکلا توصنوں کی الملا عليه وللم في است كا حكم ويا . فراما اكرتم اليه موذى جافر كوتيس اروك، تدوه تم برهما مركح تميس بلاك كرفيه كاراسي بيه حديث تشركيف مين أناب كم يا بخ بينزي مودى بي انهين حرم مي هي قال كرد اور احرام کی مالت میں بھی الک کر دو جب اور جہال بھی موقع کے انہیں مار نے میں تامل ند کرو۔ان پاننج بینرول میں سانپ اور محمومی شامل میں صحابہ کرام نے حصنور سلی الشرعلیہ وسلم سے ارشاد کی تعمیل میں سانب كرمارنا جاما بمنكروه بحاك كريسي سورانع مرفقنس كلي اورابني حبان بجاگيا بتصنور صلى الشرعليه وسلم نے فرایا و قیت شکر گئم کم و قیت عُد شکر هائین وه تمار سے بھالیا ای جسطرح تم الش كے مشرسے بچاليے گئے ۔ مشراصافی جيزہے ، ويلے سائب بھي الله كى مخلوق ہے اور وہ بھي لينے حبم میں جان رکھ اسے ۔ اللہ تعالی نے اسے صلحت اور حکمت کے مطابق پداکیا ہے ۔ کا تنات میں اس کی بھی صرورت ہے مگران ان کی نبیت اس کا وجود شربینل ہے۔ اس کا شرتو ہی تھا کہ ماراجاتا

کے روح المعانی صرفه الله اورمننور صرب کے تفنیراتقان میا سے بخاری صرب کے ل 

توسشرين مبتلام وتأكيونك جان مراكب كوعزيز موتى بد اورجان سد فاعقد د عوبيها المرم بتلام واب اور تنها داس کے شرسے بچنے کامطلب یہ ہے کہ است حملہ کرنے کاموقع نبیں مرد الروہ رسی کو كاط والنا، توتم مشرميم بتلام وعات للذاتم اس كے نشرسے محفوظ سے اور وہ تمهارے نسب بيايي مصرت عبداللدين عباس مبل القرض ابرس سے تھے بھنو على السام كى نواہش تھى آپ كے بجابعتى عبدالله فأك باي حضرت عباس مسلمان موجايس ويتالي ومسلمان موسة اور المله تعالى نے ان كو برسي عرب بخشي يصنور عليه السلام نے ان محميلے اور ان كى اولا دسكے ليے مضوصى دعامانگی بيا کچ أب خطبين بيشران كے ليے دعائيم لم سنتے ہيں۔ يہ آپ كى دعا كانتيج تفاكر الله تعالى في صرت عبدالشربن عياس كي اولادمين سار مص جيرسوسال ك فلافت قائم ركهي . دنيوي لحاظ سے برست مرا اعزاز تحاجران كرمصل ہوا اس كے بعد الله تعاسلانے خلافت كى يد دولت عباسيوں سے ليے كر الجو فيول كوف دى - اور كھريد امانت تركوں كے إس أنى يصنون كى الله عليہ وسلم نے يہ بھى ارشار فرمايا كراگر قريق میں دواشناص مجی صاحب صلاحیت ہوں گے تو حکومت التمیں میں دہے گی می معلوم ہوتا ہے کم عالات برموبيط شف الخطاط بيدا موكياتها بينانج ٢٥٦ يا ١٥٢ مجرى بين تامّا ريون في هماري اور عب يول كى خلافت ختم ہوگئى. اس تھے میں ایک كرورم كمان مادا گیا، تم كتب خلنے درىم رہم ہو گئے۔ انہیں دریائے دعارمی بھینک دیاگیا۔ نا تاری بڑے دحتی قسم کے لوگ تھے مگرمذاکی قدرت ایک دونىلىي ئى ئالىل كى ئىلىلى كالله تعالى نائىل اسلام كى دولت سے مالا مال كرديا .

الغرض المنيس معزست عبدالسّر مبن عباس كى دوابيت بين آيات كم الن كا دالده اوراب كى به الغرض المنيس معزب كى دالده اوراب كى الغرض المنيس بالما الموصور ملى الشرعليه والم كى محابيه بين الن كے سامنے معزب عبر الشرق كَ نَصُورَة مرسلان كونلاون كبا، نووه كن كليس يلدنى كفيد ذكر تنزي في المناف كالمورة كل المنافي كالمناف كالمورة من كركة تم في او دلايات كر كم بين تصور صلى الشرعليه والم كى نماز ذبان مبادك سع بوائن مورة شنى، وه يى سورة ب يصور سلى الشرعليه وسلم في معزب كى نماز بين من المون من من يعتى كه اب ين من كون من المناف كي من المناف كالمون من كي يعتى كه اب ين من كون من المناف كل كاكوني مصر نه بين سالى يعتى كه اب

د مخرن عبدالمٹراور مخرت عبارض مخرت عبارض

امفضل

رحلت فرما كيئ .

ام طیاوی فراتے ہیں۔ کرمغرب کی نماز میں مختے تلاوت کا کم ہے۔ اور صوصلی الشرطیہ وسلم بھی اس نماز ہیں تخفیفت ہی فراتے تھے بھزت ام فضل کی روایت سے علوم ہو ناہے۔ کر آپ نے نماز مغرب ہیں بوری سورۃ بڑھی محر ہوں کا ہے صد مغرب ہیں بوری سورۃ بڑھی محر ہوں کا ہجے صد بہر حال بہر سورۃ مکی ذندگی میں نازل ہوئی۔

اگلی اورنجھلي ايس ميں بیسورة اوراس سے بہلے اوراس کے بعد والی سورتوں کا ابین میں دلط ہے ، اس سے بہلے سورة بین میں منح بین کوتند برگی تھی۔ کر وجھو اہم النان ہونے کے باوجو دفداتعالے کا کلام نہیں سیمھنے ، حالان کر جنات صنورعلیالسلام کی ذبان مبارک سے قرآن پاکسوں کر ایمان ہے آئے برگر مک عرب اورخاص طور برہ کہ کے با نند ہے ہم مبنس ان ان برنیجے باوجو دا کیا ان نہیں لائے ، وہ کفر وشرک میں میں طوید ہوسئے ہیں کس قدرافسوس کا مقام ہے ۔ گویا اس انداز ہیں کفار کو تبنیر تھی ۔

اس کے بعد مورة مز بلیں اللہ تعالی نے نفس ان تی کی تھیل کا ذکر فرایا یا بھی المہ تھی آئی اللہ تھی اللہ تھی اللہ اللہ مات کوفیا مریں اور خوالی بارگاہ میں مناجات کریں، نماز بڑھیں تا کونفس کی تھیں ہو اور بھیراسی تھیار نفس کے اعتبار سے فیا مت کا ذکر فرایا۔ اس سے اگلی مورة مرتر میں دوہروں کی اصلاح کا بیٹرا اسلا نے کہا تھی کا المی دیتی ہے گئے گئے نہ کہا تھی اے لیات اور کھیے والے۔ آپ الله کھی ہوں۔ اور مخلوق خلاکو النہ کہ بڑے انجام سے ڈرائیں، خبر دار کریں۔ وہل پراس اعتبار سے فیا سے محصور کی اس سے الکی سورة فیا مرت میں جی خاص طور پر قیامت کا می ذکر ہے۔ اور اس سورة میں انسان کے مختلف نفوس کا اعتبار کیا ہے۔ یعنی انسان میں تین قسم کے نفوس یائے جانے ہیں بفتی اولی میں انسان کے مختلف نفوس کا اعتبار کیا ہے۔ یعنی انسان میں تین قسم کے نفوس یائے جانے ہیں بفتی اور اس سورة میں انسان کو دلیا آپ کو ملامت میں میں نے ایمان کیوں مرت ہول کیا بڑی کا دامند کیوں نہ اختیار کیا ۔ خیا نمی اس کا فلامت کر سے دھی ایک کیا دامند کیوں نہ اختیار کیا ۔ خیا نمی اس کا فلامت کو در ہے۔ ایس کی انسان کو در ہے ایک کو دامند کی در ایک کیا دامند کیوں نہ اختیار کیا ۔ خیا نمی اس کا فلامت کا ذکر ہے۔ ایک کو در ہے۔ ایک کو در ہے ۔ ایک کو در ہے۔ کیا کو در ہے ۔ ایک کو در ہے ۔ ایک کو در ہے ۔ ایک کا در کو در ہے۔ کیا کو در ہے ۔ ایک کو در ہے ۔ ایک کو در ہے کیا کو در ہے ۔ ایک کو در ہے کا در کو در ہے ۔ ایک کو در ہے ۔ ایک کو در ہے ۔ ایک کو در ہے کیا کی در کو در ہے کیا کو در ہو کیا کو در ہے ۔ ایک کو در ہے کیا کو در ہے کیا کو در ہے کیا کو در ہو کیا کو در ہے کیا کو در ہو کی میں کو در ہو کیا کو در ہو کو در ہو کیا کیا ہے کو در ہو کیا کو در ہو کیا کو در ہو کو در ہو کیا گور ہو کیا ہو کو در ہو کو در ہو کو در ہو کیا ہو کو در ہو کو در ہو کیا ہو کو در ہو کو در ہو کی کور ہو کو در ہو کو در ہو کو در ہو کیا ہو کو در ہو کو در ہو کیا ہو کو در ہو کی کو در ہو کو در ہو کی کو در ہو کیا ہو کو در ہو ک

اس کے بعدسورہ وہرمیں ابرار اور فیار کے اعتبارسے قیامت کا ذکھہے۔ کہ دولوں قسم

کے لوگوں کا کی انجام ہوگا۔ اور قیامت کے روز کیامعاملات بیش آئیں گئے۔ ابراد کے انعامات کا خاص کے لوگوں کا کی انجام ہوگا۔ اور ساتھ ساتھ منکوین کا شکرہ کیا گیا ہے اور قرآن باک کے کلام المی ہونے کو بیال ہے۔ اور ساتھ ساتھ ساتھ منکوین کا شکرہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ساتھ منکوین کا شکرہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ منکوین کا شکرہ کیا گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ منکوین کا شکرہ کی گیا ہے۔

سورة مرسلات كامركزی فقطه یاموضوع (۲۰عل ۱۵ هـ ۱۵ مـ ۱۵ مـ ۲۰ مـ ۲۰

اس سے اگلی سورۃ میں کا شاکاروں کی ذہنیت کے اعتبار سے قیامت کا ذکرہے جم طرح وہ بہت ہیں، پھر کا طبخے ہیں او فصل آتی ہے۔ اُس کا ذکر کرکے قیامت کا صال بیان ہوا ہے۔ اُس سے اگلی سورۃ میں ایک نہاییت ہی گری (DEEP) بات کا ذکرہے۔ وائش وحمت کی رقیہ قانون جذب وکشش کے بہشر نظر قیامت کا ذکرہے۔ بھراس کے بعد سورۃ عبس ہی اُلنان کے رشۃ واروں اور تعلقیں کے اعتبار سے قیامت کا بیان ہے۔ بھراس سے اگلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کائن سے بہقارت کے واس سے اور بھرتام وں سے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے بعد النان کے باطن پر قیامت کا ذکر ہے۔ اور بھرتام وں سے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے بعد النان کے باطن پر قیامت کا ذکر ہے۔ اور بھرتام وں سے نظر نظر سے قیامت کا حال ہے۔ الفرض بے شار موضوعات کے اعتبار سے افراد کی مختف کیفیتوں کے بیشن نظر قیامت کا ذکر گیا گیا ہے۔ الاخران بے شار موضوعات کے اعتبار سے افراد کی مختف کیفیتوں کے بیشن نظر قیامت کا حال بیان کی ہے۔ اس سے اس سورۃ کے ابتدار میں اللہ تعالی نے چذر چیزوں کی قیم اٹھا کر قیامت کا حال بیان کی ہے۔

م من اعتبارات سے قیامت کا ذکر

بواكي أيمين

ارش دہوتاہے۔ وَالْمُرْسَلَت عُدْفاً قَتم ہے جھوری موئی ہواؤں کی بہلی یا بی آیات کے الفاظ مرسلات، عاصفات، نا مشرات، فارقات اور ملقیات کے متعلق مفسرین کی دورائیں ہیں۔ تعض کے ان الفاظ سے موایش راولیا ہے ، جب کہ دیگر مفسرین نے ان سے فرشتے مراولیا ہے ۔ علم تفسیر بی ان الفاظ کامعنی بوائس می کیا گیاہے۔

عن كامعنى بيد دريد ياسل بدرع ف كالفظ محصور ك كردن كى بالول بريمي لولاجا يا ہے جس کی جمع اعراف آتی ہے۔ کھوڑے کی گردن کے بال ایس بی حطے ہوئے اور لیے در سیا ہونے ہیں، اس لیے التیں اعواف کما جاتا ہے۔ عوب اپنی بهادری پرفخ کرتے ہوئے کہتے ہیں سے تُمَّتُهُ قُمْنَا إِلَى جُرْدٍ مُّسَوَّمَ يَ أَعْلَ فَهُنَّ رِنْ يُدِينُ مَنَّ وِيلًا

مم نے گوشت معون کر کھایا کھ الے مو گئے اور محصور اے کی گرون کے بالوں سے ماتھ صاف کر لیے کم ہا استرین رومال میں تھا۔ گر یا عرب اپنی مہا دری اور جا کشی کا ذکر کر رواہے۔ کر کھا نا کھاتے کے بعد وہ یا نیسے محصمتیں دھوتے میکہ تھوڈے کی گردن کے بالوںسے ہی ما تقصاف کر لیتے ہیں۔ الغرص عرف کے نغوی معنی تھوڑے کی گردن کے بال ہیں اور اس جگر براس سے مرد ہوائے مسل بوا کے عناصر ہواایک لطیف بچیزے بومرذی جان کی حیات کے لیے ضروری ہے ، موالبیط نہیں ملکه مرکب ہے اور اس میں بہت سے عناصر شامل ہیں۔ اس میں وہ تطبیعت عنصرا سیجن بھی موجد دہے۔ بجر حیات انسانی اور نون كى صفائى كے بلے منایت صروري ہے۔ مرسائس كے ساتھ اكسين النان كے جمير داخل موتى ہے جب کے ذریع بخون صاحت ہو ہے اور اتان کو ہاڑہ زندگی نصیب ہوتی ہے۔ اسی سانس کے ذریعے کا رہن والى اكسائدانا فى جيم سے امريكاتى ہے، جوكتفيل ور دخانى كيس ہے۔ اگريكيس انسان كے جيم ميں وك جائے تروم كھ لے ائے وہا كے معادى صاحب كلتان كے ديبا بيے ميں فراتے ہيں۔ اللان كومرسانس كے ذريعے دونعتين ضيب ہوتي ہيں اور مرنعمت پر الله تعالىٰ كا شكرواجب علامه ابن قرم کتے ہیں کہ چیبیں گھنے میں ان ان کو چیب مزانعمیں سانس کے ذریعے عاصل ہوتی

له درمنتور مراس الفيران كيرم مروم و مروح المعاني مروح المعاني مروح ما الروح م

بین انسان توصرف سانس کی انعمتوں کا ہی شکر اوا منبی کرسکتا، جبر جا بیکر آنکھ، کان، قلب، وماغ اور دیگر تنام اعضائے ظامرہ اور باطنہ کا ننگریہ اواکرے ۔ إِنَّ الْإِدْ اَنْ أَلْ رَبِّ اللّٰ لَكُودُ بَيْشِكُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الل

ہوا کے خواص

بواجب آسمت المسترجلتی ہے بخصوص مشرق یاشال کی جانب سے تونیا بہت بخوشگار

ہوتی ہے۔ اسی سیے صنورعلیا اسلام نے ارشاد فر آیا کہ اللہ تقال نے میری دوشرقی ہوا کے ڈر بیع خرائی

عز وہ خندت کے موقع برجب بہتر تی ہوا جائی تی ۔ تو کفاد کے بیجے اکھڑ گئے تھے۔ وہ در ہم بہم ہو گئے

ادر دہل سے بھاگی کھڑے ہوئے ۔ قوم عاد کو اللہ تعالی نے مغرب کی گرم ہواؤں کے در لیے ہلاک

کیا ۔ تاہم جب بی ہوا آسمتہ آسمتہ جائی ہے ہی اس کے ایک ایک جمونے کی قیمت ادامنیں کی

جائے ۔ موسم کر ما میں ہم ہوا کے لیے طرح طرح کے صنوع طریعے افتیاد کرتے ہیں بھی وسنی

جائے ۔ موسم کر ما میں ہم ہوا کے لیے طرح کے صنوع طریعے افتیاد کرتے ہیں بھی وسنی

مائے ۔ موسم کر موسی کے میں خاص نوع کا بھی جائے ہیں صنوع طریعے اور اس کے ایک میں جو اور اس کے ایک اس میں موسوع کی گھنڈی کو شن کی میں جائے ہیں موسوع کی گھنڈی کھٹ نور کے مفاق ہے ہیں صنوع کی طریق ور سے محال کردہ ہی ہوئے میں ہوا کی کہ نوٹ دیا ہوا خاص طور رہی ہے کی گھنڈی کھٹ میں ہوا کے مفاق ہے ہیں صنوع کی طریق ور سے محال کردہ ہوا کی کہ نوٹ دیا ہوا خاص طور رہی ہے کی گھنڈی کھٹ میں ہوا کے مفاق ہے ہیں صنوع کی کھٹ کری گھٹ اور کی کو اسے میں اور کی کو گور دہتی ہے ۔ اور ال افوال میں ہوا کو اگرادیتی ہے ۔ اور ال افوال میں کو ایک میں ہوا ہو ہے ۔ اور ال افوال کو ای حیث بنتی ہوں کو اگرادیتی ہے ۔ اور ال افوال کی کو ایک میں ہوں کو کو کو کر دہتی ہے ۔ اور ال افوال کی کو ایک طریق ہوئے ۔ اور ال افوال کو کی اور موسی ہوئے ہوں کو اگرادیتی ہے ۔ اور ال افوال کو کی اور موسی ہوئے ہوئے ۔

عزوہ تبول کے موقع بیصنورعلیالمام ہے وحی نازل ہوئی کہ رات کوطوفان آنے والا ہے۔ ریکیاتی علاقے بیں سخنت ہوا ہط گی جصنورعلیہ السلام نے اعلان کیائے کو رات کوسخت آندھی آنے والی ہے۔
کوئی آدمی تطرانہ ہو۔ بہی چیزوں کو بھی سنجال کر رکھیں اور جانوروں کو بھائے رکھیں۔ اتفاق سے صحافہ میں سے ایک شخص اس حکم ریکسل نرکسکا۔ شایدوہ محبول کیا پائے صنور سلی الشعلیہ وسلم کا ارشاد بہنچا ہی نہیں۔ بو بہی وہ آنہ ھی کے دوران الحے کر کھڑا ہوا تو آنہ ھی نے ایسا کہ طاکر طی کے بہاڑوں میں جو بہی وہ آنہ ھی کے دوران الحے کر کھڑا ہوا تو آنہ ھی نے ایسا کہ کا سفر طے کے بہاڑوں میں جو بہی دیا ہو کہ وہ اس سے سین کی وہ اس کے بہاڑوں میں جو بہی وہ آنہ ہوگا وہ اس سے سین کی وہ اس کے بہاڑوں میں جو بہی دیا ہو کہ اس سے سین کی وہ اس کے بہاڑوں میں جو بہی دیا ہو کہ دوران الحد کر کھڑا ہوا تو آنہ ہو ہوئے دہ ایسا کہ کا سفر طے

12 12 1 198 M

ہوا اور قیامت میں ہاتمی ربط کرکے اپنے تھ کانے پر پہنچا۔ ہوا اتنی تندو تیز تھی۔ ریگیا تی علاقوں بی تو ہوا کے جملے اور بھی بحث ہوتے

ہیں۔ ریٹ کے تو دے الرتے چلے جاتے ہیں۔ لعض اوقات اون طال تو دول بی دب کر رہ جاتے ہیں

اس ہوائی ختلف کیفیتوں کی مثال نے کر آگے قیامت کا حال ہیاں کیا جار جاہے۔ فسر ایا
اس ہوائی ختلف کی میڈیٹ میں چھوٹے چوٹے فوٹکو ار واقعات بیٹ ساہے ہیں اور جن کا مول
می ترخ موسٹ ہو سے ہو ہی امر آگے چل کر قیامت کا پیٹ خیمہ ٹابت ہو نظے جبطرے زم ہوا آندھی
کے دوزطوفان ہر باکر دیں ہے ، حالات الٹ بلٹ ہوجا بئی گے اور خوش ہو رہے ہو ہی کا حالات الٹ بلٹ ہوجا بئی گے اور خوش مور ہے ہو ہی کا حالات الٹ بلٹ ہوجا بئی گے اور خوش مور ہے ہو کہا کہ حالات الٹ بلٹ ہوجا بئی گے اور خوش مور ہے ہو ایک کا حالات

مندونير واليس

آیات کامفهوم ایک دوست را ندازسے

جدیا کم پہلے بیان ہوا، معض منسر بن فراتے ہیں۔ کہ ان الفاظ سے مراد ہوائی منیں ملکفرشتے ہیں۔ چنا نجر اس اندازسے والحد سے کو السر سکالت عن فا کامطلب یہ ہوگا، قسم ہے اُن فرنتوں کی جن کو بھیجا گیا ہے عن فا این لانے کے لیے۔ فرنتے نئی کا پیغام اللی لاتے ہیں اور مخلوق کک بہنچا ستے بھیجا گیا ہے وقت مقربہ وگا، رسول حاصر ہوں ہیں۔ فرنتوں کی قسم المفاکر قیارت کا مسکر ہمجایا گیا۔ کہ اس کے لیے وقت مقربہ وگا، رسول حاصر ہوں ۔ گیا، اُن کی امتیں حاصر آئی جی حاس کے اس کے جاو، ورندائس دن تا ہی ہر بادی گئے، اُن کی امتیں حاصر آئی جی حاس کا یہ ہوگا، لنذا تکوزیب سے نہے جاو، ورندائس دن تا ہی ہر بادی

كاشكار موجا دِيك اسى طرح فَالْعُصِفْتِ عَصَفَّا قَالَخِيرِي النَّرُونَ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُع كى جو الإل كرن ، موت طارى كرت يا انقلاب لائ كے ليے تیزى سے چلتے ہیں۔ فَالْفُلِ وَقْتِ فَسُوفَ اللَّهِ عَلَى م كامعنى يہ بوگا قسم ہے الى فرشتوں كى جو السُّر كے حكم سے با نظتے ہیں اور مباجدا كرتے ہیں۔ فَالْمُلُقِيلُتِ فَو فِكُولًا ۔ اور قسم ہے الى فرشتوں كى جو نصيحت كى بات والتے ہیں۔ كر السُّر تعالى كا پہنیام لاكر اور القلاب برباكر كے ان ان كے ليے نصيحت كا ما مان بيداكرتے ہیں۔

ال چیزوں کی قیم اٹھانے کے بعد فرکا اِلنگ کوئے دون کو اِفتے اسٹرتعالی نے مسجو وعدہ کیا تھا وہ واقع ہونے والا ہے ۔ بعنی فلیمن ہریا ہونے والی ہے اور بوکام تم دنیا میں کرتے ہو یا ہوا تھا وہ واقع ہوائس کا بدار عنز ورطنے والا ہے۔ اگر تم نے دنیا میں نیجی کا داستہ افتیاد کیا ہے تو اُس کا بحی بدار طنے والا ہے ۔ اور اگر کفر کا داستہ افتیار کیا ہے ۔ تو اس کے انجام کو بہنجے والے ہو۔ نواس کے انجام کو بہنجے والے ہو۔ میرسے کھے قیامت کو بہنے اُس کے الحجام کو بہنے والے ہو۔ میرسے کھے قیامت کو بہنے اُس کے الحجام کو بہنے کا داستہ میں میں کا دار اگر کو کیا داستہ افتیار کیا ہے۔ تو اس کے انجام کو بہنچے والے ہو۔ میرسے کھے قیامت کو بہنے اُس کے الحجام کو بہنے کا دار کا دار کا دار کیا ہے۔ تو اس کے انجام کو بہنے کیا دار کا دار کا دار کا دار کا دار کا دار کا دار کیا ہے۔ تو اس کے انجام کو بہنے کیا دار کا دار کیا ہے کا دار کا دار

قیارت کب آئے گی۔ بہ دن کیا ہوگا۔ فرابا فَاِ ذَا لَعَبُّوہِ کُلُہ سُتُ جب تارے منا دیے جائیں گے۔ دوسری مگریوں فرایا ہوب ستارے میلے ہوجائیں گے ، گدسے ہوجائیں گے یا درہم بہم ہوجائیں گے۔ دوسری مگریوں فرایا ہوب ستارے میلے ہوجائیں گے ، گدسے ہوجائیں گے اور ہوجائیں گے۔ وار فریں بن جائیں گی اور ہوجائیں گا۔ ورا فریں بن جائیں گی۔ ان ان کی نگاہ بھی نیز ہوجائے گی۔ وار الجب ال کنسفت اور جب بہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ بہاڑ اپنی مگر مضبوطی سے جھے ہوئے ہیں۔ مگر جب قیامت آئیں گا

غدر كاارتفاع

وقوع قيامت

نوبه ذره فره موجائي كي وفي ال كوكر دوغيار بناكر الرا وباجائے كا - وَإِذَالتَّ سُلُ اَفِيتَتُ اور قيامت كا دن وه موگا بعب رسولوں كے بيے وقت مقر كيا جائے كا . اُس مقرره وفت بر اللّه كي بنيوں كوحاصر كيا حائے كا . ان كي امتوں سے بازبرس ہوگی ...

فرایا لائی یک کو گوانستان کو دن کی مسلت وی گئے ہے ۔ لیمی وہ کون مادن ہے جب بیک کے یے جو میں کو مسلت دی گئے ہے ۔ کہ اس دِن ائن ہے لاڑی باز برس ہوگی ۔ بھر خود ہی فرایا لیک فوالفصل المعنی فیصلہ کے دن کے لیے ارنسی مہانت دی گئی ہے ۔ جھتے فی فیصلہ دنیا میں منی ہورئی ۔ فضل کا لغوی فیصلہ کے دن کے لیے ارنسی مہانت دی گئی ہے ۔ جھتے فی فیصلہ دنیا میں سب چیزوں کو قبط المرائے کا معنی اجام کر اس سب چیزوں کو قبط المرائے کی اس دنیا میں ہوئی بڑے ہے ۔ اس سے پیلے کہی نہ ہوگا ۔ اس دنیا میں ہوئی بڑے ہے کے فیصلہ کو وقت قیامت ہی ہے ۔ اس سے پیلے کہی نہ ہوگا ۔ اس دنیا میں ہوئی ہیں مرگر جب فیامت آئے گی تو ہم بھی مورفیصدی درست بنیں کہا جا سکتا ، اس بی تعظیاں ہوئی ہیں مرگر جب فیامت آئے گی تو ہم بھی وفیصدی درست بنیں کہا جا گئی ۔ کہی اس فیصل کے ۔ اور بدکار لیتے ایجام کو اپ ٹیں گے ۔ لہذا تھی ہقت میں صوائی افوصیل نے کی ۔ اور بدکار لیتے ایجام کو اپ ٹیں گے ۔ لہذا تھی ہقت میں صوائی افوصیل کی ۔ اور بدکار لیتے ایجام کو اپ ٹیں گے ۔ لہذا تھی ہقت میں صوائی افوصیل کی ۔ اور بدکار لیتے ایجام کو اپ ٹیں گے ۔ لہذا تھی ہوت کی ہوئی کی ۔ اور بدکار لیتے ایجام کو اپ ٹیں گے ۔ لہذا تھی ہوت کی ہوئی کا دور میں گا ۔ اور بدکار لیتے ایجام کو اپ ٹیں گے ۔ لہذا تھی ہوت کی ہوئی کی ہوئی کا دور میں گا ۔ اور بدکار لیتے ایجام کو اپ ٹیں گے ۔ لہذا تھی ہوت کی ہوئی کا دور میں گا ۔ اور میں گا کی کو میں گا ۔ اور میں گا کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی ک

کاون قیامت کا ون ہوگا۔

فرای وُکُما اُوْرُلِكُ اور آپ کوس نے بتلایا کما یکو کُو اُلفَکْم کر فیصلے کا دن کیا ہے۔

فرای وُکُما اُوْرُلِكِ اور آپ کوس نے بتلایا کما یکو کُو الفَکْم کِر فیصلے کا دن کیا ہے۔

ویک کی کی میں نے اللہ کی آپ کی اس دن تاہی وہ بادی ہے۔ اُن لوگر سے لیے جوالٹ تھا کے ویک کو میں اُن کو کھی کہ اس دن کی توجید، اُس کے انبیداس کی گابوں اور قیامت کے دِن کو حِصَّلاتے ہیں۔ نہ لوچھو کہ اس دِن اِن کا کیا حشر ہوگا۔

ان کا کیا حشر ہوگا۔

دد سلساء

تبرك الذي ٢٩

دایس ۱۹ تا ۲۰۱۸

لَا خِرِينَ ﴿ كَذَ لِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ وُيُلُ يُؤْمِيدِ لِلْمُكُذِبِينَ ﴿ اللَّهُ نَخُلُقُكُّ وُمِّنُ مَّا إِمَّهُ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ فِي قَرَارِمٌ كِينِ ﴿ إِلَىٰ قَدَرِمٌ عُلُومٍ ﴿ فَقَدَرُنَا وَ الْقَدِرُونَ ﴾ قَرَرُنَا وَ الْقَدِرُونَ ﴾ وَيُلَّ يُّوْمَدِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ الْمُعَجِّعَلِ الْاُرْضَ كِفَاتًا ۞ اَحْيَاءُوَّامُواتًا اللهُ وَجَعَلُنَا فِيهَا رُواسِيَ شَرِيخَتِ وَاسْقَبِنَكُمُ مِنَاءٌ فُرَاتًا ﴿ وَيُلَا لِيُومِيدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنْطَلِقُقُ إِلَىٰ مَا كُنُ ثُمُّ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾ وَلَطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ دِيْ ثَلْثِ شُعَرِب ﴿ لَا ظَلِيهُ لِ قَلَا يَغُرِي مُونَ اللَّهُ بِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي إِنَّهَا تَرْمِي إِنَّهَا تَرْمِي إِنَّهَا تَرْمِي إِنَّهَا تَرْمِي إِنَّهَا تَرْمِي إِنْهَا تَرْمِي إِنْهَا تَرْمِي إِنَّهَا يَالْمُ إِنَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الل كَالْقُصْرُ ﴿ أَنَّ كَانَكُ حِمْلَتُ صُفَى ﴿ أَنَّ فَيُلَّا يَوْمَ بِدِ لِلْمُكُدِّينِينَ ﴾ كَالْقُصْرُ ﴿ أَن كُالَّا يَوْمَ بِذِ لِلْمُكُدِّينِينَ ﴾ المُورُكُ يَنْطِقُونَ ﴿ وَكُنُونُونَ اللَّهُ وَلَا يُؤُذِّنُ لَهُمُ فَيَعْتَذِنُّونَ ﴿ وَيُلَّالِيُّهُمِ إِنَّا لَيْهُمْ مِنْ رِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ هَا لَهُ مُ الْفَصْلِ مَعَنْكُمُ وَالْوَقِلِينَ ﴿ فَإِنْكَانَ لَكُوْكُيْ فَكُيْدُونِ ﴿ وَيُلَّا يَوْمَيْ ذِي لِلْمُكُذِّبِينَ ﴾ ترجيس : - كي بم في بيط لوگول كو الكنيس كيا (١) بهرمم ال كي يجي بجيلول كونگاتيمي مہم مجرمین کے ساتھ الیا ہی سلوک کرتے میں (۱۸) اس دن تاہی و بربادی ہے محیطالسنے والوں کے لیے ( کیا ہم نے تم کو تقیر پی نی سے پیانسیں کی ( کی مجرہم نے اس کو اكي مضّبوط تفكاني من دكها (٢) اكي مقرره مرت كال بجريم ف الدازه كيابي مم توب اندازہ کرنے والے ہیں اس ون تباہی وہ بادی ہے جھٹلانیوالوں کے لیے اس کی ہم نے زمین کوسی لئے والی نہیں بنا یا ( نروں کو اور مردوں کو اور ہم نے زمین براویج ا منتجے بیاٹ مکھ فیدے ہیں ہم نے تمہیں بیاس مجھانوالا پانی بلایا 🕜 اس و بن تباہی وہربادی ہے بھٹلانے والوں کے یہے ( کا عیاد اس چیز -- کی طرف حس کوتم حصطلاتے تھے ( کا عیاد تين شاخوں والے ساتے كى طرف جى ۔ ئە محقى جياؤں والا ہوگا اور ندتيش سے بچائے كا ك بینے مع محاصتی ر طبی طبی جینظریاں مجینے کا اس کھیا وہ زرد رنگ کے اوس سے

E. 41

اس دِن تباہی وہر بادی ہے مطلانے والول کے لیے اس یہ وہ دل ہے جس دن لوگ بولیں کے منیں اور خدامنیں اعانت مولی کوکی عذر بیش کرسکیں اس ون تباہی و بربادی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس بی بہ فیصلے کا دِن ہے ہم نے اکھا کیا ہے تہیں اور قم سے پہلوں کو بھی اگر تنہارے پاس کوئی داؤ ہی ہے تو اُسے مجم برآز مالو مرن تبامی وبربادی ہے حصلانے والوں کے لیے الشرتعالي في اس ورة مياركرين قيامت كاذكراس لحاظ سي كياب كرالشركي تمام ني اور تكذيباللفوم رسول اس دِن وقت مقررہ برجا صربوں گے۔ ان سب کی امتیں تھی عاصر ہول گی۔ اس دن تھے للے والول کے بلے تباہی اور ملاکت ہے۔ نیز دنیا میں حوالعا مات النانوں کو عطا کئے گئے ہیں ، اُن کا نذکرہ ہے۔ اور اکن انعا اس کے بیٹس نظر قیامت کا بیان ہے۔ الطرتعالی نے قیامت میں بیش آتے والم محتلف كيفيتول كوبيان فراياب اوراس كانتانيول كو تطلانے والول كے ليے وعير منائی، بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وعدا منیت کی تکذیب کی۔ اُس کے ساتھ سٹرک کیا۔ اور جب الی كے پاس رسول ائے تو انہ بن الم كرنے سے انكاركر دیا ۔ اوركها كرتم تو ہمارے جيسے انسان ہو ۔ تنجم میں منى ننبى ما تقد الله تعالى ني اور صحيف نازل قرائد تو إن لوگول ني الى كويمي عظلايال كے منزل من السي وف كانكاركيا و بھرالسرتعالى نے ابنيار عليه السلام كى زبان سے بعث بعالموت ك فيردى كه مم تهين دوباره زنده كريك كما بدانا اقل خلق لغيده اوريكي كهافعا ردر الرويد المعلمة المريم اليكاوعده مع الرريم بيدا موكدد من كا محرمتركين اوركت الركاد علينا إناكنا فوليان كوريم اليكاوعده من الركت الم نے روز قیامت کو می محسلاویا ۔ اسول نے کہا کہ قیامت وغیرہ کھے نہیں ۔ إِنْ هٰذَا إِلَّهُ اسَاطِیْدُ الدُولِين أي توميط لوگوں كے قصے كمانياں ہيں كمجى كوم كروالي اتنے ہوئے تنيس ولجيا۔ يرس حموط ہے۔اسی کے ساتھ شریعیت کے جو قوانین ہیں ان کو بھی شامل کریس کر ایسے لوگوں نے ال قوامین کو تىلىمىدى يىسى تكزىك كىختىف صورتىن بى -الملكت كي مختف صورتس الم منبرال كرني ليدقيامت كودوباره ننده كرنے كى دليل كے طور ير الله تعالى نے ارشا دفر الله المُونَهُلِكِ الدَّوْلِينَ كِيام في بِيلِ لِوُلُول كُوطِل منين كَا تُحَدِّنِي عِمُولُالْخُرْنِيَ كِيمِ مَانَ كَيْ يَجِيمُ كَلِيلًا لَوَلِكُمْ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّه ئين والكون كولاك وزيم طلام محفظ فالمحفظ وربي مالك كمرنا أي نهيل مكم طبعي موسكان ومثلا جولوك

اج سے بچاس باسوبرس بیلے موجود تھے، وہ اب تنہیں ہیں۔ وہ المال ہوگئے اور اکن کی عگر موجودہ لوگوں نے لیے لی اسی طرح کچر عصر لعدیر لوگ کھی نہیں رہیں گئے اور دوسے لوگ ہول کئے ۔ تو ہلاکت کا احری کا بہت کوئی تھی تھا نہ انکار منہیں کریٹ ۔ ہلاکت کا آخری کا بہت ہوگا ہے۔ میں اور جس سے کوئی تھی تھا نہ انکار منہیں کریٹ ۔ ہلاکت کا آخری مرافح برین پرختم موگا جن برقیا مرت قائم موگی ۔ میرامی وقت ہوگا ،جب مرطون کفروشرک غالب ہوگا۔ اور العثر کا نام بینے واللکوئی باقی منہیں ہے گا۔

وَيُنَ يَوْمَدُنِ لِلْهِ كُذِيْنَ اس دن جه لا نے والوں کے بین باہی وہربا دی ہے اس کے بعد الشّرت الى فائل کے خلقت مار ج بیان کرکے الّ ہر وقوع فیا کی دلیل قائم کی۔ فریا۔ اکسٹے نحک اُلی ہے فکھ نگر میں گئی ہوئے ہیں۔ جدیا کہ النان معمولی لب میری نت مردوری کرتا ہے لہذا مار مہیں جی خفارت والا مادہ اس لیے کہا جا تا ہے۔ کہ ایک تو وہ بنام آبال مردوری کرتا ہے لہذا مار مہیں جی خفارت والا مادہ اس لیے کہا جا تا ہے۔ کہ ایک تو وہ بنام آبال میری کرتا ہے اور دوسے رید کر بنتیاب کے دائے فارج ہوتا ہے اور بینیاب بلا شبر آبال کی شخصہ میں خوب اس قطاء آب کو جھے ہوئے کھکانے بعنی رحم میں بنجا دیتے ہیں۔ فی حک نامی خوب الله فی ایک خاص مرت کہ علی والی جگر کے ہیں۔ والی حکم میں بنجا دیتے ہیں۔ قرار کے معنی مول والی جگر کے ہیں۔ والی حکم میں الله قدر تھ کہ کو جھے ہوئے کھکانے لیمی رحم میں ہنجا دیتے ہیں۔ والی حکم میں بنجا دیتے ہیں۔ مرت کہ عطراتے ہیں۔ وفعہ کرنی کو کیسا بنا باہے ' یعنی کس وقت اور کرنے کی کو وصور میں تیار کرنا ہے اللہ تعالی خواج ہیں۔ کو نے والے ہیں۔ کرکی کو کیسا بنا ہے ' یعنی کس وقت اور کرنے کی کو وصور میں تیار کرنا ہے اللہ تعالی خواج ہیں۔ کو نے والے ہیں۔ کو کیسا بنا باہے ' یعنی کس وقت اور کرنے کی کروسور میں تیار کرنا ہے اللہ تعالی خراقے ہیں۔ کو کیسا بنا باہے ' یعنی کس وقت اور کرنے کی کروسور میں تیار کرنا ہے اللہ تعالی خراقے ہیں۔ کو نے والے ہیں۔ کرکی کو کیسا بنا باہے ' یعنی کس وقت اور کرنے کی کروسور میں تیار کرنا ہے اللہ تعالی خراقے ہیں۔ کرکی کو کیسا بنا باہے ' یعنی کس وقت اور کرنے کی کروسور میں تیار کرنا ہے اللہ تعالی خراقے ہیں۔

پیائش کے نخلف مارچ یک یفطرہ اس عالت میں رہاہے۔ اس کے بعدوہ بسترخون میں تبدیل ہوجا تاہے۔ یہ ممارہ و سرخور کے بیطے میں برائے ہوئے ہے گئے ہیں برائے ہوں گوشت میں تبدیل ہوتا ہے۔ اور پھر جو تھے بیطے میں اس میں باس میں باس میں بارس میں بارس میں اور دوح انسانی کاتعلق سوٹر ویا جاتا ہے۔ فرشتے دحبٹر ہے کر حاصر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں۔ کر اے پرور دگار! اس تحف کے متعلق ہم کیا سخص برشتی ہے۔ یا سعید، نیک بخت ہوگا یا برنجت و اس کی عمراور دوزی کتنی ہوگی اور اس کا خاتمہ کر طرح ہوگا ۔ سعید، نیک بخت ہوگا یا برنجت و اس کی عمراور دوزی کتنی ہوگی اور اس کا خاتمہ کر طرح ہوگا ۔ الطرق عالی برسب ہجھ بتا ہے ہیں اور فرشتے رحبٹر میں درجے کر الیتے ہیں۔ العرض مقصد رہے۔ کہ انسان کر تھے قطرہ آب سے بیدا کر کے اُسے ظیم انسان ہی تبایا ہو تا العرض مقصد رہے۔ کہ انسان کر تھے قطرہ آب سے بیدا کر کے اُسے ظیم انسان ہی تبایا ہو تا

الغرض مقصدرہ ہے۔ کہ انبان کو تقیر قطرة انب سے پیدا کر کے السے عظیم انتان ہی جا ہے۔ وہ قیامت کی بھارت سے نوازا بعقل و شور عطاکیا تو اس کے لیے قارت کا انکار کی تو کو کمکن ہے۔ وہ قیامت کی بھارت سے نوازا بعقل و شور عطاکیا تو اس کے لیے تاریخ میں باہر کر تاہے۔ فرمایا و کُیل کی کھیے تاہمی و ہرباوی ہے۔ اس طرح کو باانبان کی تخیلیق اور بہلی قونوں کے حالات کے بیش نظرقیامت کی جیش نظرقیامت کی حقیقت سمجھائی گئی۔ مجرمین کا حال بیان کہ کے اس برقیامت کی دلیل قائم کی ۔ انبان کی توجہ اپنی پیدائش کی طوف ولائی گئی قدرت کا طرید ایمان لائے۔ قو اُسے تسلیم کونا پرے گا۔ جو مالک الملک برخور کررہے۔ الشر تعالیٰ کی قدرت کا طرید ایمان لائے۔ قو اُسے تسلیم کونا پرے گا۔ جو مالک الملک برخور کررہے۔ الشر تعالیٰ کی قدرت کا طرید ایمان لائے۔ قو اُسے تسلیم کونا پرے گا۔ جو مالک الملک

يتم امورسرانجام في سكتاب وه قيامت عبى برياكردك كا-

اس کائن شیں انمان کے بیے بیدا کر دہ انعامات کا ذکر کرتے ہوئے قرایا اکسے فرین کی کھیٹنے والی نہیں بنایا ؟ کفاتا کا مختیف الادخش کھنا گئے کہ الادخش کھنا گئے کہ الادخش کھنا گئے کہ الادخش کھنا ہے۔ کس کو کھیٹنے والی اخرایا انحسیا گئے گئے امر ملالینا ہے۔ کس کو کھیٹنے والی افرایا انحسیا گئے گئے امر مودوں کو کھی مرکز انبان کا کر داریہ ہے کہ زمین حبیبی کا رائد شے کو حقیر سمجھتا کو کھی مرکز انبان کا کر داریہ ہے کہ زمین انبان کے لیے زندگی کا سے ۔ اس کو اکھیٹر تا ہے ، کھو دتا ہے ۔ مرکز زمین انبان کے لیے زندگی کا

طری اور نیزی جات ہے۔ اسی بیطان ہے۔ اسی بیرمکان نباتا ہے۔ سطر کیس اور نیزی جلاتا ہے کانتظافی مطرکیں اور نیزی جلاتا ہے کانتظافی

كرنا جه المارفاني الأتهالي في الله تعالى ا

47. 0 1- 9K4 0612-1

کاہرمفاوزمین سے والب تہ ہے۔ اگر زمین نہ ہوتوان ان کی کوئی بھی خرورت پوری نہ ہو۔ بھر ہی ہیں بلکہ مرف کے بعد کھی انسان کی آرام گاہ زمین ہی ہے۔ سورۃ عبس میں واضح طور پرارٹ و ہے نہ ہے امک تھ کہ فرائم کاہ زمین ہی ہے۔ سورۃ عبس میں واضح طور پرارٹ و ہے نہ ہے امک تھ کہ فاف بور ہی انسان کوموت وی اور اسے قریش داخل کر دیا ۔ گویا یہ و بین ان ان کی زندگی میں جی اُس خاف بور ہی اُس حاکم فراہم کرتی ہے۔
کی خدمت کا د ہے۔ اور مرف کے بعد بھی اُسے حاکم فراہم کرتی ہے۔

معلوم ہواکہ مرت ہے بعدانان کو دون کر ناطبی امرہ یہ ینے بذاہرب کے لوگ بینے مردوں کے ساتھ ساتھ مختف سلوک کرتے ہیں یج کہی طور پر بھی فطرت کے مطابق افعال نہیں ہیں یہ ناگام دول کے ساتھ نہا ہوت نہ دول کو مبلا ڈواساتے ہیں یجن پر دلیل یہ نہا ہوت نہ دول کو مبلا ڈواساتے ہیں یجن پر دلیل یہ قائم کرتے ہیں کہ اس طریق سے فضا خواب نہیں ہوتی ۔ جالا بحد برفعال دورے کے ساتھ مہت بڑی نیادتی سے ۔ مباد ان بنیت کی تذابل ہے ، برفعال ف اس کے اگر مردے کو دون کر دبا جائے تو نہ برابر برائی ہوتی ہے اور نہ فضا خواب ہوتی ہے ۔

مولانا محرقائم نانوتوی کے سامنے رتوق نے اعتراض کیا۔ کرملان درے کوزین بی و فن کرکے زبین کوخواب کرشیتے ہیں۔ توانوں نے جواب میں فراید کر ذرایہ قربتاؤ کہ اگر کوئی شخص کہیں بلید سفر پرجارہا ہو تو دوست دہ این اولاد کو دخمن کے بہر دکر کے جائے گایا دوست کے میرسرد تی نے جواب دیا ۔ کہ یقیناً وہ دوست کے میر دکررکے جائے گا ۔ تواب نے فرایا کہ النان کی دوج جب جم سے علیا ہوتی ہے۔ تو وہ پنے جسم کہ دمین کے میر دکررکے جاتی گا ہوئی ہے۔ جو کہ فرز لرشفیق مال کے ہے ۔ برقلات اس کے اگر دیٹی ہے جو مرکز لرشفیق مال کے ہے ۔ برقلات اس کے اگر دیٹی ہے جو مرکز لرشفیق مال کے ہے ۔ برقلات اس کے اگر دیٹی ہے بور مرکز الرشفیق مال کے ہے ۔ برقلات اس کے اگر دیٹر ہے بور مرکز الرسم کے میں دوست کے میروکرنا اور النامیت کی عزت و پیدا ہوئی ہیں ۔ لمنام دوسے کو زبین کے میرد کرنا گویا دوست کے میروکرنا اور النامیت کی عزت و میرا ہوئی ہے کہ میرا کرنے ہوئی کے دیونکر ذبیاں کہ خواسی میں دوست کے میرد کرنا اور النامیت کی خواسی میں دوست کے میرد کرنا گویا ہوئی گئی کے دیونکر ذبین کے دوست کے میرد کرنا گویا ہوئی کے دوست کے میرد کرنا گویا ہوئی گئی کے دیونکر ذبین کرنے اور مردہ دونوں حالتوں ایں ات ان کی خدمت سے دوسمری بارتمیں نکالیں گے بچونکر ذبین زندہ اور مردہ دونوں حالتوں ایں ات ان کی خدمت کرتی ہے ۔ لہذا مرف کو دون کرتا فرات کے عین طابی ہے ۔

له انتصارالاسلام صلى طع كتب خانه اعزاتيه دبوبد.

مردے کو دفن کرنا فطرت عین مطابق م مردوں کے متعلق مجرسیوں کا طراق کا رسی بخیر فطری ہے۔ وہ او نجامقرہ بلتے ہیں۔ اورمرد کے اور پر ایک کر بیات ہیں۔ جن سے کو اور پر ایک کر دکھ جیتے ہیں۔ جیلیں اس کا گوشت فرج لیتی ہیں اور فیریاں بنچے گر فیرتی ہیں۔ جن سے براو بریدا ہوتی ہے۔ اور ما را ما ہول مکدر ہوتا ہے۔ انسان کی کس قدر تذلیل ہے کہ اُس کے مردہ جسم کو برید دول کے حوالے کر دیا جائے۔ کہ وہ اُس کا گوشت فوج کر کھا جائیں۔ باعز ت طراحیہ ہیں ہے۔ کہ اُسے زمین کے اندر رکھ دیا جائے۔ کو اُس کا گوشت کا بین مین ہے۔

جات کے نثر سے مفاقلت

مدیق مقرابی تاریخ آیا ہے اکفونی ایعنی برتن کے اوپر کوئی چیزر کھ دیا کرو۔ اور کچراتہ ہو، توالٹر کا ہم ہے کر ایک تنکا یا اس کے کھ دو، تاکہ شیاطین اس ہی چیر طرح پاٹر نرکریں۔ یا کم از کم برتن، ہائٹی دیجہ و کو البط دو۔ تاکہ ان میں غلط چیزیں داخل نہ ہو گئیں۔ ایک اور دوایت میں آتا اکفونی و بنیا نکو مفرون میں روک کر دھو۔ باہر نہ جانے دو، کہ اُس وقت شیاطین اور جان سے وقت شیاطین اور جان سے بیل جاتے ہیں۔ ایک افراتھ ری کا عالم ہوتا ہے، اور اس کے برمے الزات بچول پر طبیت بیسی جانور بھی ان برے انزات سے مثن تر ہوتے ہیں۔ لذاخوب اندھ جرا ہونے کہ کول کو دوک لو ہیں جانور بھی ان برے انزات سے مثن تر ہوتے ہیں۔ لذاخوب اندھ جرا ہونے کہ کول کو دوک لو ہیں جانور بھی ان برے انزات ہے کول کو دوک لو اس کے بعد ہے شاک جانے دو۔ گر یا گفت کی کامونی روک میٹنا ، حفاظت کر ناہے۔

بالرول كے وائد

زمین کے بعض فواص بیان کرنے کے بعد فرایا وَجَعَلُنَا فِیهَا رُواسِی سُرِمُتُ ہم نے

زین پر بڑے بوجل بہاڑ رکھے ہیں۔ بڑے او بنج بہاڈوں میں انسان کے بلے بے شار فوائد جمعے

کے ہیں۔ یہ جالدا ور قراقرم جیے بندو بالا بہاڑا انسانی زندگی کے یا لا تعداد فوائد لینے اندر سیمنے

ہوئے ہیں منجلدان کے درخت ہیں۔ بیخر ہیں معدنیات ہیں ان بہاڈوں کی وجہ سے میدانی زندگی
پرخوشکوار افزان بڑنے ہیں۔ اگر بیزنہ ہول۔ تومیلنی زندگی ہی بنے ہوجلتے۔ الغرض انسانی زندگی

ميخابا فيهمت

اویجے اویجے بہاڑوں سے بانی کے چشمے نیکتے ہیں۔ بچروہ دریا اور نہروں کی صورت ہیں میدانی علاقے کو سیراب کرتے ہیں جس کی وجہ سے صروریات زندگی کا مصول ممکن ہوتا ہے۔ درخوں اور فصلوں کے علاوہ انسانی زندگی کے استعمال کے بیے میٹھا بانی مبتر ا تاہے۔ اسی نمن میں مسسوایا

واسفيدنك والام و مدين المراق ا

اجھی طرح معلوم ہے۔

فروا و و المرائد المر

نین شاخوں کے متعلق ام سین وی فراتے ہیں۔ کران ان کے اعمال تین قرتوں میں کہ اسے ہیں بینی قوت و مہیر، قوت محضبیر اور قوت شہوا نیہ۔ ان ان کے تمام افعال انہیں تین قرتوں میں سے

كسى ذكتے مكلتے ہيں. وهويئي كى تين شاخول سے مرادي يتن قويتى ہيں . مرزوت سے نكلے موے

دالاسایه

فعل كا برلد اس كے مطابق وبا جائے كا-

صریف سرافین میں آ تا ہے۔ کرمیدان مشرکے دوران دوزخ سے ایک گرون نکلے گی اجودوا سال کی مسافت سے مراش خف کو بیائے گی جود نیامیں السرکے ساتھ میٹرک کر آتھا ، غروراور انگری

مبتلاتها بالوظلموزادتي كامرتكب موتاتها.

فرمايه بتين شاخول والا دهوال عن كانسايه موكا اوريز وه بيش سے بجاسے كا إنها يومي بِنْنَى دِكَا لَقَصْبِ وه محل مَتِنى ثَرِى ثِرَى حِنْكَارِيال لِينِيْجَاكَ والكل اسطرح جرطرح أكَّر سيحينكاريال تكتى بى عولوں كے ذوق كے مطابق اس كتنبيراليي بوكى كانگار جملت صفري صلے درو رنگ کے اونٹے ہوتے ہیں۔ الیسی طری تلری حیا کاریاں اس دھومیں سے تکلیں گی. البانوفنا کمنظر موكا . قرايا ويُل يُوم في للمكرة بين الاكت اورتبابي بداش ون عظلاني والول محيا. فرايا هذا كوهراد ينطقون كيروه ون ب حس دِن لوگ لوليس كمنيس ميان حشر میں کئی قتم کے معاملات مبیش آبیں گئے کیمھی ایسی دہشت طاری ہوگی، کرکشخص کو بولنے کی طاقت نہیں ہو تی بھی کونی میں کوئی بات کرنے کی حرائت منیں کریں گے۔ ایسا زیر دست محرکہ ہوگا ۔ اور الے موقع مرواد يُونِ إلى و فيعتر وون النبي برا جانت ين بين موكى كركوني عدر بامعندت مي بين ركيس الدين الرين المراب كوالترك عضب سي كاسكين. فرايا ويل تجميد للمكرد بين اس ون حملانے والوں کے بلے ملاکت اوربر بادی ہے۔

ارتناد مونات - هافاً الجوم الفصل ليي فيصل كاون ب حب رسولوں كے يا وقت مقرر كيا جائے كا ورسائے امتيول كوي جمع كيا جائے كا جكمف كي والد والد ولين يعني ميس كي اور تم سے میلوں کو بھی اکھٹا کیا جائے گا۔ نوع انسانی ، جنات اور یا جن ماجوج کے تمام افراد جمع ہونگے سى كولوك كى بجت نه ہو كى بڑى تنظى ہو كى - اسى ليے صنور عليه السلام فرا الرت تھے۔ اللَّهُ عَمَّ الِّي المُعْوَدُ بِكُ مِنْ صِيْقِ الدُّنيا وَضِيقِ كَوْمِ الْقِيلَمَةِ يعِيْ لِي السُّرين تَجْرِ من ونيا كَنْكُي اور قيامت كى تنگىت بنياه ماتكما مول اور قيامت كى تنگى كايه حال موگاكم ايك اومى كوصرف اس فدر على ميسر ہو كى حس بيداش كے قدم كاكس كيں، اتنى بعبر بوكى، كيونك تمام الكے كھيا لوگ اس دن ا کھے ہوں گے۔ بڑی تکلیف ہوگی بھوک اور بیاس ہوگی ۔ بیسیتے جھوٹیں گے ۔ جیسے جیسے کسی کے به تفييخ يزى من أنا الم في درمنتوره قص ١٦٠

ون تعضلات والول كے بيے نبائى اوربربا دى كے سوائجونىيں آج معيى مجمع ور قيامت كى كنرب سے بادا جا

|   | • |   | W. |
|---|---|---|----|
| • |   | • |    |
| • |   | , |    |
|   |   |   |    |

اعمال مول محر، ان محمطابق ان كى عالت موكى . ان عالات مين فرايا فإنْ كَانَ لَكُوْ كَيْتُ رَ

فَكِيدُونِ الرَّمْهارے إسكوني داؤين جو لئے اناكرو بھولو. دنيا مي تورا علي باند

كرتے تھے۔ ديھيں آج تمال كون ساداؤكام آئات، فرايا وُيلُ لَيْ مُعِيدِ لِلْمُحْكَذِبِينَ يادر كھو!اس

ورنه غنمار الجام تنابت براموكار

المرسلت >>

ترك الذي ٢٩

رأيت ايم آ ٥٠٠

الْمُتَّقِينَ فِي ظَلِي قَعْيُونِ (اللهِ قَوَالِدُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (اللهُ كُلُفًا وَاشْكُلُفًا بَيْنًا لِمَا كُنْ تُعُمَّلُونَ ﴿ وَتَأَكَذُ لِكَ يَجْنِى الْمُحْسِبِينَ ﴿ وَيُلَّ مَبِدِ لِلْمُكُذِّبِينَ ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قِلِيلَةً إِنَّكُمُ مِّجُرِمُونَ ﴿ ٢٦ فَيُلَّ أَوْمَ إِلهُ مُكُذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلًا لَهُ هُ الْكُعُولُ لَا يُمْكُذُ بِينَ وَكُلَّ اللَّهُ مُ الْكُعُولُ لَا يُمْكُذُ بِينَ لِيُهُمِ إِللَّهُ كُذِّبِينَ ﴿ وَبَايِّ حَدِيْتِ مِلَا لَهُ مُؤْمَنُونَ ﴿ فَا يَ حَدِيثِ مِلْعَادُهُ لِيُعْمِنُونَ ﴿ فَا يَعْمِ الْمُعَادُهُ لِيُعْمِنُونَ الْمُ

قرجیں و بیک منقی درگ سالوں اور جیموں میں ہوں گئے (ا) اور کھیلوں میں ہول کے

حرق م کے وہ چاہیں گئے ( اور پڑ تو ٹو اراس کے بدلے ۔ ج کم کیا کرتے تھے ( ا بنگ ہمنی کرنے در کواسی طرح بدلہ فیتے ہیں۔ ﴿ اس دِن تباہی وبربادی ہے جھٹلانے

والوں کے لیے ( کھا وَاور قائم الحاوَ کھوڑے دنوں کے بےشک تم مجرم ہو ( اس ون تباہی وبربادی ہے محصلانے والول کے لیے دکوع

مروتوبدلوگ رکوع شیں کرتے ( اس دن تباہی وبربادی ہے جھٹلانے والوں کے بلے

(ص) پیرید ر مکذین اس کلام کے بعد کونسی بات پر ایمان لائیں گے (ص

اس سورة من قيامت كا ذكراس اعتبار سے ب كر الله كے ببیوں كے بلے وقت مقرركيا چائے گا۔ تمام انبیار اوران کی امتیں حاصر ہوں گی، صاب کتاب ہوگا۔ اور اسدن فیصلہ کیا جائے گا، اسی پے اسے دم الفصل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس ون تحذیب کرنے والوں کا براحال ہو گا۔ ان

کی تیا ہی اور مدیا دی کی بار بار دعیدسانی گئی ہے

ان آبات میں الله تعالی نے متعنین کے انعامات کا ذکر فرایا ہے کیونکہ ترہیب کے ساتھ ساتفتر عيب كابها وهي هي فرايا إنَّ الْمَتَّقِينَ فِي الْمُتَلِقَينَ عِينَ بِيعِيْ والع بحضرت عبالله بن عياس كالفير كم مطالق المنتقِ أَن مِن السِّري والكُفرُ وَالنِّفاقِ وَالْمُعَاصِي لِين

متقين كے ليے انعاءت

متفین سے وہ لوگ مراد ہیں ہو نثرک ، کفرافاق اور گناہوں سے بھتے ہیں۔ الیے لوگ اس دن فی خلل سالوں میں ہوں گے۔ دُفواک مشک کیشند کا ور سالوں میں ہوں گے۔ دُفواک مشک کیشند کا ور سالوں میں ہوں گے۔ دُفواک مشک کیشند کا ور میں ہوں گے۔ دُفواک میں ہوں گے۔ دُفواک میں ہوں گے۔ دُفواک میں ہوں گے۔ دِفواک دُنیا میں تھوی افتیار کرتے تھے، اُن کے بلے اُرام وراحت کے درمیایان ہوں گے۔

عیون سے مراد اُبلتے ہوئے چشے اور ہئریہی، فراکہ سے مراد ہرقیم کے بھیل ہیں۔ ہوکھی جنتی نوائل کمیٹ گا مانسان مختلف الواع کی بیبزی بیٹ کر آہے۔ بھی میں طیعی کی خواہش کرے گا،کھی کھٹے کی اور کھی کھٹ منطے کی۔ یہ تمام چیزیں حسب نواہش وہاں میشر ہوں گی۔

نیز کها مائے گا، کُلُوْا وَاشْکُونِی کُمُا وَارِی ، هَرِیْ کُلُوا وَاسْکُونِ کُلُا وَارِی ، هَرِیْ کُلُوا وَاسْکُور و وَلُوسْ مَا اِسْکِ مِنْ اِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

اله تذي مر بر من اعر مياس

سلت كالعنوم

اس مقام برزیاده تر کزبین کی فرمن مقصود سے کرجب الطرتع الی رمولوں کے بیلے وقت مقرر فرائيس كا در لوگول كوجمع كيا جائے كا، تواس دِن كلزين كا براحال بوگا. فَيْلَ بَقِيمَتِ بِد رالم كرد بين ما بى ورملاكت ب اس ون مكذبين كے ليے . وہ ذليل وخوار مول كے . فرمايا كلے وَتَمْتُعُوا كُما وَاور فائره الله و قَلِيكُ مُعَورت ونون ك إِنْكُو تَجْرِمُون بِثِك تم مجم إِنْ كُو تَجْرِمُون بِثِك تم مجم إِنْ كُو تَجْرِمُون بِاللَّهُ مُحْمِم إِن اس جندروزہ زندگی میں بیشک کی بی اواور مرے اطالو مگرا سندہ کے لیے تمدین حبس دوام اسزائے موت ہے بحس طرح وینا میں احزی سزاسائے جانے کے بعد محم ہوتا ہے کر حسب نواہش کھا بى لوراس طرح السُّرتعالى فراتے ہيں۔ كه اس دنيا بيرعيش وا رام كدلو، احرت ميرتم بيرسخت سزا بطنة والى ب. سورة جرم عي المرتعالى كارشاد ب ذر هم ما كلوا ويتمنع في المرتب الم چھوڑدیں اُن کو کہ کھالیں اور تفع اٹھالیں ہے آگے دائمی سزامی مبتلا ہوتے والے ہیں۔ منرایا قُلُ تَسَنَّعُ وَبِكُفُولِ عَلِيدًا إِنَّكَ مِنَ اصْعَبِ النَّارِ" إِن كافرول سے كر ييج كر" فائدہ الما لابنے كفرك ساتھ كيونكر آخر كارتو دوزخ ميں جانے والاہے " التك و الجورمون تم مجرم ہوتم نے نقویٰ کا داستہ منیں بچھا جم نے کفروشرک کا داستہ اختیار کیا۔معاصی اور جرائم میں اوٹ موسة مم مرم مو - وَيُلَ يَقُمُ إِلَهُ لِلْمُ كُذِّ بِينَ أَسُ دِن يَسْلان والول كراج الياب. اوراب عال يرب ركم واذاقب لله وحب النين كها ما تاب را تكفوا ركوع كرونين فلاتعالى كے سلمن جھك ماؤرك يدكعون توب لوگ سي جھكے. اس مقام پر

تكوع كافكرسي سورة ت بيسيره كابيان ہے دكوع كافكر دنيا كے ليے ہے اور مجرك كابيان أخرت كمح موقع ببهب حقيقت بير ركوع وتجودس مراد نمازكي ادائن بي ب عني نماز بيرصو- اوراس كے يہ بيك نمازى شاركط بورى كرورنمازى اولبن شرط ايان بالله بعد

اس کے بعدطہارت ہے ، اوراس کے بعدنما زکی اوائیلی ہونی ہے جس کے اہم ارکان رکوع و تجود مِن اسى بيه فرايا والدكعة الراكعين الراكعين تعين والول كم ساتم تم مي حجك ما ور

سجده انتهائي تعظيم فعل ہے اور ركوع اس سے كم تر مكراس مر مجى عاجزى بائى جاتى ہے مورة مذكرى ابتداريس يربات ذكر موجلي مه كم انسان كي حق من سب اجم تربن بات المعرتقال كى ما من عاجزى كرنام واس كے مقالم من سب العجم تكريم البيس في تحركيا الى واستكار

يولاك كانتف

بعنی اس نے اللہ کے حم کا انکار کیا اور کھر کیا۔ اللہ کے سامنے عاجزی کی صورت بہت کہ اس کی بیان کی جائے۔ اس کے بیان کی جائے۔ اس کے بیان کی جائے۔ اسی لیے حکم ہوا ور تذک فکر بیٹ اس کے سامنے خستورع کرور کورع وسجد ہ سے بینی مراد ہے۔

مثا ه عبدالعزیز و نفسیر عزیزی میں فرمائے ہیں کہ رکوع کا مطلب السرت الی امانت کے اوجھ کو اٹھانے کے لیے بہتن کو مجھ کا دینا ہے ۔ اسلات میں منہیں ہوتا مگر اس برانان کو میں معرور نہیں ہوتا ہو تاہے ۔ جانوروں کی طرح مروقت دکوع کی حالت میں منہیں ہوتا مگر اس برانان کو معزور نہیں ہونا چاہیے ۔ بلکد دکوع کر کے ۔ ۔ گھوڑے یا گائے کی ماند اپنی بہتت کو اس طرح محمد کا دیتا ہے ۔ کہ الد تنا ہی بورہ اس طرح محمد کا دیتا ہے ۔ کہ الد تنا ہی جو بھی اوجھ اس بہتت ہر ڈالنا بدند کریں، اس کے لیے تیار ہوں ۔ دکوع کی بہت تھی تھی ہے ۔ کہ اس میں عاجری پائی جاتی ہے ۔ ان ان کے ذمہ فرائض میں سے ایک اہم فریصند صفاری کی بہت تھی تھی ہے ۔ کہ اس میں عاجری پائی جاتی ہے ۔ ان ان کے ذمہ فرائض میں سے ایک اہم فریصند صفاری کا میں مواجی کے اندائی کو میں مواجی کے اندائی کو میں مواجی کے در مواجی کے اندائی کو میں مواجی کے مالے کے در مواجی کی موجوز کی میں مواجی کے در مواجی کی مور کی ان میں مواجی کے در مواجی کے در مواج کو میں مواجی کر در مواجی کی موجوز کے در موجوز کی موجوز کر موجوز کی موجوز کر کی موجوز کر کر موجوز کی موجوز کی موجوز کر موجوز کی موجوز کر کر کر کردی کی موجوز کی موجوز کی موجوز کی موجوز کی موجوز کی موجوز کی

ك تفيير وين من الله عنوان القلاب ليني تفير سورة فتح اذ المالي صرت اولاً عبير السّر سدي مسالاً

مکوع در سجدے کی حقیقت پڑھتے تھے۔ خداتعالی کے مدمنے ختوع وخضوع اور عاجزی کا اظہار نہیں کرنے تھے۔ دکوع و مجودے کتے ۔ خداتعالی کے مدمنے ختوع وخضوع اور عاجزی کا اظہار نہیں کرنے تھے۔ درکوع و مجودے کرائے تھے۔ لدنا دوزخ کے محتی مطرے و فرایا و کُیل کی تھی پر لِلکٹ کرنے اس وِن ملاکت ادر منابی ہے تک زیب کرنے والوں کے لیے۔ منابی ہے تک زیب کرنے والوں کے لیے۔

قرآن پاک الڈی قالی کی اخسری کا سیے آ

روالسراً عَلَمُ الصَّوابِ

حج پر جانے والے خواتین و حضرات کے لیے انمول تحفہ

## احكام حج

ص زیارات مکه مکرمه و مدینه منوره

سرسب مولانا حاجی محمد فیاض خان سواتی مهتم مدرسه نصرة العلوم گوجرانواله

اس کتاب میں جج کی تعریف نضیات اس کا حکم اور انسام کا بیان ہے۔ ہج قران متع افراد اور بدل کے احکام و مسائل شرائط جج ورود میقات ورود حرم مسائل احرام وحرم طواف وسعی کا طریقہ اور جج میں پیش آمدہ جدید مسائل کا حل قرآن وسنت اور فقہ اسلامی کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ نیز مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ میں اس وقت موجود زیارات کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے بلکہ بہت سی چیزوں کو نقتوں سے محجایا گیا ہے۔ اللہ عازمین جج اور زائرین کے لیے نعمت غیر مشمل یہ کتاب عازمین جج اور زائرین کے لیے نعمت غیر مشرقہ ہے جو کہ صرف ۱۸ روپے میں دستیاب ہے۔

ناشر: اداره نشرواشاعت مدرسه نفرة العلوم "كوجرانواله" يا كستان

مفسر قرآن حضرت مولانا صوفي عبد الحميد سواتي مدظله كي

ماييه ناز اور مقبول عام تفسير

## معالم العرفان في دروس القرآن

مکمل طبع ہو گئی ہے

اللہ رب العزت کے کلام پاک کو عوام کے انہان کے قریب کرنے لیے مغسرین کرام نے بے شار کوششیں کی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ یہ تغییر بھی ای سلملہ کی ایک اہم اور مبارک کوشش ہے۔ روال دوال اور آسان اردو زبان ہیں قرآن کریم کے الفاظ کا توجہ اور سل انداز میں متند تغییر ضروری مسائل کی تو نیح ضروریات وقت نانہ و ماحول کی خرایوں کی نشاندہی اور ان کا علاج وقرآن کریم کی آیات ہے اور پھر حضور علیہ السلوة والسلام کی بیان کردہ تغییر اور صحابہ کرام انکہ کرام اور جمہور مغیرین کی افتیار کردہ تو شیحات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شرک و بدعت اور غرابب باطلہ اور نظابات فاسدہ کا مختمر طریق پر بہتر رد اس تغییر کا خاص اخیاز ہے۔ اعلی کتابت و طباعت اور معیاری جلد بندی کے ساتھ ہیں صحیم جلدوں پر مشتمل اس تغییر کی قیمت ۱۵۵ معیاری جلد بندی کے ساتھ ہیں صحیم جلدوں پر مشتمل اس تغییر کی قیمت ۱۵۵ مولے ہوئے ہے۔

علماء 'طلباء 'خطباء 'اور عوام الناس کے لیے بے حد مفید اور معلومات افزا ہے۔

ناشرو مكتبه دروس القرآن فاروق مجيج كوجرانواله وفن ١١٨٥٣٠

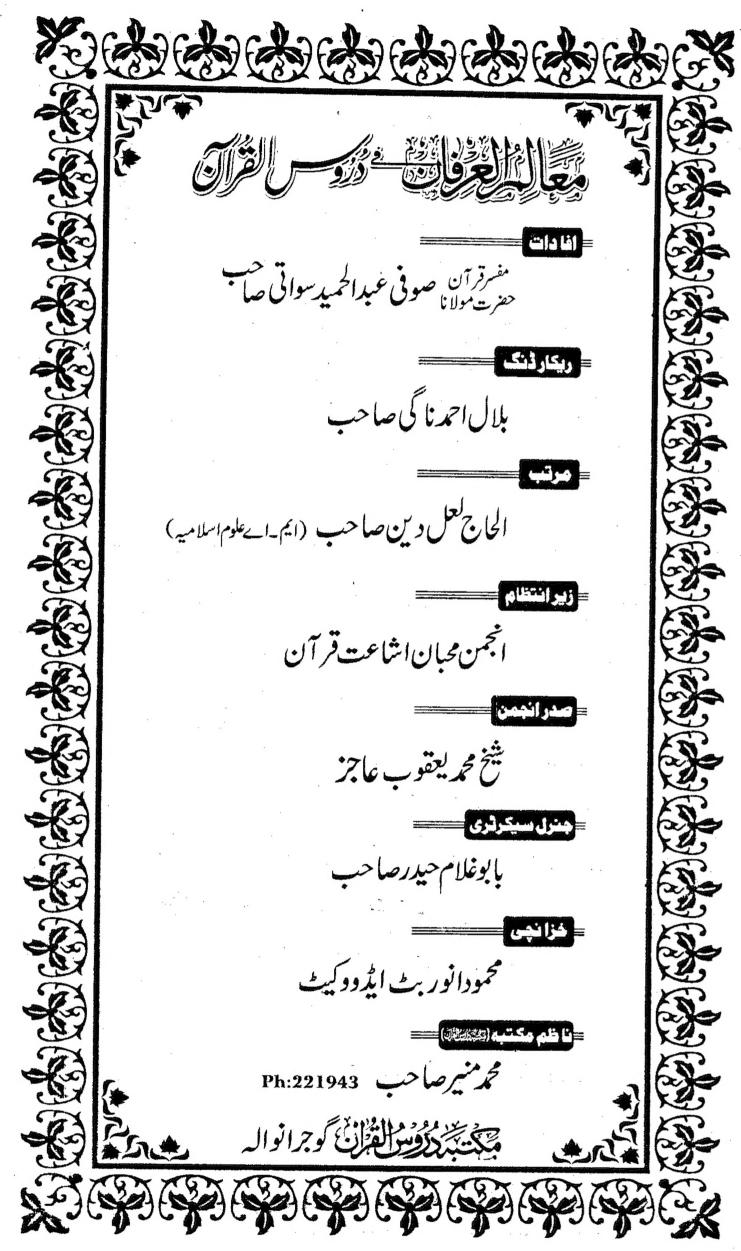